

صَحَابَة سُمْ مَنْسُوبٌ مُقَدِّسٌ مَقَامَاتَ كَابِهُ لِلتَصويرِي النَّم

# المُعْتَفَالُ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّ



















ونكين تصاوير ينده وي

# منان الله الله عنهم الله ع







#### جمله حقوق ملكيت برائح مكتبه ارسلان محفوظ ہيں

نتائ منظاب شی منظاب البرا الب

نام كتاب سيزات مَنظَابَم النَّالِ البَّم البَّرَاتِ مَنظَابَم النَّم البَّم

مؤلف مؤلف مؤلف ارك اخترمين

اشاعت اوّل الشاعت اوّل الشاعت الله الشاعت المال الشاعت المال الشاعت المال الشاعت المال الشاعت المال ال

مَلَنْهُ أَرْسُلَانُ جَشِيرُووْنُبُرِ2، كَرَا بِي



خط و کتابت کا پیة: مکتبة القرآن علامه بنوری ٹاؤن، کراچی یون: 34856701-021

نفيس اكيدًى اردوبازار، 021-32722080 ، مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالونى ، 021-34594144 بيت الكتب گلشن اقبال نمبر 2 ، 021-34975024 و 021-34914596 ميت خانه مظهر كالشن اقبال نمبر 2 ، فون: 34914596 - 021 دار الاشاعت اردوبازار، اوارة الانور بنورى ناون فون: 34914596 - 021 دار الاشاعت اردوبازار، اوارة الانور بنورى ناون فون: 34914596 - 021 دار الاشاعت الروبازار، اوارة الانور بنورى ناون فون: 34914596 - 021 دار الاشاعت الروبازار، اوارة الانور بنورى ناون فون: 34914596 - 021 دار الاشاعت المستحدد ا

علمي كتاب گھراردوبازار بنون: 021-32624097-نو رالقران ،اردوبازار \_ فون: 9256753-0321 \_

**حيد رآباد:** بيت القرآن، چيوني گني فون: 640875 مكتبه اصلاح وتبليغ، ماركيث تاور فون: 9371712-0300 م

ميربور خاص: مكتب يوسفيه ووكان نمبر 303، كل نمبر 3، بلدية اليك سينر فون: 0300-3319565, 0321-3310080

نواب شاه: حافظ ایندگو، لیافت مارکیت سکھو جزیز کتاب گریراج روؤ، نون: 9312148-0300، مکتبدا مدادیه نون: 6628333-0321

لاهور: كلتيدرهاني، غزني اسريث اردوبازار، فون 37224228-042 اداره اسلاميات، اناركلي بازار، فون: 37243991-042

داولىنىڭى: كىتىدىشىدىدە مەينىماركىك، راجە بازار راسلامى كتاب گھرفون: 5123645-0300 قرآن كىل، فون: 5123698-0321-0321

اسلام آباد: كتبه جامع الغريديد E-78\_2654813 مكتبه جامع

والمره اشاعت الخير، فون: 0300-7301239, 061-4514929 مكتبه المداديه، في يه بيتال روز، فون: 4544965-661

فيصل آباد: اسلامي كتاب گھر دكان نمبر 4، شاد مان يلازه ،فون: 7693142 - مكتبة العار في ،نز د جامعه اسلامير متيانه رودُ ،فون: 6621421 - 0300

رحيم بار خان: مكتبة الأمة عقب نيوصادق بازار، فون: 0321-2647131، مكتبة الازبر فون: 0300-9675060، مكتبة الازبر

كجوانواله: والى كتاب كهراردوبازارفون: 444613-055 ميالكوت: مكتبة البشير خادم على روز ، فون: 444613-0321

سركودها: مكتب عبدالله، بلك 10 شي روز ، فون: 0321-6018171 آزاد كشمير: النورك يلر 8857173 -0331

يشاور: متنازكت خانه بنون: 091-2580331 دارالاخلاص محلّه جنَّى نون: 091-2567539 دارالاخلاص محلّه جنَّى نون: 091-2567539

اكوره خشك مكتب علميه ، نز ددارالعلوم تقانيه فون: 0923-630594 كونشه: مكتب رشيد به ، مركى روؤ ، فون: 081-2662263

جهلم: ككارثر، 0321-5440882 حسن ابدال: كتيه فاروقيه، 0321-9825540 بهاولنگو: كتيه كيم الامت 0321-760630

**ڏيره اسماعيل خان**: قرآ انگل ، 717806 -0966 چڪوال: کشميربک ڏيو، 3551148 -054 بھاوليور: کتيززکريا، کتيہ باشب

هوفان: مكتبة الاحرار 0321-9872067 هانسهوه: عثمان دين كتب خاند 0997-307583 هيانوالي: مكتبه جاويد 045-9230652

كوهات: كتيه فاروقيه 9183789 و 0333 ايبت آباد: كتيه اسلامير 340112 و999



مجھے قلبی طور پر تاریخی اور مقدس مقامات کی زیارت کا شوق رہاہے اسی شوق کے نتیجہ میں عرصہ 7 سال سے احقر انبیاء علاقت است محاب محلف اور اولیاء اللہ دھیں محل سے منسوب مقدس مقامات کی تصاویر جمع کرتا رہا گویا کہ زیر نظر کتاب جوآپ کے ہاتھوں میں ہے احقر کی سات سالہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔

شروع میں بیکتاب کی جلدوں میں چھاپنے کا ارادہ تھا مگر بعد میں بندہ نے قارئین کے بوچھ کو کم کرنے کیلئے اس کتاب کو8 مختلف کتب میں تقسیم کردیا جن کے نام درج ذیل ہیں۔

- شركات نبوي اليل كانضوري البم
- 🙋 تبركات انبياء على الصوري البم
- انبیاء ۱۹۹۳ کاتصوری البم
- مركات خلفاء داشدين والنقاض كانصوري الم
  - قركات محابرة القالفة كالقوري الم
  - 6 تبركات اولياء وتسسقة كالسوري البم
  - مقامات اولياء ومسهدة كاتصوري البم
  - (پاکث) دیارات اسلامی کاتصوری البم (پاکث)
    - 9 حيوانات قرآني كالقعوري البم
    - مقدس مقامات كاتصوري البم

الله علاق کی جاہت شامل حال رہی تو مذکورہ بالا8 کتب 1 سال کے اندر قارئین کے ہاتھوں میں ہوگی۔ (انشاءاللہ)

احقرنے اس کتاب میں صحابہ تنظیہ کے حالات کے ساتھ ساتھ ان کے سزارات ومقامات کی تصاویر بھی اس کتاب کی زینت بنایا ہے تا کہ قارئین جب صحابہ تنظیمی کے حالات پڑھنے کے دوران ان مقامات اور مزارات کی تصاویر کو دیکھیں گے توصحابہ تنظیمی کے حالات کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور جب کسی واقعے کا یقین ہوتا ہے تو اس کی لذت اور کیفیت بڑھ جاتی ہے۔

مجھے قوی امید ہے کہ قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ کریہ کتاب صحابہ وہ کہ اللہ کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے نہ صرف غور وفکر کے

بہت سے نئے دروازے کھول دے گی بلکہ شجیدہ عشاق حقیقی کے طالب علموں کیلئے ان جسیا بٹنے کا ذریعہ بنے گی کیونکہ بنی آ دم کی بیڈ فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی واقعہ بیان کیا جائے تواسے اس مقام کو دیکھنے کا تجسس ہوتا ہے۔

چودہ سوسال سے قارئین جب بھی صحابہ ﷺ کے واقعات پڑھتے ہیں توان کے دل میں ان مقامات کود کھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر مشقت اور مالی اعتبار سے کمزوری کی وجہ سے لوگ مقامات صحابہ ﷺ کی زیارت کودل میں لئے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔

احقرنے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں صحابہ فاللہ اللہ ہے منسوب مقامات و مزارات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تا کہ جمارے قار مین ان 480 صفحات کا مطالعہ کر کے گھر بیٹھے ہزاروں کلومیٹر کا سفر اور لاکھوں روپے خرچ کئے بغیر صحابہ فاللہ کے مزارات ومقامات کی سیر کرسکیں۔

اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں صحابہ ﷺ سے منسوب مقامات کے نقتوں کو بھی تفصیل سے دیا گیا ہے تاکہ قارئین کوان مقامات کے تعین کو بھی مزید آسانی ہوجائے۔

میرے نزدیک ہے کتاب صحابہ عندہ کے عاشقوں کیلئے انمول تخذ ہے جو قارئین کو مقدس مقامات کی گھر بیٹے سیر کراتی ہے اور صحابہ عندہ نہ ایمانی پیدا کرتی ہے۔

تخد میں احقر ان تمام احباب کا شکر گزار ہے جنہوں نے اس

کتاب کی اشاعت میں کسی بھی طرح کی معاونت کی ، خاص طور پران تمام احباب کاشکر گزار ہوں جن کی ارسال کردہ تصاویر کواحقرنے اس کتاب کی زینت بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان احباب کو اپنی شان کے مطابق اجرعظیم عطا

العارض: ارسلان بن اختر ميمن كان الله له عوض كل شئ

نوف: زیارات کے موضوع کی چھٹی جلد بعنوان تیرکات اولیاء وسیده کا تصویری الیم 2011-05-20 تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔انشاءاللہ

خطولاً بت كاپية: مكتبة القرآن علامه بنورى ٹاؤن، كرا چى فون نمبر: 03355-10333 اكاؤنٹ بنام: محمد ارسلان M.C.B كاؤنٹ نمبر: 28909 برانچ كوڈ: 1247

# تصانف بمولا ناارسلان بن اخترميمن

| 1247.55 617. 20303.7.2 30411.0.                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| الب المام                                       | المبرثار |
| مولاناطارق جميل ساحب كيديانات ك10 فمول كنائع    |          |
| آج الله ناراض ہے                                | 1        |
| سكون كى تلاش                                    | 2        |
| پتخر دل انسان                                   | 3        |
| موت اورقبر                                      | 4        |
| جنت کی پری چمره حور                             | 5        |
| قرآن اورنمازگی برکات                            | 6        |
| ایمان ویفتین کے جیران کن اثرات                  | 7        |
| د نیاسے محبت اور موت کی دستک                    | 8        |
| قبرگی اندهیری رات                               | 9        |
| ندامت کے تسو                                    | 10       |
| تصانيف ام دانيال نقاش                           |          |
| كهانيول كافرزانه Vol. 1                         | 1        |
| ولچسپ اصلاحی کہانیاں Vol. 2                     | 2        |
| کہانیاں بی کہانیاں Vol. 3                       | 3        |
| انو کھی کہانیاں Vol. 4                          | 4        |
| بادارهٔ اشاعت اسلام (مؤلف: محمرانورمیمن)        | کتر      |
| عورت کی اسلامی زندگی اورجدید سائنسی تحقیقات     | 1        |
| مثالی دولها                                     | 2        |
| مثالی دلبن                                      | 3        |
| پرده اور جدیدریس چ                              |          |
| موت اورقبر کے جیران کن واقعات                   | 5        |
| الله كے نافر مانوں پرعذا بات سے عبر تناك واقعات |          |
| دارهی شیوا در جدید تحقیقات                      |          |
| فيشن زوه زندگی اور جدید سائنسی تحقیقات          |          |
| گنهگار جب الله کی طرف پلٹے                      | 9        |
| رزق میں برکات کی نبوی تعلیمات                   |          |
| ا کابرد یو بند کے ایمان افروز واقعات            |          |
| جعلی عاملوں اور جادوگروں کے برفریب ہتھکنڈے      |          |
| پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کے نبوی طریقے       |          |
| للدوالول كى كرامات ومدد كے ايمان افروز واقعات   |          |
| بدنظرى اورعشق بازى اورجد يد تحقيقات             |          |
| جنت کی حوروں کاحسن اس کے عاشقوں کے واقعات       | 1        |
| ا قابل يقين سيج واقعات                          |          |
| وجوان تباہی کے دہانے پر                         |          |
| سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات (3 جلد)        |          |
| م نے کیوں اسلام قبول کیا                        |          |
| ین سے دوری کے نقصانات                           |          |
| ناارسلان بن اختر جمیمن کی تمام                  |          |

|                                                                          | עי       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 个はビーじ                                                                    | أنمبرثار |
| واقعات كاخزانه 4 كلراندونيش پيپر                                         | 42       |
| فضائل حفظ قرآن (مولانا قارى محمط المرجيي                                 | 43       |
| رو تقرب کومنالو (ساز:16=23x36                                            | 44       |
| حفاظت نظر نے 50 انعامات (سائز 16=23x36                                   | 45       |
| گناہوں سے بچئے اللّٰد کامحبوب بنٹے (کارڈٹائل)                            | 46       |
| مواعظ مولانا طارق جميل صاحب مدظلهٔ                                       | 47       |
| بيانات مولاناطارق جميل صاحب مدظلهٔ                                       | 48       |
| مرابی عبدایت تک خطبات طارق جمیل (۱)                                      | 49       |
|                                                                          | 50       |
| سیخی تو بدکی برکات نظبات طارق میل (2)<br>قرآن کے جیرت انگیز واقعات       | 51       |
| ولاناارسلان بن اختركي نئي تصانيف                                         |          |
| گنا ہول سے بچنے کے انعامات                                               | 52       |
| الله ہے دوسی کے انعامات                                                  | 53       |
| لذت ترك گناه                                                             | 54       |
| سيرت النبي منافظ كانمول واقعات                                           | 55       |
| تبلغ كى محنت انعامات كى بارشين (مولانا طارق ميل صاحب                     | 56       |
| الله كا تعارف (مولاناطارق جيل صاحب)                                      | 57       |
| پراسراراژ دھا اور جنتی اکٹی ( حزت مول کے 300 دا قات                      | 58       |
| مانى پريشانيون كانبوى مايلهم عل                                          | 59       |
| سكون دل كينوى سائي رائة (اجلديس)                                         | 60       |
| كتاخ رسول ماليل كاعبر تناك انجام                                         | 61       |
| تبركات نبوى تافيا كالصورى الم 4 كرارت يير                                | 62       |
| تركات انبياء عليه كالصوري الم 4 كارة رث يير                              | 63       |
| مقامات انبياء عدد القوري الم 4 كارآرث بير                                | 64       |
| تركات خلفاء راشدين على كالصوري الم 4 كرآرث بير                           | 65       |
| عذاب الى (4 كرآرك بير 16=23×36)                                          | 66       |
| نگریا کٹ سائز کت+انڈ ونیشین پییر<br>نگریا کٹ سائز کت+انڈ ونیشین پییر     | 4        |
| گنا ہوں کا خوفنا کے انبیام<br>م                                          | 67       |
| عذاب قبر کے دہشت ناک واقعات                                              | 68       |
| درودشریف کی برکات                                                        | 69       |
| الله كواينا بنالو (طارق جميل) Vol. 1                                     | 70       |
| الله عدوي كراو (طارق جميل) Vol. 2                                        | 71       |
| الله على كراو (طارق عمل) Vol. 3                                          | 72       |
| المدين المرابع المواقعات<br>شان محمد عليا كمثالي واقعات                  | 73       |
| ندامت کے آنسو                                                            | 74       |
| نگیوں کے پہاڑسکنڈوں میں                                                  | 75       |
| ييون كے بهار يسدون من<br>آپ كے پريشانيول كامل وظائف نبوي طائق كى روشى من |          |
| اپ سے پر بیابیوں کا روحانگ ہوں عظیم کاروی میں۔<br>رو تھے رب کومنا لو     |          |
| روھے رب وسن و<br>نیک اعمال کی بر کات                                     |          |
| نیک مال کی برہ کے<br>تنگی رز ق کا نبوی علاج                              |          |
| کارار کا جول علاق<br>کیا آ ہے سکون جاستے ہیں؟                            | 80       |
|                                                                          | 1 44     |

| **                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| ر الناب كانام                                                            | المبرثا |
| بيت الله كاتصوري البم                                                    | 1       |
| مسجد نبوى ما الفيام كالقسوري البم                                        | 2       |
| نا مورعلاء كےمثالي واقعات                                                | 3       |
| تاریخ کے سنہری واقعات                                                    | 4       |
| حضور تافيظ كامثالى بچين                                                  | 5       |
| نامور بچوں کے مثالی واقعات                                               | 6       |
| <b>ラックリングリングリックリックリックリックリックリックリックリックリックリックリックリックリックリ</b>                 | 7       |
| موت کے پراسرار واقعات                                                    | 8       |
| حضور منافق کے بیان کردہ دلچسپ واقعات                                     | 9       |
| نا قابل فراموش سے واقعات (1 جلد)                                         | 10      |
| مولا ناطارق جیل صاحب کے 10 بیانات کے کتابی                               | 11      |
| الله كى بندول سے محبت كى وجو ہات                                         | 12      |
| الله بندول سے كتى محبت كرتے بيل سن جرام الر مام دين                      | 13      |
| الله کے عاشقوں کی عاشقی کامنظر ملانا للہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا | 14      |
| محبت اللي كراسة                                                          | 15      |
| النابوب كاسمندراورمحبت البي كي وسعت                                      | 16      |
| نمازمين خشوع وخضوع ببيداكرنے كطريق                                       | 17      |
| جوانی ضائع کرنے کے نقصانات (کاروائل)                                     | 18      |
| علامات محبت پندفرموده مولانامحمد يوسف لدهيانوي شبيد                      | 19      |
| الله کے دوستوں کے حالات (کارڈناکل)                                       | 20      |
| الله كابيارابغ كطريق (ورد وبلغ رحق الله على الله                         | 21      |
| الله ي تعلق قائم كرن كاطريقة                                             | 22      |
| جديد منتدمجوع وظا كف تقريفا: مواناتها الدين شاسري                        | 23      |
| عبرت الكير بيانات (مولانطان بيل صاحب 20 الراكيزيات)                      | 24      |
| ولچسپاصلای واقعات (بزاردن الای سنترواقات)                                | 25      |
| وليسيعبرت أنكيز واقعات (بزاره الايان عنت واقعات)                         | 26      |
| وليسي جرت أنكيز واقعات (بزاردن كابون عنب دانيات)                         | 27      |
| ولچسپ اثر انگير واقعات (بزاردن كابون عنت واتعات)                         | 28      |
| ولچيسپانو كے واقعات (بزاردن كابون عنتب داتمات)                           | 29      |
| بنتے بناتے واقعات (اکار کر ایدا تعات)                                    | 30      |
|                                                                          |         |
| الله کے عاشقوں کے حالات                                                  | 32      |
| الله ك ديوانول ك محبت بهر رواقعات                                        | 33      |
| رب کریم کا گنهگاروں سے پیار                                              | 34      |
| خوف خدا کے سچ واقعات                                                     | 35      |
| الله والول كى و نيا ہے بے رغبتی                                          | 36      |
| خواتین کے مثالی واقعات                                                   | 37      |
| گناہوں کا خوفناک انجام (سائز23x36)                                       |         |
| رز ق حلال کی برستیں                                                      |         |
| الله عشرم عج                                                             | 40      |
| واقعات کی دنیا 4 کلرانڈوئیشن پیپر                                        | 4       |
|                                                                          |         |



|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 41   | - 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 0 | صفىتمر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.2   | 2:00 | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|   | 78     | وہ مقام جہاں حضرت غالد بن ولید ﷺ نے 50 نیرانداز وں کو فکست دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نبرشار |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمبرشار |
| 0 | 79     | دھرت خالدین ولید رہیں کے بے مثال معرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 9    | المناس ال |         |
|   | 80     | حفرت خالد بن ولید روی کا دومیة الجند ل کے حاکم کوگر فارکر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34     | 11   | فضائل صحابه عطائفاتك فرمان نبوى مَرَّقِينَ مِن الشَّيْلِيمُ كَارِوْتِي مِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1 | 81     | مقرت خالد بن وليد ﷺ كانسب اوركثيت<br>حفرت خالد بن وليد ﷺ كانسب اوركثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35     | 12   | جنت المقبع جهال وس بزار صحاب وهان على المدفون عيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|   | 82     | معرك فالدن وليده الله في معب الرويي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36     | 14   | مىچەنبوي ئاپلىغ جہاں صحابہ كرام كۆن شاق قمازىي پڑھا كرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|   | 83     | مقام جنگ رموک جہال حضرت عالد بن ولید مصطلاق نے بہاوری کے جو ہر دکھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37     | 15   | صحابه وهناه الله كيليم يدى خوشخرى كااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|   | 86     | منگ موته میں حضرت خالدین ولید بندوست کی شجاعت کا کارنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38     | 16   | عشره مبشره کون میں اور انکی فضیات<br>ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|   | 87     | جمل ويدين سرت فالدرن وليد عنه الله كالقب سيف الله كون؟<br>حفرت فالدين ولم يد عنه الله كالقب سيف الله كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39     | 18   | مشهورصحابه فالشخالظة كالشجره نسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|   | 88     | حفرت خالدين وليد ويصفاه كالله براعتما داور مجروسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40     | 21   | کرامات صحابہ فاللہ تا اواقعات کی روشنی میں<br>شدہ کر میں میں اور انتخاب کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08      |
|   | 89     | مسلمه كذاب ك خلاف مسلمانوں كى كشركشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41     | 22   | مجد نبوی قالل جہاں ٹی کریم تاللہ کی افتدا ومیں صحابہ نظامی نے اور ماکر تے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|   | 90     | حفرت فالد بن وليد وهد عدده كرموت كروفت فواجش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42     | 23   | دو صحاب رَوْقَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْدِهِيرِي رات مِين روْتَىٰ ہونا<br>٢ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|   | 91     | معزت خالد بن وليد وهنده كامزارمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 24   | حفرت معاذر المعالقة في قبر معاذر المعادر المعا |         |
|   |        | و المعلق المعرب  |        | 25   | المراجع المراج |         |
| 2 | 104    | چپور واصحاب صفه وعدده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 26   | حضور من الله کی مدینہ میں سب سے پہلی قیام گاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|   | 106    | سب سے زیادہ احادیث کے راوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 27   | مدینه منوره میس موجود حضرت ابوایوب انصاری هنده کامکان<br>مدینه منوره میس من این این میسید کامکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13      |
| 9 | 107    | عب سے رپورہ اور یک سے دوری<br>تعلین مبارک کے ساتھ عظیم بشارت کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 28   | حفرت الوالوب انساري المسته كامكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14      |
| ) | 108    | حضرت ابو بريره وهنا كاروزانه باره بزارم رتبائع بإصنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47     | 29   | حضرت ایوابوب انساری پیشنده کی بے مثال مہمان نوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15      |
|   | 109    | وادى سينا كاسفراور حفرت كعب احبارة عند سيملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48     | 30   | حضرت ابوابوب انصاری دیده میده میده کیا کی در ترکی دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16      |
|   | 110    | حضرت ابو برير معتقد اور بعوكا شيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49     | 31   | آپ ناپیم کی شیافت کیلیے حضرت ابوابوب انصاری است کا بکری ذیج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17      |
|   | 111    | خفزت الومرير وهناها كى عاشقانه موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 32   | حضرت ابوابوب انصاری التحدید کی قسطنطنیہ کے جہادیش عاشقانه موت<br>قسطنطنیہ: جہال حضرت ابوابوب انصاری التحدید کا مزار واقع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18      |
|   | 112    | سوق الحميدية جهال حفرت الوجريرة العالم المرادمبارك م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51     | 33   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19      |
| ı | 115    | المراجعة الم | 05     | 43   | حفرت ابوابوب انساری ۱۹۵۶ کیم ارمبارک کی زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20      |
| Ì | 116    | حفرت سلمان فارى المستعدية كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 4    |      | حضرت ابوابوب اتصارى وحفقته كى وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21      |
| i | 117    | حضرت سلمان فاری ﷺ کی غلامی ہے آزادی کی کہانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53     | 54   | تزكر وهزت بال معتمدة لله تزكر وهزت بال معتمدة لله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02      |
| ı | 119    | حضرت سلمان فارى مصديد برني كريم منافيا كي تكاوشفقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54     | 55   | حصرت بال المنظمة والما إي الويت بردات حدث بالمنظمة على بارك من حضور ما ينظم كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22      |
| i | 120    | حضرت سلمان فارى فنصفل كي بار يين حضور في كريم ما الله كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55     | 56   | فان كعب كي تيت يراذان بلال من المناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24      |
|   | 121    | حضرت سلمان فاری ﷺ بحثیت مدائن کے گورٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56     | 57   | طب جہاں حفرت بال ال الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25      |
| ĺ | 123    | غزوه خندق میں حضرت سلمان فاری ﷺ کی خندق کھودنے کی تجویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57     | 58   | تكاه قاروتى عصصه شراعتم بلال محصده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26      |
| ) | 135    | حضرت سلمان قارى عصصت كى عاشقانه موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 59   | يت المقدر مين حفرت عمر فالتنظيف كي شوا بش برحفرت بلال فالتنظيف كي اذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27      |
|   | 136    | حضرت سلمان فارى كالموارمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 60   | حفرت بلال المعلقات كام ارمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28      |
|   | 140    | الذكر وصرت معاذ بمن جمل معلاد يمن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06     |      | الراق المراق الم | 03      |
| I | 141    | حضرت معاذبن جبل فالصلاح ما تقول بت كى درگت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60     | 75   | صفور سائظ كارعب وديدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|   | 142    | Contract to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 76   | حضرت خالد بن ولبيدة ويستهد كالكرمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30      |
| j | 143    | حضرت معاذبن جبل منصفظ كي يمن روانكي اورحضور خليظ كارخصت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 77   | مرے حالد بن وید میں اور میں میں اور می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31      |
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      | فلارامه المال مد عرب المال المالية الم | 01      |

- CR2

تبركات صحابه تغولاته تقالفه

| 685   |                                                                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|--|
| مذنير | عوانات                                                                   | تبرخار | مغنير | عوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فبرهار |   |  |  |
| 219   | حضرت سعد بن الي وقاص الصلاك بالتمول مدائن كي فتح                         |        | 144   | حضرت معاذبن جبل عصصه بحثيت كورزيمن اور چيف جسٹس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63     |   |  |  |
| 220   | حضرت سعدين افي وقاص الصلاي كى عاشقاندموت اور سيشے كووسيت                 | 96     | 145   | حضرت معاذبن جبل والمستديد كامزارمبارك (شام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64     | C |  |  |
| 221   | دوسرامزار:حفرت سعدين الي وقاص هيده كامزارمبارك (چين)                     | 97     | 153   | 🖈 ग्रेंटिंग्यारं प्रतिकार 🖈 💥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07     |   |  |  |
| 227   | برانسقاءوه مبارك كوال جس كاياني آب ماييل بيت تھ                          | 98     | 154   | حضرت زيد بن حارشة المناسطة كاقرآن مين ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65     | - |  |  |
| 228   | 🖈 تذكره فعزت عقب بن تافع معدد 🖈 🌣                                        | 12     | 155   | حفرت زيدبن حارثة كالمنطقة اورغز وموتة كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66     | C |  |  |
| 229   | حفرت عقبه بن نافع ويعدد كآمد                                             | 99     | 156   | مقام غر وه موند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67     |   |  |  |
| 230   | حفرت عقبہ بن نافع و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                |        | 159   | اردن میں موجودموند کے غزوہ میں شامل حضرت زید بن حارثہ ﷺ کامقبرہ ومسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |  |  |
| 231   | عامع محد قیروان ( تیونس ) جس کی بنیا دحضرت عقبه بن نا فع ده ۱۹۵۰ نے رکھی | 101    | 167   | 🖈 تذكره مفرت عمر و بمن العاص المعلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80     |   |  |  |
| 239   | حضرت عقبهة بن نافع المحدودة كي زندگي كايمان افروز واقعات                 |        | 168   | حصرت عمروبن العاص فالصلالة كى گورزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69     |   |  |  |
| 240   | د الإالدرداء معتقده 🖈 تذكره دهرت الوالدرداء معتقده 🖈 😅 د                 | 13     | 169   | فتؤحات حضرت عمروبن العاص ١٩٥٨ عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70     |   |  |  |
| 241   | حضرت ابوالدرداء معهده كى رات كے وقت مناجات وعبادات                       | 103    | 170   | حضرت عمروين العاص يحصفننه اورمصر كي فتوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71     | 1 |  |  |
| 242   | حصرت الوالدرداء والمستنصف كامكان اورآك كي شعل                            | 104    | 171   | حضرت عمروبن العاص مصصفاتك كالمصول مجدكي تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72     |   |  |  |
| 243   | حضرت الوالدرواء والمناهدة كامزارمبارك (وشق)                              | 105    | 173   | موت كوونت حضور ما اللها عرجة بات كاظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |  |  |
| 247   | 🖈 تركو تعزين الي طالب معدد 🖈 🖈                                           | 14     | 175   | در المراجعة المحمدة ال |        |   |  |  |
| 248   | حفرت جعفرين طيار وهدهده كى مكه عصبشدكى طرف بجرت                          | 106    | 176   | جنگ بدر میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح استعاد کے کارنامے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74     |   |  |  |
| 249   | حضرت جعفرين اني طالب وتفاهلا كاسلوب وعوت كاايمان افروز واقعه             | 107    | 177   | امت كالبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75     | , |  |  |
| 250   | شاه عبشه کے در بار میں حضرت جعفر بن انی طالب عظامید کی حسن مذبیر         | 108    | 178   | حفرت ابوهبیده بن الجراح من کی و نیاے بے رضیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76     | ( |  |  |
| 251   | غزوه موتة ميس حفرت جعفر طياري هيوي كي شهاوت                              | 109    | 179   | حضرت ابوعبیدہ بن الجرال المحدد علی با تھوں جنگ رموک میں رومیوں کوشکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77     | 6 |  |  |
| 252   | حفرت جعفرطیار رہ اللہ اللہ کی ہوئی کے آٹسو                               | 110    | 180   | معر كرفن مين حضرت ابوعبيده بن الجراح ١٥٥٥ عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78     | ( |  |  |
| 253   | حضرت جعفرطيار وهديده كمراركي زيارت                                       | 111    | 181   | حضرت الوعبيده بن الجراح وصفاي كي عاشقانه موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79     |   |  |  |
| 257   | المرامعاديد                                                              |        |       | اردن ميس موجود حفرت ابوعبيده بن الجراح فيصلفها كامزار ومجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |  |  |
| 258   | حضور ما الله كالمر وحفرت المير معاويد المستعدد عن مين                    | 112    | 189   | ★ #masso 7= 120/5 ★ 100 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |   |  |  |
| 259   | حضرت اميرمعا ويه المستعدة كالوكول كي خركيري كرنا                         | 113    | 190   | جفرت من وعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |  |  |
| 260   | جضرت اميرمعا وبدؤة فللقلفة اوراطاعت اميرالموثنين                         | 114    | 191   | معركة في وها عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |  |  |
| 261   | يچ کي څو څي کي خاطر                                                      | 115    | 192   | حفرت من والمستعدد كاجراً ممندان القدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83     |   |  |  |
| 262   | ومشق :حفرت امير معاويه الصحيفة كي حكومت كاوارالخلا فدتها                 | 116    | 193   | ميدان احديس موجو دحفرت حمز وكالصفائلة كي قبرمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |  |  |
| 263   | حضرت امير معاوير والمفتندي كي عاشقا ندموت                                | 117    | 201   | وحثى كيقول اسلام كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85     |   |  |  |
| 264   | حضرت اميرمعاديد علاق كامزارمبارك (ببلامزار)                              |        |       | احديبار كاوه حصد جبال حضور علي أغير في ميدان احديس زخى موفي برآ رام فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86     |   |  |  |
| 268   | 🖈 ئۆگرەجىئىرت عېدالرطن بن توف 🌧 🏂 🌣                                      | 16     | 209   | و والم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11     |   |  |  |
| 269   | حضرت عبدالرحمن بنعوف ويعققه كفضائل                                       | 119    | 210   | الله كى محبت پروالده كى محبت كوقر بان كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87     |   |  |  |
| 270   | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف المستقلظة كى جنك بدريين شركت                       | 120    | 211   | حضرت سعد بن الي وقاص ١١٥٥ كي شجاعت كامنه بولها شبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88     |   |  |  |
| 271   | غزوه احديث حفرت عبدالرحمل بنعوف والمستلفظ كيشركت                         | 121    | 212   | حضرت سعد بن الي وقاص وهاهاه كي قبوليت وعاكروا قنعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |  |  |
| 272   | سربية حضرت عبدالرحمن بن عوف الصفاقات                                     |        |       | مثيت البي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90     | ( |  |  |
| 274   | حضرت عبدالرطن بن عوف علاق کے ہاتھوں خلافت کاسکدیا بید بھیل کو پہنچا      |        |       | حضرت سعد بن الي وقاص المناسقة كم بالقول مجدكوف كتمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91     | ( |  |  |
| 275   | حفزت عبدالرحن بنعوف عصص كالماشقانه موت                                   |        |       | حضرت معدين الي وقاص وعلاقتك كأكحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92     |   |  |  |
| 276   | حفرت عبدالرحل بن عوف المستعدد كي قبرمبارك                                |        |       | حضرت سعد بن الي وقاص عصصه كاوريائ وجله ياركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93     |   |  |  |
| 277   | 🖈 تذكره حفرت عبدالله بن جعفر مصصف 🖈 💸                                    | _      |       | جنگ قادسيد مين حضرت سعد بن ابي وقاص پين 🖹 کې جنگی حکمت عملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94     |   |  |  |
|       | 0.00                                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |  |  |

|      |     |       | المُعَالِكُمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال | ابہ رَضِّوَ | تصح | شمركا                                                                                    |
|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |     |       |                                                                                                                | CA          | 2   |                                                                                          |
|      |     | صحريم | عثوانات                                                                                                        | -           | 130 | نبرشار عنوانات                                                                           |
|      | -   | 335   | حفرت عاربن ياسر المنطقة كامزارمبارك (شام)                                                                      |             | 278 | 126 زياده تي کوك                                                                         |
|      | ,   | 346   | 🖈 تذكره حصرت الي بن كعب الصارى المعتقديد 🖈 🏂                                                                   | 28          | 279 | 127 حفرت عبدالله بن جعفرطيار عصصاك كامزار مبارك (وشق)                                    |
|      | 5   | 348   | 🖈 تذكره حفرت ابوطلح انصاري منست 🖈 😅                                                                            | 29          | 287 |                                                                                          |
|      |     | 349   | حفزت ابوطلح انصاري ١١٥٥ كاب مثال صبر                                                                           | 154         | 288 | 19 🖈 🖈 تذكره تفرت الوذر مففار كي الله 🖈 💮                                                |
|      |     | 350   | 🖈 تذكره معزت مذيف بن يمان المستعد 🖈 💸                                                                          | 30          | 289 | 128 كلمة حقى بلندكر نے پراذيت پينينا                                                     |
|      |     | 351   | حضرت حذيفه وهلالك كي شان مين حضور نافي كارشادات                                                                | 155         | 290 | 229 حضرت ابود رغفاري المستعلق كوحضور تاليل كي چند فصائح                                  |
| 4    |     | 352   | حفرت مد يف عصصه كى سادكى                                                                                       | 156         | 291 | 130 حضرت الوور عفاري المعالية كاحضور الفيلى كي وصيت يربحسن وخو في عمل كرنا               |
| 1    |     | 353   | حفرت مديفه بن يمان والمستعدد كي عاشقانه وفات                                                                   | 157         | 292 | 131 حضرت الوذر مفاري من الماري المستعمل المركز الول كالمنتج                              |
|      |     | 354   | حفرت مذيفه ده الله كا 1300 سال كي بعد يهي جم سالم ربا                                                          | 158         | 293 | 132 موت ے پہلے موت کی خبرر کھنے والے بےمثال صحابی                                        |
| 1    | ,   | 357   | حفرت حذيف بن يمان والمستعدد اورحفرت سلمان فارى والمستعدد كامزار مبارك                                          | 159         | 294 | 20 🖈 🖈 تذكره تفترت عبد الله بمن تحريصات                                                  |
|      |     | 360   | 🖈 تذكره حفرت عبدالله بن زيير منصصه 🖈                                                                           | 31          | 295 | 133 حفرت عبدالله بن عمر منطق العالم أربي عبادت                                           |
|      | 8   | 363   | ن کره حفرت تیم داری مستده * *                                                                                  | 32          | 296 | 134 حفرت عبدالله بن عمر عصد كالمحبوب ترين چيز كوالله راه مس دين كا اجتمام                |
| 1    | 4   | 364   | وه چنهین آگ جلانه بی تا                                                                                        | 160         | 297 | 135 حفرت عبدالله بن عمر وي الله كامكان                                                   |
|      |     | 365   | 🖈 تذكره حفرت في أن سلمه انساري معلمه على 🖈 😅                                                                   | 33          | 298 | 136 تجاج بن يوسف ك بالتصول حضرت عبدالله بن عمر والتعليق كى شهادت                         |
| 1    |     | 366   | وشمن رسول الله سالطي كعب بن اشرف يهودي                                                                         | 161         | 299 | 137 حضرت عبدالله بن عمر وه الله الله كهال وفن مين                                        |
| 11   | 3   | 367   | حضرت محد بن سلمانسارى والمسادى والمساح رسول المالية عدمالم                                                     | 162         | 300 | 138 جنت المعلى مين موجود حضرت عبدالله بن عمر الله الله على المراك                        |
|      | ) ( | 368   | كعب بن اشرف كا قلعه                                                                                            | 163         | 302 | 21 و الله الله الله الله الله الله الله ال                                               |
| Y    | 3   | 369   | 🖈 🖈 تذكره تعزية متاليا عام مست 🖈 🏂                                                                             | 34          | 303 | 139 رسول كريم من الله ك خطوط شابان وقت كي نام                                            |
| 1    | 1   | 370   | دْ را تهار _ حضرت حظله مونت ها كويمني و مكيلو                                                                  | 164         | 304 | 140 حضرت وحيد كلبي المصادي كامزارمبارك                                                   |
| 11   | (   | 371   | 🖈 تذکره تعزی المیدن فیرست 🖈 🏂                                                                                  | 35          | 307 | 22 د د د د کره حضرت عبدالله بن المکتو کوهنده له                                          |
| - )\ | 3   | 372   | جنت البقيع: جهال حضرت اسيد بن تفينه وصفة البقي مرفون مي                                                        | 165         | 308 | 141 غريب نابيناصحابي كيلية قرآن كانزول                                                   |
| 1    | 3   | 373   | 🖈 تذكره مطرت عراد الن بشر مصطلك 🖈 🎎                                                                            | 36          | 309 | 142 شہادت کی سعادت سے نابینا بھی محرو تبیں                                               |
|      |     | -     | 🖈 تذكره حضرت عروه بن الي الجعد بار تي مصطلط 🖈 🏂                                                                |             | 310 | 143 ومثق كے قبرستان باب الصغير ميں مدفون حضرت عبدالله بن امكتوم عصص كامزار               |
|      |     |       | 🖈 تذكره حضرت عوف بمن ما لك مصصوف 🖈 💸                                                                           | -           | 316 | 23 🖈 تذكره معزت عبدالله بن جار عصو 🖈 🔭                                                   |
| 1    | 3   | 376   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | 39          | 317 | 144 حفزت عبدالله بن جابر عصص كي قبرمبارك                                                 |
| 1    | 3   | 377   | 🖈 تذكره حفرت الوامام المالي المنتقلة 🖈 🏂                                                                       | 40          | 319 | 24 🖈 تذكره صرت عمال بن عبدالمطلب على 🖈 🗴                                                 |
|      | 3   | 378   | ت كره معرت الم المعلقة * الله المعلقة الم                                                                      | 41          | 320 | 145 غروه بدر مين حضرت عباس عصصات کاگرفتاري                                               |
| 1    | 3   | 379   | دارارقم: وه تاریخی گرجهال اکثر بزے صحابہ کرام عندہ نے اسلام قبول کیا                                           | 166         | 321 | 146 مسجد نیوی کی توسیع میں شامل ہونے والاحضرت عباس ﷺ کا گھر                              |
| ,    | (3  | 382   | 🖈 تذکره حفزت انس بن ما لک 🖈 🖈                                                                                  | 42          | 323 | 147 موت كوقت حفرت عباس بن عبد المطلب عصد الله                                            |
| N    | 3   | 383   | حضرت انس بن ما لك                                                                                              | 167         | 324 | 148 حفزت عباس بن عبد المطلب علاقة كي قبرمبارك                                            |
| //   | 3   | 384   | موے محبوب خداما اللہ میری زبان کے بیچرد کھر وفن کرنا                                                           |             |     |                                                                                          |
| W.   | ) 3 | 385   | بصره میں حضرت انس ﷺ کی تبلیغی خدمات                                                                            | 169         | 326 | 149 مٹی کا خدا کوڑے کے ڈھیر پر                                                           |
| KE   | ) 3 | 386   | حضرت الس ١٤٨٨ على عاشقانه موت ومزارمبارك                                                                       |             |     | 150 احد كے ميدان ميں حضرت عمرو بن جموح الله الله على شهادت                               |
| 1    |     | 388   | 🖈 تذكره حفزت جابران عبدالله مستعد 🖈 💸 💸                                                                        |             | 328 | 151 حفز عروين جو حصده كي قرميارك                                                         |
| 1    | 3   | 389   | مقام خندق: جہاں حضرت جابر الصفاق نے خندق کی کعدائی میں حصدالیا تھا                                             |             | 329 |                                                                                          |
|      | 3   | 390   | حضرت جابر بن عبدالله الله علية تنده بوك                                                                        |             |     | 152 فاند كعيد كاوروازه جس كى جالى حضور الفيل قرحصرت عثان بن الي طلحد الله كوعنايت فرمائي |
|      | 3   | 391   | حضرت جابر بن عبدالله والمستعدد كوفر شة في دوده بلايا                                                           |             |     | 27 🖈 تذكره تعزت محاران يام مستقد 🖈 🚅                                                     |
|      |     |       |                                                                                                                |             |     | - CP2                                                                                    |
|      |     |       |                                                                                                                |             |     | 077                                                                                      |

| المنافقة | رضَوَاللَّا | صحار | -16 | * |
|----------|-------------|------|-----|---|
|          | 0           | 15   |     |   |

| 9.0    | L: \$6                                                                                                                           | .4. 2  | 0 0            | hd 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 Z     |   |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|
| صفيتبر |                                                                                                                                  | نبرشار | -              | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار  |   |  |  |
| 438    | قطنطنيك جهاديس حفرت عبدالله بن عباس معاهده كي شركت                                                                               |        | Distriction of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44       | 1 |  |  |
| 441    | تذكره حفرت عبدالله بن رواحه هناه 🖈 منافعه                                                                                        |        | -interest      | الله الله المستحدة الله المستحدة الله المستحدة الله المستحدة المست |          | 0 |  |  |
| 442    | غز و دمونه کا پس منظر                                                                                                            |        |                | جنت البقيع وه جله جهال حفزت حسان بن ثابت البقيعة وه جله جهال حفزت حسان بن ثابت البقيعة وفون مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | G |  |  |
| 443    | حضرت عبدالله بن رواحه وهده الله كل شهادت كي تمنا                                                                                 |        | 10 0 0 0 mm    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46       | 0 |  |  |
| 444    | مونة كالزائي اوراسلام كي فق                                                                                                      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47       | 1 |  |  |
| 445    | موت معجبة كرنے والے محالي المعالقة كي عاشقاندموت                                                                                 |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1 |  |  |
| 446    | تتیوں اسلامی جرنیلوں کے مقام شہادت                                                                                               |        |                | حفرت خبيب والمستنطقة كيلي غيب بي بموسم كالجفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175      |   |  |  |
| 447    | حفرت عبدالله بن رواحه والمستعدة كامزارمبارك                                                                                      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P P      |   |  |  |
| 451    | ت تذكره حفرت مصعب بن عمير مصطفع * تذكره حفرت مصعب بن عمير مصطفع *                                                                |        |                | * تذكره معزت ترصل بن مند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | for an a |   |  |  |
| 452    | مدینه کے سب میلے مہا بڑ                                                                                                          |        |                | حفرت شرعيلي بن حسنه وهدالك كي عاشقانه موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |  |  |
| 453    | حفرت مصعب بن عمير والمستلقة كالمعرد بوى التي من آمد                                                                              |        |                | حفزت شرهبل بن حمنه وهناه كاعزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177      | 1 |  |  |
| 454    | غروه احديث حضرت مصعب بن عمير ره الله الله عندان                                                                                  | 203    | 406            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |  |  |
| 455    | مقامغر وواحد كمقام برميدسيدالشهداء                                                                                               | 204    | 407            | ن کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52       |   |  |  |
| 456    | احد ك قبرستان يل موجود حفرت مصعب بن عمير والمستنطق كالمقبرة                                                                      | 205    | 408            | حفرت عمير والمستوان كالبيخ مهمان كساتهما يثارو ومدردي كاسلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |  |  |
| 457    | 🖈 تذكره حفرت شداد بن اول معاصدك 🖈 منافع على                                                                                      | 62     | 409            | ر المراه معرت على المراه المراه على المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع   |          |   |  |  |
| 458    | 🖈 تذكره فطرت مارية بن وينم المنطقة 🖈 🏂 🔞                                                                                         | 63     | 410            | وي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54       | 1 |  |  |
| 459    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                          | 64     | 411            | جنات سے مقابلہ کرنے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179      | C |  |  |
| 460    | حضرت سعد بن غيشمد والمعالقة كامكان مبارك                                                                                         | 206    | 412            | حضرت عبداللد بن معود والسلاق كي حضور عليم كي خدمت بيس كثرت سے حاضرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180      | 6 |  |  |
| 461    | 💸 🖈 تذکره حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب معتقد 🖈 💮                                                                                  | 65     | 413            | كوفه: جهال حضرت عبدالله بن معود علاقتان كورزر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181      | 6 |  |  |
| 463    | 🖈 تذكره تعزية متنبال بن ما لك معند 🖈 🐞 👣                                                                                         | 66     | 414            | حفرت عبدالله بن مسعود والتناه كالمجرجن كمقام برقيام فرمان كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182      |   |  |  |
| 464    | 🖈 تذكره مفرت معد بن عباده ومعتدة 🖈 🖈                                                                                             | 67     | 415            | غروه بدر كاايك واقتداور حفرت عبدالله بن مسعود في عند كى شركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183      | 1 |  |  |
| 465    | 🖈 تذكره حفرت حادث بن عمير وعلقديد 🖈 🗮                                                                                            | 68     | 416            | تصیین کے جنات کی حضور تافیل کے پاس آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184      | 1 |  |  |
| 467    | حفزت حارث بن عمير را الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال | 207    | 418            | موت کے وقت حفرت عبداللہ بن مسعود و عصصاد کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185      | 1 |  |  |
| 468    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                          | 69     | 419            | المراجعة الم | 55       |   |  |  |
| 469    | د الم                                                                                        | 70     | 420            | ن کره دخرت خباب بن الارت مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56       |   |  |  |
| 470    | معجد غامدوہ معجد جہاں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی گئ                                                                             | 208    | 421            | 🖈 تذكره حضرت مقداد بن الاسودكندي معدود 🖈 🎇 🕫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57       | 1 |  |  |
| 471    | د الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                         |        | 422            | الله المراجعة المراجع | 58       |   |  |  |
| 472    | مجديعت: جهال حضور نافي في في 85 صحاب كرا كون الانتقالة اور سحابيات كوبيعت في مايا تفا                                            | 209    | 423            | غروه بدرالكبرى جهال حضرت سعدين معاذرة المستنط شهيد وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186      |   |  |  |
| 474    | ن تذكره حضرت الومولي اشعري المسلك له الله الله الله الله الله الله الله                                                          | 72     | 426            | غزوه خندق ميل حفزت سعد بن معاذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187      | 1 |  |  |
| 475    | حفرت ابوموی اشعری معصد کے ہاتھوں اصفیان کی فتح                                                                                   | -      | 427            | جنت البقيع: جهال حفزت معدرين معاذ في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188      | ı |  |  |
| 476    | الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                           |        | -              | 🖈 تذكره حفزت فجر بن عد كاه عدد على 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1 |  |  |
| 477    | د 🖈 🖈 تذکره حفرت ضرارین از ور پیونده 🖈 🔞                                                                                         |        | 430            | حفرت جرئن عدى المعالات كاحزار مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. L.    | C |  |  |
| 478    |                                                                                                                                  | 0.00   | 433            | 🖈 تذكره حفزت عبدالله بن عهاس 🖈 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00     | - |  |  |
| 479    |                                                                                                                                  |        |                | حفرت عيدالله بن عباس مصصصه كاباري تعالى علاقات كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0 |  |  |
| 481    | عمره اورصلح حديبيه                                                                                                               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |  |  |
| 482    | مقاصل حديدية جهال 4000 سحايد كرام والفائلة مفور الفائل كمعيت يس جمع موس                                                          |        |                | حضور تلفظ كرماته حفزت عبدالله بن عباس عنده الله كالتجداد افرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |  |  |
| 483    | مقام مديني كممقام يرصفور في كريم من كالمعجزة                                                                                     |        |                | طائف بيس موجود حفرت عبدالله بن عماس المستعدة كامزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |  |  |
|        | - 000                                                                                                                            |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | - |  |  |



جہتو میں گئے ہیں۔ ان کی علامات سجدہ کی تا ثیر کی وجہ

ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ بیان کے اوصاف

توریت میں ہیں اور انجیل میں ان کا بیوصف ہے کہ جیسے

تھیتی ، اس نے اپٹی کوئیل تکالی ، پھراس نے کوئیل کوقو کی

کیا پھروہ اور موٹی ہوئی اور پھرا پنے شنے پر سیدھی کھڑی

ہوگئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے گئی تا کہ ان سے

کافروں کوجلا دے۔ اللہ تعالی نے ان حضرات (صحابہ)

ع جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کررہے ہیں،

مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کررکھا ہے۔ (پ26 سرہ انٹے 29)

معفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کررکھا ہے۔ (پ26 سرہ انٹے 29)

معرد کم مینہ تیں۔ 8 میں ارشاد باری تعالی ہے:

بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایٹھے کام کئے وہ لوگ (سخابہ کرام) بہتر بین خلوق ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروروگار کے نزد یک ہمیشہ رہنے کی پہشتیں ہیں جمن کے پینچے نہریں جاری ہول گی جبال وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان ہے راضی اور وہ اللہ ہے راضی ہول گے۔ بیاس مختص کے لئے ہے جو اپنے رب ہے ڈرتا رہے (پے 18 مردینہ 807)

سورہ بقرہ آیت 137 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
سواگروہ (دوسر بے لوگ) بھی اس طزیق پر ایمان کے
آئی جس طریقے ہے تم (اے جماعت صحابہ) ایمان
ابائے ہوت ہو وہ بھی راہ ہدایت پر آجا ئیں گے اور آگروہ
روگردانی کریں تو وہ سرامرمخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔
(پ 1 سروبقہ 137)

و کر کیے گئے ہیں چنانچے سورۃ توبہ میں صحابہ دھی نشایھ کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

والشبقون الآوكون من المفهورين والآنضار والبنين المنهورين والآنضار والبنين المنهورين والآنضار والبنين البغوهم ورخواعنه والمنهورين والآنون والمناه والمناهورين والمناهور المنهور المنهور المنهور والمناهور والم

سورہ فتح میں ارشادی باری تعالیٰ ہے:

جواوگ آپ مائیڈ ہے بیعت کررہے ہیں تو وہ (واقع یش) اللہ ہے بیعت کررہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر (بیعت کے بعد) جو تخص عبد تو ڈےگا، مواس کے عبد تو ڈنے کا وہال اس پر پڑے گا اور جو تخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر (بیعت میں) خدا عبد کیا ہے تو بہت جلداس کو پڑا اجرد ہے گا۔ (ب26سرون ق 10

س**ورہُ فتح میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:** عجہ اللہ کے رسول میں اور جواوگ آ کے صحب یا فقہ میں وہ کا فروں کے متنا پلے میں تیز میں اور آگیں میں مہریات میں اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کہ جمعی رکوع کر رہے ڈین میں جدہ سے میں ، اللہ کے فضل اور رضا مندی کی

صحابی وہ محص ہے جے حالت اسلام میں رسول اللہ ظافاۃ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو پھر حالت اسلام ہی برفوت ہوا ہو۔

الاقات لبي بهوني ياتھوڙي۔

ن آپ الله علی مدیث بیان کی یانیس-

الماتين الماتي

صحابه أيُؤلِفَاللَّهُ الْمُثَاثِمُ قَرْ آن كَى روْشَىٰ مِين



عرب قبائل كااسلام مين داخله

## فضائل صحابه وضحالتا التفاق

# فضائل صحابه رَفِيَاللهُ بِعَالِينَهُ فر مان نبوي سَنْظَيْزُمْ كى روشنى ميس

مرصابی کی شان برغیر صحابی امتی سے بردی ہے، جیسا کہ حدیث میں نی تائیظ نے ارشاد قرمایا کہ لا تسبُوْ ا اَصْحَابِی فَلَوْ اَنْ اَحَدَ کُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اَحْدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نِصْفَهُ مِيرے صحابہ کو گالی ندوینا کیوں کہ اگر کوئی شخص احد بہاڑے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں شرج کردے تو صحابہ کے ایک مقلم بلکہ آوھا مذالہ کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکا۔

و حفرت الوسعيد خدري ﷺ بيان كرتے ہيں كه أي الم

( يَمَارِي كَتَابِ المناقب باب تول الني لوكن متَّذ اضل صديث 3673 (

يأتى على النّاس زمانٌ فيغُزُوا فنامٌ من النّاس فَيَقُولُونَ فِيُكُمُ مَنُ صَاحَبَ رَسُولَ اللّٰهِ فَيَقُولُونَ لِهُمُ نعَمُ فِيُفْتَحُ لَهُمُ

( بخارى كماب المناقب بإب نضائل المحاب الني حديث: 96, 36,

ایک زمانداؔ ئے گا کہ اٹل اسلام کا ایک نشکر جہاد کرےگا۔ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی رسول اللہ طافیظ کا صحافی ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہے تو ان کوئتے دی جائے گی۔

یہ ہیں حضرات صحابہ وکھیں کے اجسام کو اللہ عصصت نے مبارک بنادیا کہ ان کی برکت سے فتح ہوگی۔

### Tell manage of all

الله بن مغفل من بیان کرتے ہیں کہ بی اللہ بن مغفل من بیان کرتے ہیں کہ بی اللہ بی کہ بی اللہ بی کہ بی اللہ بی کا

الله الله الله في اصحابي لا تتخدلوا هم غرضا مِن بعد في الله الله في اصحابي لا تتخدلوا هم غرضا مِن بعد في بعد في في اصحاب في المعتمد في في الله عن الله ومرات في المعتمد في المعتمد في الله عن الله ومرسم مير صحاب (والانتقال المعتمد في الله عن الله عن الله عن في الله عن في الله عن في الله في الله

لاتُستُّوا أَضِحالني لَعن الله من ست اضحابي 🐠 میرے اصحاب کو گالی نہ دواللہ تعالی اس پر لعنت کرے جومیرے اصحاب کوگالی دے۔ 🕔 ایک مدیث میں ارشاد ہے کہ ہر نی کواس کی امت يل عات كافظ ديئ كئ تقاور جمع چوده (14) ديئ على والمالية حسن المرابعة عفر والماسات حسين بهنا بعاليه 3 6 الويكر بعلقتمالية حر معاقبات محمر ومنافقتنان مصعب بن عمير ساف بلال سيساك سلمان معطات 12 عبدالله بن مسعود الله عار والمناقلة 11 14 مذيفه بن يمان مقدا وونواللافقاله 13



مسجد نبوی مانتا کے حسین وجمیل درود بوار جہال ہے حضرات صحابہ کرام کھیں کو حضور نبی کریم مانتا مختلف غز وات کی طرف بھیجا کرتے تھے



فضائل صحابه وضطالية

# المعدنبوي مَثَالِثَيْمَ : جهال صحابه



رياض الجنة وه جله جهال خلفاء راشدين وصحابه كرام وهن مناه حضور طي فيم كاجاكتي آنكهوا



مسحد نبوي مزيقالم كااندروني منظر جهال صح







نے تھاورآپ ان بان مبارک سے اس جگر آن وحدیث کا درس ساکرتے تھے



ھے قرآن وحدیث کا درس ساکرتے تھے

## فضائل صحابه ومؤلفان تغالظه

# ر المسلم الم

حضرت عبدالله بن بسر عصفه الله بيان فرمات بين كه في
 خاليم فرمايا كه

طُوبِ لَى لَهُنَّ وَآنِي وَطُوبِي لِهَنَّ وَأَى هَنُ وَآنِي طُوبُنِي الْهَنَّ وَأَى هَنُ وَآنِي طُوبُنِي الْهَنَّ وَأَى هَنُ وَآنِي طُوبُنِي الْهَمُ وَحُسُنُ هَآبِ (جُحُ الروائدة 10 م 20 رواة الله النحص و يكها المحض كومبارك جوجس في حالت الميان ميس جُمِيع ويكها ، محمد ويكها محمد من المحمد والمحمد والمحمد ويكها النحال مع المحمد والمحمد والمح

لیمی آپ مالی من صحاب و من است اور تا بعین و منسستان کو مبارک دی۔ (دوار خطبات شان محاب منسستان)

#### ﴿ آ بِ مُنْظُرِاً كَ بِعِد فَتَنْ شُروعَ بُوجِائِ كَي يَصْلُو فَيْ

میں مبتلا ہوگی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (مسلم کتاب فضائل محابہ باب ان بقاء النبی اون الامحاب وبقاء محدیث 2531)

#### Charles Service and the

حضرت ابن عمر فظ الشائل روایت کرتے ہیں کہ رسول
 الله ظالم فیا نے ارشاد فرمایا کہ

احفطونی فی اصحابی فین حفظنی فی اصحابی دافقنی علی حوضی میر صحابہ کے معاملہ میں میرالحاظ اور میری حفاظت رکھو، سو جوکوئی بھی ایسا کر سے گا وہ حوض کو ٹر پر میر سے ساتھ ہوگا۔ ومن لم یحفظنی فیصلم برد حوضی ولم یونی الامن بعید اور جوابیا شرکے اور جھے بھی محض دور ہی ایر کا دور ہی ہے کھی بھی محض دور ہی ہے کا دور جھے بھی محض دور ہی ہے کہ سے گا۔ (این عمار)

#### السافات بي في شم و پيرا ريالي صديث

ا حفرت انس رمندسان مفوراقدس ما تیاب به قول نقل کرتے ہیں:

کتنے ہی بگھرے ہوئے ہال والے غبار آلود، بوسیدہ کپڑے بہننے والے الیہ ہیں کہ اگروہ اللہ کی قتم دیں تو اللہ اسے ضرور بہننے والے اللہ اسے میں سے ایک براء بن مالک (ﷺ) بھی

المنافعة الم

ال حفرت جابر من حضور اقدس خارش کی بیر حدیث روایت کرتے ہیں کہ جہم کی آگاس سلمان کوئیس چھوے گی جس روایت کرتے ہیں کہ جہم کی آگاس سلمان کوئیس چھوے گی جس نے جس نے جھی کو دیکھا یا جھی والے کو دیکھا کہ ہیں نے حفرت جابر من بین کہ ہیں اور موکن (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ ہیں نے طلحہ کو دیکھا ہے اور موکن (راوی حدیث) حدیث ہیں کہ ہی راوی حدیث بین کہ ہی موکن نے (بیرحدیث مناکر) کہا کہ تم نے جھی کو دیکھا لہذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے امیدر کھتے ہیں کہ جھے موکن نے (بیرحدیث مناکر) ہیں کہم کی آگے سے محفوظ رہیں گے۔ (حالہ ذی شریف)

#### \_501/\_" x ... ul

ش حفرت عویم بن ساعدہ المتحدید حضور اقدس نافیظ کا ارشاونقل کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جمعے چٹا ہے اور میرے لئے میرے اصحاب چنے ہیں، پھر انہی میں سے میرے وزیر، سرالی رشتہ دار اور معاون چنے ہیں۔ سوجوان کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کے فرض قبول کرے گانہ فل ۔ (عالمتدرک ما مطرانی)

#### المراقعة عن المستاني المستاني

وی جہ اللہ بن مسعود و وی جہ مروی ہے کہ اللہ ان حضرت عبد اللہ بن مسعود و وی جہ کہ اللہ ان سب دلوں میں بہتر پایا تو آپ بن فیل کو اپنی رسالت کے اللہ ان سب دلوں میں بہتر پایا تو آپ بن فیل کو اپنی رسالت کے لئے مقرر فر مادیا۔ پھراس کے بعد دوسر لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد من فیل کے ساتھیوں کے دلوں کو دوسرے تمام بندوں کے دلوں کے دلوں کو دوسرے تمام بندوں کے دلوں کے

#### المنت وورملي ألا سائد المن سنة المن من والمالية

و حضرت این عباس فان الله الله الله می حدیث نقل کرتے ہیں کہ جنت میں کوئی مکان یا کہ جنت میں کوئی مکان یا گھر ایسا نہ ہوگا جس کے باس اسے خوش آ مدید نہ کہیں اور اس سے بید نہ کہیں کہ ہم دے بال آ ہے ، وہ خض اے ابو بکر معتقد اللہ تم ہو۔ (طبر انی)

#### النرشاغر فاروق مصمه فأشيت مذبون وول وير

#### الشبية تمر فاره قل ما ۱۶۰۶

آن حضرت انس وعصد راوی میں کہ حضورا قدس مناتیج نے فرمایا:

یں جنت میں داخل ہوا تو وہاں سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں
نے پوچھا میک کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ میقر لیش
کے ایک نوجوان کا ہے، میں سمجھا کہ وہ میں ہی ہوں۔ میں نے
پوچھا وہ نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے بمرین خطاب (خطاب الحور میں ہور کھر حضورا کرم مائی پیل نے حضرت عمر خطاب الاس محل فرمایا) اگر میں تبہاری غیرت سے واقف نہ ہوتا تو ضروراس محل کے اندرجا تا۔ (تری، منداحہ)

#### مَعْرَت عَنَّ إِن عَيْ مِعْتِمِهِ كَيْ فَضِياتِ بِرَبِان نُبُوكِي وَأَيْدِ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

حضرت طلح و المنته الوایت کرتے بیں کہ حضور طابق اللہ اللہ ماتھی ہوتا ہے اور فرایا این ہرایک نبی کا جنت بیں ایک ساتھی ہوتا ہے اور میر سے ساتھی و ہاں عثمان میں ماتھی و ہاں کہ میر سے ساتھی و ہاں کہ عثمان معتقد میر سے و نیا کے دوست بیں اور عثمان معتقد میر سے و نیا کے دوست بیں اور عثمان معتقد میر سے و نیا کے دوست بیں اور عثمان معتقد میر سے و دوست بیں اور عثمان معتقد میر سے و دوست بیں اور عثمان معتقد میں سے دوست بیں ہیں ہے۔

#### المنت الرتفاى معتده كأفضيات بزبان بول البا

﴿ حفرت على منطقة وايت كرت بين كه حضور اكرم نظيمً في ارشاوفر ما يا:

حضرت ابن عمر فضف الله حضورا كرم نافیل كا يه و ل نقل كرتے بين كدا بے في (منسته)! تم مير ب دنیا بين بھی بھائی ہو كے درزری)

# عشرة مبشره (وَضَالِقَابِهَ عَالِيَهُمُ ) كون ميں اور ائلی فضيلت إلى في ا



المعلى ورسي وراي المساورة والمساورة والمساورة

مدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن افی وقاص وقائلہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم نائیل ہے جس مخص کے ہارے میں سناہے کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے اور زندگی گزارتے ہوئے بھی اہل جنت میں سے ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام منتقد میں رسلے)

ایک اور حدیث میں حضور ناتیج کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن (جنت کی طرف) سیقت کرنے والے چار شخص ہیں۔ عرب میں سیقت کرنے والا میں ہوں، رومیوں میں صہیب خوتشاہ اللہ فارس میں سلمان خوتشاہ اور اہل حبث میں بلال خوتشاہ ہیں۔ (مرکز کا مرکز کی اس موجد کا

ایک حدیث میں آتا ہے کہ غروہ حین کے موقع پرایک صحابی حضرت انس بن ابی مرجمہ غنوی الله نظر میں ابی مرجمہ غنوی الله نظر میں ابی مرجمہ غنوی الله بیشتر رات گھوڑے کی پیٹھ پر گزاردی۔ مج ہوئی تو حضور اقدس علی ہیٹھ بیٹارت سنائی کہ تمہارے لئے جنت لازم ہوگئ ہے۔ آج کے بعدا گرتم کوئی تیکی شہمی کروٹ بیمی جنت ہی میں جاؤگے۔

کروٹ بیمی جنت ہی میں جاؤگے۔

کروٹ بیمی جنت ہی میں جاؤگے۔

(الاصابح من بال میں حظلیہ)

5 حفرت بریده و محفود اقد سناییم کی بید حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ سناییم نے حفرت عبدالرحمٰن بن ساعد و محفود اللہ کتے جنت ساعده و محفود اللہ اگر (جب) اللہ تیجے جنت میں لے جائے گا تو تیجے اپنا گھوڑا سواری کے لئے ویا جائے گا جو سرڈ یا تو ت کا ہوگا تو اس پر سوار ہو کر جہال جائے گا۔ (منداحہ بر نہ زی)

ایک حدیث میں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری علاقت کی حضور تاثیر نے حضرت جرائیل انصاری علاقت کے کہنے پر بشارت سائی تھی کم آم اور تہاری اولا و چنت میں جاؤے (طران الایم میں این میں حصوب کی میں میں حضرت علی میں تعدید بیان کرتے ہیں کہ حضورات ترس میں تعین کی تحضورات میں کہ وخت پر چڑھواور کھل تو ڈ لاؤ۔ جب وہ ورخت پر چڑھواور کھل تو ڈ لاؤ۔ جب وہ ورخت پر چڑھواور کھل تو ڈ لاؤ۔ جب وہ ورخت پر چڑھواکی کی نظران کی چیلی کی میں تاریخ

پنڈلیوں پر پڑی تو وہ ہنس پڑے۔حضورا کرم فالقفام نے

ارشادفرمایا: بنس کیول رہے ہو؟ ابن مسعود الاستاق کی

وه وس بزرگ صحابه مقطاته همین رسول الله منطق ا

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید منتقالا نے نا کہ بعض اور اسلطنت کے سامنے حضرت علی ہوں کہ اسلطنت کے سامنے حضرت علی ہوں کہ تہ ہوں کہ تہ ہارے سامنے نی کریم طابق کے فرمایا کہ صحاب وَ اَلَٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ ہوں کہ تہ ہوں (اب من لو) میں نے اپنے کا نوں سے روکتے ہوں (اب من لو) میں نے اپنے کا نوں سے رسول اللّٰہ طَافِیٰ کو یہ کہتے سنا ہے (اور پھر حدیث بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ یہ بھی ہجھاوکہ جھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں آخی شرب کروں جو سے پہلے فرمایا کہ یہ بھی ہوکہ قیامت کے روز جب میں حضور طابق کے نے نہ فرمائی ہوکہ قیامت کے روز جب میں حضور طابق کے عدمدیث بیان کی کہ خصور طابق کے عدمدیث بیان کی کہ خوافذہ فرماویں۔ یہ کہنے کے بعدمدیث بیان کی کہ

الوكر والمتعدد والمن الله الله المتعدد والمتعدد والمتعدد

عبدالرحل بن عوف هية مديد جنت ميس بيس الوعبيده بن جراح وي المديد جنت ميس بيس

ان نوحضرات کا نام کے کرحضرت سعید بن زید عصصته علا خاموش ہوگئے اور دسویں کا نام نہیں لیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کے دسواں کون ہے قو فر مایا سعید بن زید دستندہ علا

اس کے بعد حضرت سعید بن زید منتقط نے قرمایا کہ خدا کی تئم اصحابہ کرام مؤسستان تھیں ہے کی شخص کا رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ کی جہاد میں شریک ہونا، جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوجائے، غیر صحابہ فؤسستان تھیں ہے کسی بھی شخص کی عمر بحرکی عبادت وعمل ہے بہتر ہے۔ اگر چداس کو حضرت کو کرتھا ہے کہ عمر دے دی جائے ۔ (ابوداؤد برندی)

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقد س خالی آتا ہے کہ حضور اقد س خالی آتا ہے کہ حضور اقد س خالی آتا ہے کہ ارشاد فرمایا میں وہ سب سے پہلا محف ہوں گا جس کے لئے چہتم کے اور میر سے صحابہ عضائفات اس پر سے گزر کر جنت میں واغل ہوجا کیں گے۔ (فردوں دیلی میں ان

ان حدیثوں میں تو تمام صحابہ کرام کا تفاقتات کی مغفرت اوران کے جنت میں جائے کا بیان ہے۔اس کے علاوہ دیگر احادیث میں الگ الگ صحابہ تفاقتات کا نام لے کر بھی حضور اقدس خاری نے آئیس جنت کی بشارت سائی ہے۔ ذیل میں ان میں بے بعض احادیث کو قرکر کیا جا تا ہے۔

ایک ٹانگ بھی قیامت کے دن تر از ویس احدیباڑے زیادہ بھاری ہوگی۔(این نزیر البرانی)

- ایک اور حدیث میں ہے کہ میرے پاس جرائیل ایسی آئے ہیں اور کہ درہے ہیں کہ سفینہ وی شاہد کو جہنم ہے خیات کی بیٹارت سنا دو۔ (کزالد ل می سفید)
- ایک حدیث میں ہے کہ آپ تا پیٹا نے رافع معتقد اللہ ایک خدت کے سے جب کہ وہ زخمی حالت میں متے فر مایا: اے رافع معتقد میں تمہارے لئے قیامت کے دن گواہی دوں گا کہتم اللہ کے رائے میں شہید ہوئے ہو۔ (مدر طرز فی مانع ہیں خدیج)
- ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمارین یاسر کھی کا خون اور گوشت جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ وہ نداسے کھائے گی اور ندچھوٹے گی۔ (ابن صاکری بی)

قَائِنَ آنَ کَ مَنْ مِنْ اللّٰ کَا حَوْثَی فَائِنَ آنَ کَ مِن مِن مِن اللّٰ کَا حَوْثَی میں جھوم المحنااس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اس صحافی کو اللہ کے بال کیا مقام حاصل ہے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقد س خالیا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمھے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے غزوہ بدریا حدید میں شرکت کی ہے ، انشاء اللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ (مسلم من هسد)

#### اصحاب حديبيري فضيلت

اصحاب بدر کے بعد دوسری بری نضیلت ان حضرات صحابہ کرام تفضیفات کو حاصل ہے۔

فَالِنَكَ فَا بِيعِت حديبيه جس كوفر آفی بشارت كی وجہ ہے بيعت رضوان اور بيعت شجره بھی کہاجا تا ہے، اس ميں جوتقريباً ڈيڑ ھو ہڑار صحابہ شريک تقے، ان كے بارے ميں كھلے الفاظ ميں فداكى رضا كا اعلان فرما يا كيا ہے۔ احاديث ميں واضح الفاظ ميں آتا ہے كہ

لایدخل الناو احد ممن بایع تحت الشجره (سلم، ایواور ترثری، مایاین مهراش)

لین جہم میں ایسا ایک شخص بھی نہیں جائے گا جس نے درخت کے نیچ حضور مَن النظام سے بیعت کی ہے۔

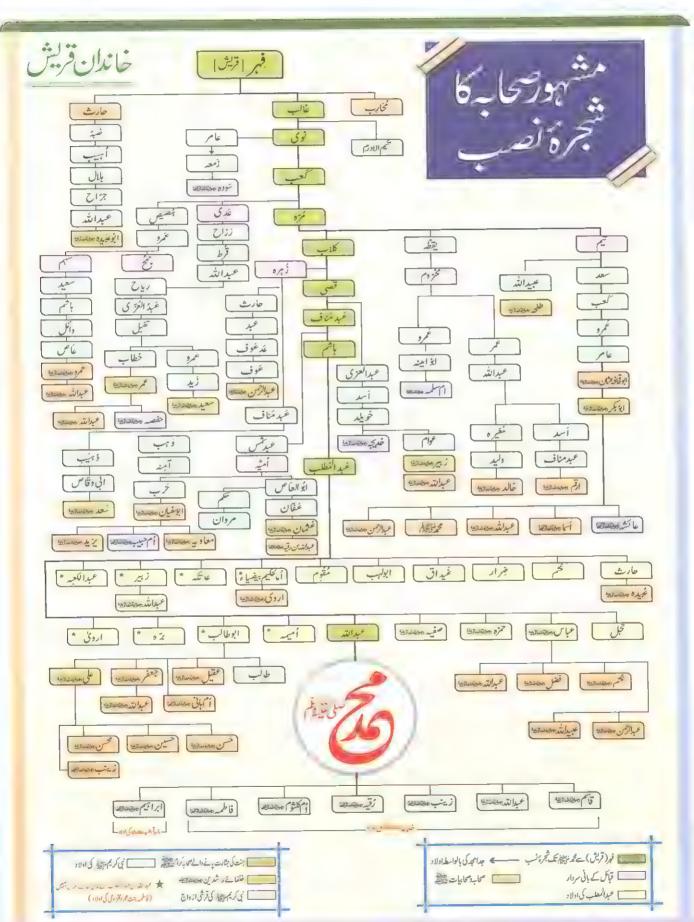



جاری ہے، سے جماری بسماندی اور غیروں کے ہاتھ میں تھاوتا بن وكاليف ياد ولائه والايرفقية بمعيل ال فريض كو بحض ، اے ايك جائے کا ایم سب ہے۔ اللہ کرے کہ حضور مائیلہ کی قربائیاں اور في الله كى جهادى زندكى \_ فعلت كى فعنا جس طرح عام مون

وشمان اسلام کی گھڑی کی ہوئی رکاوٹیس ختم ہوتی گئیں اور اسلام کو اس حل کی طرف جماری نظرتیں جاتی کے مسلمان نے جس طرح نزیکیوں میں واقعل کرنے اور اسے اس کاووتن وینے کی کوشش کرنے سرت نبوی تابیخ سے غزوات کے عضر کو یکم خارج کر دیا ہے اور پرآبادہ کردے بوٹر بعیت نے اسے دیا ہے۔ اس نقشة میں حضور نی کریم برائیل کے اہم غزوات کو وکھایا گیا۔ 27مرمینہ خودنکل کراورتقریباً 56مرمینہ صحابہ کرام وظائیا ہے گاگرانی بریا کی ہوئی پورش اور پہود و فصاری کے اٹھائے ہوئے فتوں کا علاج میں جہادی مہمات پررواندفر ماکراہے عل سے میں مطاویا تھا کہ تفری كيا ہے؟ آئ بم مفكات ميں جاروں طرف و يصح بيں كمرافعوں ك

Callo

つこし

عظمت اورمهمانوں کوعودی نصیب ہوتا کیا جھورا کرم بیٹیل نے سیرت بوی بیٹیل ہے عزوات کے عقر کو پیس خارج کر دیا ہے اور پرامادہ کردے جوئر بعیت کے اسے دیا ہے۔ ك محلف مراحل كوتاريخ وارطام كرت بيل ان مصعلوم بموتاب ہے۔ جزر کہ کو جب میں وکھائے کئے مختلف رنگ اسلام کی اشاعت كرمسلمان جيسے جياوي محنت ميں آگے بڑھتے گئے ، ويسے وي

# فضائل صحابه وفعلانة فأالظفه

# كرامات محابه فغلاية قالته واقعات كي روشني ميس

صحابہ کرام میں شات کی کرامتیں بے حدوصاب ہیں۔ اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو مستقل ایک صحیم کتاب بن جائے۔ ذیل میں نمونے کے لئے اس سلسلے کے پچھ مزید واقعات لکھے جاتے ہیں۔

حضرت مخرہ بن عمرواسلی معدد بیان کرتے ہیں کہ ہم
کی صحابہ بی کر بھی ہوئے ہے کہ مجلس میں بیٹے ہوئے تے،
جب مجلس برخاست ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے
گھروں کے لئے نظے تو ویکھا کہ باہر سخت گہری
اندھیری رات ہے، یکا یک میری انگلیاں مشعل کی
طرح روثن ہوگئیں اور تمام ساتھی ان کی روثنی سے
دینمائی لینے گئے۔(طراق بھٹی)

جب حفرت ابوبكر صد این عندود کے انتقال كا وقت قریب آیا تو مرض الموت میں انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائش الموت میں انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائش مندود کی اور دو بہیں اور دو بہیں اور دو بہیں اور دو بہیں کہ جو حضرت عائش مندود کی ہیں کہ بیٹی ہیں کہ بیٹ کر جھے تنجب بواء اس لئے کہ ہم تو دو بھائی اور ایک بین تھے۔ میرے تجب کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر مندود کی میں کر جایال میری اہلیہ بنت خارجہ کو جوش ہے میرے خیال کے میرے خیال

میں وہ لڑکی ہی کا ہے، چٹانچےلڑ کی ہی پیدا ہو گی۔

(مؤلاره ما لک)
حضرت فر پر بن ٹابت وہ اللہ حضورا کرم شائیل کا بید
ارشا فقل کرتے ہیں کہ بلاشبہ ہیں نے فرشتوں کو دیکھا
کہ وہ حضرت حظلہ بن عام وہ اللہ کوز ہیں اورآ سان
کے درمیان نہلارہے ہیں، ان کے شسل کے لئے
یادلوں کا صاف شرا پائی ہے جو چا ندی کے طشت ہیں
رکھا ہوا ہے۔(این سمیدیوں)

حضرت عمر خصصت حضور اقدس خلیج کا بیر تول تقل کرتے ہیں کہ حضرت خالف کی کا میر تول تقالی کی تواروں میں ہے اللہ تعالیٰ کے تلوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ہلاکت کے لئے تکال رکھی ہے۔ (این مسکر)

فرشته كاسماكا بإنه والصحاب مدم

کی ایک ایے خوش نصیب محاب دون الله این جنمیں جرائیل این دستان الله کی وساطت سے سلام مین جوالیا ہے۔ ان میں سے صرف چند

صحابہ مُفِقِ اللّٰہِ کے بارے میں احادیث یہال تقل کی جاتی میں۔

حفرت انس محدد حضور من الله کی مید حدیث نقل کرتے ہیں کد میرے پاس جرائیل مدد آئے شے اور کہد دے میں کد میرے وار انہیں اسے محض کر دیجے اور انہیں ایتاد بیجے کدان کا خصد (وین کیلے) عزت ہے اور ان کا راضی رہنا عین عدل ہے۔ (وارایشم)

قالدة حضرت عمر و المحالات الوق بين كه حضور اقدس خاريخ في حضرت طلحه و المحالات المحا





علامه كمال الدين وميري في حياة الحيوان مين امام حاكم

تعلقه كارخ نيثا يورك والي عضرت ثمامه

منتشق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خراسان سے

آرب شے کہ ہارے ساتھ ایک تخص تھا جو حفرت

الوبكر وعمر وَهُلِقَالِقَالِينَا كُو بِرا بِولنَا قِمَا بِهِم نِهِ اس كُو بِر چِند

منع کیالیکن وہ یاز نہآیا۔ایک دن وہ ناشتہ کے بعد

تضائے حاجت کو گیاہ کافی ویر گزرنے کے بعد ہم نے

ایک آ دمی کو پینة کرنے کے لئے جیجا وہ گھبرایا ہوا واپس

آیا، کہنے لگا کہ اینے مسافر ساتھی کی خبر تو لو۔ ہم گئے تو

ویکھا کہ مجڑوں کا ایک چھتہ اسے جمنا ہوا ہے اور اس

کے جوڑ جوڑ کوالگ کردیا ہے۔ ہم اے سمٹنے لگے تو

ميس محرول في جيواتك نبيل (الافاليان الله المستدرالية)

صى يەكى يىشمىن كوالىرى تىرى كاللات كالىلى كالىلى كالىلىدى كالىلىدى كالىلىدى كالىلىدى كالىلىدىن كالىلىدى كالىلىدىن كىلىدىن كالىلىدىن كىلىدىن كالىلىدىن كالىدىن كالىلىدىن كالىدىن كالىلىدىن كالىلىدىن كالىلىدىن كالىلىدىن كالىلىدىن كالىلىدىن

## فضائل صحابه رفضاللة بتعاليقه

# دوصحابه دَحَوَانِهُ مَعَالِثُهُ كَي رَبِّهُما فَي كَلِيئَ اندهيري رات ميں روشني بونا

جب بدیات نی کریم منافظ تک پینی تو آپ منافظ نے فرمایا کدان کا جنازہ بظاہراس لئے بلکا معلوم ہور ہاہے کفرشتوں نے اس کواٹھایا ہواہے۔(زندی شریف)

قال الله سماني لك كياالله تعالى في آپ عيرانام ليرفر مايا بـ آپ تا الله فرمايا: بال-

حضرت الى بن كعب المنظمة في عرض كيا، كيا مجمع رب العالمين في عفل مين يادكيا كيا ج؟ آپ ماين عمد فدر فت عيناه - بان! بين كرحفرت الى بن كعب المنظمة الدوف عيناه - بان كعب المنظمة الدوف الكي بدري)

حفرت انس بن ما لک محتقد سے روایت ہے کہ حضور اقد س خارج کے صحابہ محتقد اللہ اللہ محتابہ محتقد اللہ اللہ علی اللہ کا اللہ محرک رات میں آپ کی مجل سے فارغ ہوکرا پنے اللہ علی روثن ہوگئیں۔ (اوران کی چراغوں کی طرح مشعلیں روثن ہوگئیں۔ (اوران کی رہنمائی کرئے گئیں) پس آگے جا کر جب دونوں کے رائے الگ الگ ہوئے تو ہرایک کے ساتھ ایک ایک رائے وائی کے ساتھ ایک ایک چراغ ہوگیا۔ (بخاری شریف)

فائدة بخارى بى كى ايك روايت سے يہ بھى معلوم ہوتا بكديد دو محاب اسيد بن تفير و معاد بن بشر و معاد ي

الی سونی کے بازے بوشن می مدر اور الی الی کرتے ہیں کہ جب سعد بن معافق معافق کا جنازہ اٹھا تو منافقین کہنے گئے کہ ان کا جنازہ اٹھا تو منافقین کہنے گئے کہ ان کا جنازہ کتنا ہلکا ہے اور درحقیقت یہ اس فیصلے کی پاداش میں ہے جوانہوں نے بوقریظ کے سلسلے میں ویا تھا۔

عارف على المناف عبرالت المناف عبرالت عبرالت المناف عبرالت المناف عبرالت المناف المناف

# و من معاور مديد كي قبرت خوشبوآنا الله مركب



صدیث میں آتا ہے کہ ایک فخص نے حضرت سعد بن معاد معادی کی قبرے ٹی اٹھائی تو اس سے مشک کی خوشبو آرہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم خاشیا کے چہرہ الورے خوشی کا اظہار ہونے لگا اور آپ خاشیا نے فرمایا: سیحان اللہ!! سیحان اللہ!! ( کزل انسال)

ولید عصصه و بیا و مفر عصد الله بیان کرتے میں کہ حضرت خالد بن ولید عصصه و بیان کرتے میں کہ حضرت خالد بن ولید عصصه و بائی کے لئے اللہ بن المبدوں نے حضرت خالد بن ولید عصصه کی میز بائی کے لئے شربت میں کیا۔ احتماط کیجے شربت میں انہوں نے زم ملادیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید عصصه الله قربایا: کوئی بائیس سے ہے۔ حضرت خالد بن ولید عصصه الله کہ کر فی گئے اور قربایا: کوئی بائیس سے ہے۔ کرشر بت انھایا اور اسم اللہ کہ کر فی گئے اور زم نے آئیس کوئی تقصان نمیں بہتیا۔ رسندائی سے بارائی اللہ کہ کر فی گئے اور زم نے آئیس کوئی تقصان نمیں بہتیا۔ رسندائی سے بارائی اللہ کہ اللہ کیا کہ اللہ کیا کہ اللہ کیا کہ اللہ کیا کہ کر فی اللہ کا کہ کر فی کا کے اور کرنے آئیس کوئی تقصان نمیں بہتیا۔ رسندائی سے بارائی کیا کہ کر فی کا کھیا کہ کر فی کا کہ کر کیا گئے۔

#### The second second

ا حضرت خشید الله بیان کرتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت خالد بن ولید ﷺ کے پاس شراب کا منکا لایا گیا تو آپ ﷺ نے وعا کی الله اس شراب کوشہدے بدل وجیح - چنانچہ و شراب شہر میں بدل گئ - اعداد الله الله الله

#### والمستحالي وسند كامعرين والاوينا وردويس سال ويه

ک حضرت ابوقر صافحہ مصلات کو دوصا جزادوں کورومیوں نے ایک جنگ میں قیدی بنالیا اور آئیس اپنے ساتھ روم لے گئے۔ جب نماز کاوقت آتا تھا تو حضرت ابوقر صافہ مسلسلات عسقلان (مصر) میں جیت پر چڑھتے اور اپنے صاحبزادوں کے نام لے لے کر آئیس نماز کے وقت ہے آگاہ کرتے تا کہ وہ نماز پڑھ کیس اور آگر سوتے ہوئے ہوں تو بیدار ہو کرنماز کی تیاری کر لیس۔ چٹانچہ وہ دونوں روم میں اپنے والد کی آواز ساکرتے تھے۔ (ئی افروائی بارائی)

#### و بن المبحق في مستعمل في من المات الرواد الم

#### B. C. San B.

# فنکی پرچلاجا تا ہاورہم میں کس کے چیرتک فیس بھیلے۔ (طرانی)

ای طرح حدیث اورتاریخ کی گابوں میں آتا ہے کہ سلمانوں کا انگر جسمیں حضرات صحابہ کرام تفظینت تھے جب جیش مثال تھے جب جیش قدمی کرتا ہوا دریا ہے وجلہ تک پہنچا تو انہوں نے دریا کواسی طرح چل کر پار کرایا جس طرح تھی پر چلا جاتا ہے۔ ایرانی و کھے کر کہنچ گئے دیوانہ ہا آخذ تد یعنی دیوانے آرہے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگی کھڑے ہوئے دیوانے آرہے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگی کھڑے ہوئے دیتی ، دیوانے آرہے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگی کھڑے ہوئے دیتی مارین این جریادی میدان چھوڑ کر بھاگی کھڑے دیوانے آرہے

#### Charles of the same of

ایک صحافی اپنے گھر آئے تا کہ کھانا کھائیں۔گھریش کھانے کو پچھ تہ تھا میں باہر لگلے تا کہ پچھ بندوبت کریں ، ان کی اہلیہ نے جب یہ ماجراو یکھا تو کھڑی ہوئیں اور آٹا پیننے کی چکی اٹھائی اور تنور کے پاس رکھودی اور اسے تھی کر حاکم نے گئیں کہ ''المسلّمہ اور فضا'' کے اللہ آپ ہمیں رزق عطا فرمائیے۔ اب جو دیکھتی چیں تو چکی میں گدم (کے دائے ) مجرے ہوئے ہیں اور آٹا اپس کہ کر کنکل رہا ہے۔ دومری طرف تنورکودیکھا تو اس میں روٹیاں کی کر تیارتھیں۔

چنا تجدونوں میاں یوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کے بعد ان وونوں وجس ہوا کہ دیکھیں کہ ٹاکہاں ہے آر ہاہے توانہوں نے چکی کے پاٹ علیحدہ علیحدہ کئے تو آٹا پہنا میکدم بندہ وگیا۔ انہوں نے سے قصہ حضورا کرم طابقا کو سنایا تو آپ طابقا نے فرمایا کہ اگرتم چکی کے باٹ شاخل سے تو قیامت تک آٹا فکٹاریتا۔ (بناز بعرانی)

#### منظم الملط المان في فرشتون كالرول

1 حفرت اسد بن حنير معمد بيان كرت إلى كدايك مرجد رات کویس نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرر ہاتھا۔قریب ہی میرا گھوڑا بندها مواتها۔ یکا کید گھوڑے نے اچھانا شروع کردیا۔ میں سم کر خاموش ہو کیا تو محدر انجی رسکون ہوگیا۔ پھر جب میں نے دوبارہ علاوت شروع کی تو محوڑے نے پھراچھل کودشروع کردی۔ میں پھر خاموش ہوگیا نو محمور ابھی پرسکون ہوگیا۔ پھر جب سہ ہارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے چراچھلناشروع کردیا۔میرابیٹا یکی میرے یاس ہی لیٹا تھا، میں ڈرگیا کہ کہیں گھوڑ نے کی انچیل کوومیں وہ زخمی نہ بوجائے۔ لبندا میں نے تلاوت بند کردی تو محور المحی سکون سے موكيا\_اب جوآسان كي طرف نظرا فعاكر ويكينا مول توبدلي عي عيماني جوئی اوراس بیں چراغوں کی طرح روشنیاں بھری ہوئی ہیں جتی کہوہ روشنیاں آ سان کی طرف چڑھتے چڑھتے غائب ہولئیں۔ من جب میں نے حضور اقدس منافظ کورات کا قصد شایا تو آب منافظ نے قرمایا كه الم ابن حفيه ويعدد المانية موه كما تفا؟ مين نے عرض كيانبيل يارسول الله! آب ناتِفَانِ في مايا: وه قريمة تقيم جوتنهاري آواز سنت كيليخ قريب آئے تھے۔ اكرتم من كك تلاوت كرتے رہے تو تمام لوگ ان کود مکھ لیتے اور فرشتے ان سے پوشیدہ شرہتے۔ ساڑ : `

#### 

20 جب حضرت خبیب بن عدی اعتقادی کوشر کیس نے مکہ بیس قید کررکھا تھا تو ان کے پاس بند کمرے میں کھانے کیلئے انگور موجود ہوتے تنے۔ حال انکہ پورے ملک میں اس وقت انگوروں کا کوئی وجود

#### نبيس **موتا تما\_**( بخاري من الي جريرةً )

# ک حضرت عام بن فہر و معدد اللہ جب شہید ہوئے تو کفار نے ان کے جہ کو تاش کرنا شروع کر دیا ، مگر وہ کہیں نہیں طے حضرت عام بن طفیل بیان کرتے ہیں جب وہ شہید ہوئے تو جس نے دیکھا کہ ان کی لائش کواوی آسان کی طرف اٹھا یا جارہا ہے۔

فضأك محاسه رضحا

#### Con the Property

کے حضرت خالد بن ولید دھت کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا، اہل قلعہ کا محاصرہ کیا، اہل قلعہ کے مطالبہ رکھا کہ اگر خالد دھت و اور انہیں آبو ہم اسلام کی اقتصال نہیں گئے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

#### Carling the Day

#### HAND TO THE PARTY

کے حضرت زنیر وہ اللہ کو اسلام تیمیں نے اسلام تجول کرنے پر بخت اذیتیں پہنچا کیں گرانہوں نے اسلام ٹیمیں چھوڑا بیتی کہ ان طالموں نے عذاب وے دے کران کو اندھا کردیا۔ جب وہ اندھی ہو گئیں تو مشرکین کہنے لگے اس کی بینائی کو لات اور عزئی نے چھین لیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا جہیں اخدا کی شم اہر کر ایسائیس ہے۔ چنانچاللہ نتالی نے ان کی انکھوں میں وہارہ روشی پیدافر مادی۔ (الاسب)

#### Children la Mary

حضرت ام ایمن عصدہ جب بھرت کرکے مکہ سے کلیں او ان کے پاس ند کھائے کو بچے تھا، نہ چنے کو۔ دوران سفر پیاس کی شدت سے لو بت یہاں تک پیٹی کہ قریب تھا کہ دم نکل جائے، وہ روز ب سے تھیں۔ جب افطار کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پاس کوئی سرسراہٹ محسوس کی۔ سراٹھا کر دیکھا تو ایک ڈول پائی سے بھرا ہوا فضاء میں معلق نظر آیا۔ انہوں نے اس میں سے پائی بیاء یہاں تک کہ اچھی طرح سراب ہوگئیں۔ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام زندگی میں نے بھی بیاس محسوس نمیں کی۔

#### allowand a part of

# تذكره من ابوايوب انصاري يها من المحالية المحالية

ایک سربہ مہر خط بڑے عالم کواس تاکید کے ساتھ دیا کہ اس کی نسل سے جو کوئی ان نبی ساتھ کا زمانہ پائے یہ خط انہیں پیش کرے۔ یمن لوٹے ہوئے اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تع کو برانہ کہوہ ایمان لاچکا ہے۔ حضرت ابوالیوب انصاری استعمال عالم کی اولاد میں سے تصاور یہ خط انہوں نے رسول من ایکا کی خدمت میں پیش کیا۔ علامہ سمودی تصنعت نے لکھا ہے کہ بظام ریہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ بظام ریہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کے بظام ریہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کے بیات معلوم ہوتی ہے کہ بیات معلوم ہوتی ہوتی ہے کہ بیات معلوم ہوتی ہے کہ بیات ہے کہ بیات معلوم ہوتی ہے کہ بیات ہے کہ ہے کہ بیات ہے کہ ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ ہوتے کے کہ ہے کہ ہے کہ بیات ہے کہ ہے

وبا پھوٹ پڑی جس کی لیبٹ میں آگئے۔امیر اشکر کو وصیت کی کہ میرا جنازہ ویشن کی مرز مین میں جہاں تک جاسکو لے جا کر وقن کرنا۔ چنا نچشم کی فصیل کے قریب وفن کئے گئے۔ ظہور اسلام سے کوئی 700 برس پہلے شاہ یمن تبع اسد بن کرب تنجیر مما لک کے لئے نکلاتو یثر ب سے گز را۔اس کے ساتھ چار سوتو رات کے علم بھی تھے۔ ایک غلط فہمی کی بنا پرشم کو تباہ کرنے کی قتم کھائی۔ علماء نے بتایا کہ تو رات میں اس بتی کا نام طیبہ ہے اور بی آخری نی سائے اللہ میں ہے۔علماء نے بہاں مستقل قیام کی اجازت چا ہی۔ تبع نے آئیس آباد کیا اور

حضرت ابوابوب انصاری منسط کااصل نام خالد تھا، مگر
ابوابوب منسط کی گذیت سے مشہور تھے۔ آپ منسط نے عقبہ
کی گھائی میں جاکر حضور ساتیا کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔
حضور ساتیا نے جب مکہ سے مدینہ جمرت فرمائی تو اس وقت
آپ ساتھا نے حضرت ابوابوب انصاری منسط کے یہاں 7 ماہ
قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابوابوب انصاری منسط حضور ساتیا کے
ساتھا کشرغ وات میں شریک ہوئے تی کہ 80 سال کی عرش ساتھا کہ جری (672ء) میں جہاد تسطن میں حصد لیا۔ دوران جہاد



مدینه میں موجود حضرت ابوابوب انصاری و انسان کا مکان جس میں دو کا نیں بنی ہوئی ہیں

رحمت دو عالم من الله ان كه والهائه جذبات سے مسرور ہوتے اور ان كو دعائے فير و بركت سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے: ذعو ها فإنْها مامورَة

اونمنی کوجائے دویہ چکم النبی کے ماتحت چل رہی ہے۔ رحمت دو عالم مَنافِيْلِ خود بھی اونٹی کو کسی مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کررے تھے۔ بلکہ یے مہار چھوڑ رکھی تھی اوروہ اپنی مرضی ہے چلی جارہی تھی۔ آخر محلّہ بنی نجار میں پہنچ کر رك كئ اورجس مكان ميس حضرت ابوابوب انصاري والتناسية ربا کرتے تھاں کے دروازے کے قریب بیٹھ گی۔ ذراما بیٹھ کر پچراٹھ کھڑی ہوئی اور حارول طرف گھوم پھراور دیکھ بھال کر دوبارها پی جگه بینه گئ اوراپی گردن زمین پر ڈال دی۔ پھروھیمی وهی آواز نکالی شاید عرض کی ہو کہ آپ مانی کے کو جہاں پہنچانے كالمجهج حكم ديا كيا تفاوه ببي حكه ب- چنانچ رحمت دوعالم مَنْ يَنْجُ ارْ يڑے۔ حضرت ابوالوب وسی اللہ نے آپ تاہیم کا سامان اور کجاوہ اٹھایا اورا پے گھرلے گئے۔ بی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امیدوار تھے کہ شایدا قانا اللہ امارے ہاں قیام کرنے پر رف مند ہوجا کیل مگرآپ نؤیزائے پیٹر ماکرکہ اسب سے ہے۔۔ مرآ دی این سامان کے ماس عظمرنا پند کرتا ہے، حضرت ابو الوب انصاري وي كواني ميز باني كاشرف بخش ديا-

(ميرت ائن بش م عمدوم م 12 ماري عبري ن25 س 206 ، كواله جان دوم لم مري )

بظاہریہ بات انتہائی تعجب خیر معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تورحت دوعا کم طاقیق کو اپنے پاس تھہرائے کے لئے قدم قدم پر التجا کیں کرتے رہے کئین اللہ تاہدہ نے آپ طاقیق کے قیام کے لئے مدینہ بھر میں صرف حضرت ابوابوب بھی کا مکان منتخب کیا۔ اس میں آخر کیا حکمت ہے؟ گراصل بات یہے کہ قار کین کرام! کہ وہ مکان حضرت ابوابوب بھی کا تھ بی تار کین کرام! کہ وہ مکان حضرت ابوابوب بھی کا تھ بی

حفرت ابوابوب انساری کی آباء واجداد صدیوں سے رہے آرہ تھے۔اس کے درحقیقت آپ تا گا اپنے مکان پر فروش ہوئے تھے نہ کہ حفرت ابوابوب انساری دھیں کے مکان پر مکان پر اس حقیقت کو بجھنے کیلئے کئی سوسال پہنچے جانا پڑے گا۔

رحمت دوعالم خالین کی ولادت سے تقریباً ایک ہزارسال
پہلے ایک بہت برا بادشاہ گذراہے جس کا نام تیج ابن حسان تھا۔
وہ زبور کا پیروکار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً
اڑھائی لاکھافر ادکوساتھ لے کر مکہ مکر مہیں حاضر ہوا اور کھیہ پر
ریشی غلاف چڑھایا، واپسی پر جب اس کا گذراس جگہ سے ہوا
جہاں اب مدینہ طعیبہ آباد ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے
چارسوعلماء نے تو اہش ظاہر کی کہ ہم یہاں سنتقل طور پر قیام کرنا
چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری
میں روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نی احمہ منظیم کی جاموہ گاہ
نہ ہی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نی احمہ منظیم کی جاموہ گاہ
کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہوجائے۔

نیک دل پادشاہ نے نہ صرف مید کہ انہیں اجازت دے دی
بلکہ سب کے لئے مکانات بھی تغییر کرادیئے اور دہائش کی جملہ
ضروریات بھی مہیا کرویں پھرا کیک مکان خصوصی طور پر بنوا یا اور
آنے والے نبی کے نام ایک خط لکھا جس میں اقرار کیا کہ میں
آپ پر ایمان لاچکا ہوں اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں
ہوگیا تو میں آپ کا دست و بازو بن کر رہوں گا۔

اس کے بعد میدوٹوں چزیں مکان اور خط اس عالم کے حوالے کردیں جوان میں سب سے زیادہ تقی اور پر بیز گارتھا اور کہا کہ کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہواور پیڈ طابھی سنجال کرر کھو اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہوگیا تو بید دوٹوں چزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کروینا ورشا پی اولا دکو کہی وصیت کرجانا تا آنکہ بید دوٹوں چیزیں اس نبی تک پہنے ماکس ماکس سے ماکس سے

اس وصیت پرنسلاً بعدنسل عمل ہوتا رہا۔ اور وہ دونوں چیزیں اس پر ہیز گارانسان کی اولاد پس منتقل ہوتی رہیں۔ اس طرح ایک ہزار سال کا طویل عرصہ گذر گیا۔ اب اس مردصالح کی اولاد میں سے حضرت ابوابیب انصار کی بیسے گاس مکان کے محافظ ونگہبان شے اور ڈط بھی انہی کے پاس تحفوظ تھا۔ پھر

اپولیل نے سوچا کہ شیخض شاید کوئی جادوگرہے جس نے
اپنی ساحرانہ تو توں ہے میرا نام بھی معلوم کرلیا اور میہاں آئے
کے مقصد ہے بھی آگاہ ہوگیا ہے ۔ مگر المجھن میہ پڑگئی کہ جس
مجمہ حسن وجمال نے میہ بات کہی تھی اس کی نہ تو وضع قطع
ساحرانہ تھی نہ اس کاروئے زیبا جادوگروں کے شخوس چیروں ہے
کوئی مشابہت رکھتا تھا۔ اس لئے ابولیلی نے پوچھا آپ کون
میں؟ اور آپ کومیرے بارے میں کسے پیتہ چل گیا۔ جب کہ
میں؟ اور آپ کومیرے بارے میں کسے پیتہ چل گیا۔ جب کہ
رحت دوعالم من بیجادوگروں جسی کوئی بات بی نہیں ہے۔
رحت دوعالم من بیجاد گرمایا: میں بی محمد رسول اللہ ہوں، لاؤوہ
خصد دو۔

ابولیل نے خط پیش کیا تو آپ ٹائیٹر نے کھول کر پڑھااوراس کے مندر جات سے اپنے مسرور ہوئے کہ تین وقعہ فرمایا:

ه برحد سع الأخ الصَّالِح میرے نیک بھائی تنع کوخش آ مدید، میرے نیک بھالی تنع کو جی آیانوں ،میرے نیک بھائی تنع کو ہرکلدراشہ

(زرمَا في ق 1 ص 432 / بحوالد جان دوعا كم الأي

اس ایمان افروز واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد صرف بیر بتانا کے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ابوب وہ اللہ قال کو اولین جلوہ کا فقصد صرف کے مکان کو اولین جلوہ کا فیصلی کی ایک کے حضور پر اس لئے متحف فرمایا تھا کہ وہ مکان بنایا ہی آپ ہی جائے گئے تھی، جو ایک بزار سال سے اپنے حقیقی وارث کی راہ تک رہا تھا۔ اس واقعہ سے حضرت ابو ابوب انصاری جھتیں کا خاندانی پس منظرتو معلوم ہو گیا اور جس اوب وعقیدت سے انہوں نے رحمت دوعا کم طابع کی میز بائی کی اس کی جھلکیاں آپ آگے صفات میں پڑھ لیس کے بہاں کی اس کی جھلکیاں آپ آگے صفات میں پڑھ لیس کے بہاں کے ہمان کے بہاں کے جم صرف یہ دکھانا جاتے ہیں کہ اہل محبت کی نگا ہوں میں ان کے شرف میز بائی کا کتا احرام تھا۔





ز برنظر تصویرید پینه منوره میں مع جود امنز ت ابوابو ب افسار کے سب کے مکان کی ہے۔ بیوه مبارک ھرسے جس میں هنمور می یور نے 7 ماہ تیام فرماید

# و و ابوابوب انصارى وَعَلَقَهُ وَعَالَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَا مَانَ اللَّهُ مِنْ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَا لَا مُعَلَّمُ مَانَ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّ مَا مُعَلَّمُ مَانِ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مَالَّمُ مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مِنْ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مَا مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمَان

ا المار الواليوب الصاري و المار الم مكان مجد بوي ك المكان مجد بوي ك المكان مجد بوي ك المكان متحد بوي ك المكان و بين بين و التع قفاء جس كي جنوب بين و المعقم صادق المن بين المدالي المين و الم يعقم صادق المن المين المدالي المين ال

ا او سال الله المرابع المرابع

حضرت عاکشہ میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طابیخ جب مدینہ پہنچ تو حضرت ابوالیوب انصاری سینت کے مکان کے بیاس ارتے اور دریافت یا جمارے شیال (عزیزوں) میں کس کا مکان سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابوالیوب میں تا اور میں میرا دروازہ۔ کہا میں ہوں، اللہ کے نبی میرا گھ ہے اور میں میرا دروازہ۔ آپ سائیخ نے فرمایا: جاؤتھا ہے کے آرام کا بندوبست کرو۔

کی کیبارگی ناقه بخلم حضرت باری جہاں ایک ست بستے تھے ابوا یوب انصار تی 2 سے کہا جب تک ند مجد کی تیاری

يه رعيم بان ول كرابوايوب الصاري (حقيظ)

یده فی جور به معروف می کان بے جہال ججرت نی مقد نے موقع پر آپ سات فی مقد نے میں انگر کو این کا کہ کان کے جہاں ججرت نی مقد نے میں موقع پر آپ سال کی بیا آرڈو اور تمنا رکھتا تھا کہ نبی کر یم مائی ہیں ۔ مکان میں قیام فرما تھی گر اللہ خلافظات نے بیسعاوت محظیہ میں سات اور انساری ۔ مقدر میں مرقوم کی ہوئی تھی۔ تاریخ الدی انساری ۔ معنون نے جذب القلوب اور وفاء الوفاء کے حوال کے حوال اللہ منزل کی چھکٹ کی لیکن کی اللہ کی منزل کی چھکٹ کی لیکن آپ موزل کی چھکٹ کی لیکن آپ موزل کی جھٹکٹ کی لیکن آپ موزل کی جواب انساری کی موات اور راحت رسانی کی خاطر زیر یہ منز کی بیندفرمائی کیکن بعد میں حضرت ایوابوب انساری خرید کی موزل میں چلے کئے دیر یہ موات کی وفار اللہ موزل میں چلے گئے سات ماہ اور زیادہ سے اس مکان میں آپ مائی کیا قیام کم از کم سات ماہ اور زیادہ سے اس مکان میں آپ مائی کیا قیام کم از کم سات ماہ اور زیادہ سے اس مکان میں آپ مائی کیا جاتا ہے۔

( تاريخ المدينة الموروس 42،43 فرة جذب التكوب من 59 دود فا دالوفا جذروس 42،43 ( 128-33 )

حویلی کے متعلق سیلی روضة الانف میں نقل کرتے ہیں کے حضرت ابوابوب انصاری کے مصرت کے بعد بیر حویلی افلے کے قبضہ بیس آئی۔ آفلے نے حضرت مغیرہ بن عبد الرحمٰن کی کا ایک ہزارد ینار میں بچے دی۔

بعدیش اس مکان میں کافی تبدیلیاں ہوئیں، بقول عبات کے سب سے اہم تبدیلی ہے ہوئی کہ ملک شہاب الدین غازی نے اسے خرید کرائیک مدرسہ تغییر کیا اور اپنے نام سے منسوب کر کے اس کا نام مدرسہ شہاہید رکھا اور اسے چارول فقتی شماہب کی تعلیم کے لئے وقف کرویا۔ (حالت مقالد خار)

یوں آخضور مزین کی پہلی قیام گاہ اور حضرت ابویوب انصاری دیست کا مکان امام ابو صنیف مد مدن، امام مالک دیستدن امام شافعی دیستدن، اور امام احمد بن سنس دیستدن کی فقد کی تعییم کا مرکز بن گیا۔

حضرت الوالوب انصاري

عبدالقدوس انصاری کہتے ہیں بار ہویں صدی بجری کے آخر میں پھراس کی تغییر تو ہوئی اور اب مدرسہ کے بجائے گنید وحراب بنا کر سجد کی شکل دے دی گئی اور اس کی بیرونی دیوار میں ایک پھر پر جلی حروف میں بیرعیارت کندہ کردی گئی:

هَذَا بَيْتُ اَبِي أَيُّوْبُ الأَنصَارِي موفد السِّي عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي ٢٩١ هجرى بيايوايوبانسارى عَنسَد كامكان اور في مند كي اولين قيام كاه بي جس كي تغير جديد 1291 هـ شي بموتى -

يە كھر حضرت ابوابوب انصارى دەنتىن كاپ-

( حوالديد ينديش موجود محاب كے مكانات)

اس کے بعد پندرہویں صدی جمری کے آغاز میں خادم حرمین شریقین شاہ فہدین عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی عظیم ترین توسیع کا منصوبہ بنایا تو بید مکان بھی اس توسیع کی نذر ہوگیا جو اگر چہ مسجد کی عمارت میں شامل نہ ہوسکا۔ کیونکداس سمت میں کوئی توسیع نہیں کی گئی تاہم مسجد کی چاروں جانب جو وسیع وعریض لان بنائے گئے ہیں ان میں اس جگہ کوشامل کردیا گیااور اب اس کامحل وقوع مسجد نبوی کے جنوب مشرقی کوئے پرصدر مینارہ سے چندفقہ م کے فاصلے پر ہے۔



### 🦋 حضرت ابوابوب الصاري ويسه وي ليامثال مهمان نوازي 😘 💛 🔷

حضرت ابوابوب انصارى ومنته كابيمكان دومنزله منزل حفرت ابوابوب الصارى المستعلظ كے لئے چھوڑ دى۔ حضرت الوالوب الصارى والتعلق في عرض كيا: يا ني ما الله ا میرے مال باب آب اللے پر قربان، مجھ سے یہ بات برداشت تبين بوسكى كه آپ تاييم ينيج بول اورجم اوير،اس کئے مہریائی فرماکر آپ ٹلٹیل اوپر والی منزل میں قیام فرمايي رحت دوعالم من في في فرمايا: ابوابوب (معلمان) کیلی منزل میں ہمیں بھی آسانی رہے گی اور ہم سے ملاقات كيليخ آئے والوں كو بھى سہولت ہوگى ،اس لئے ہميں مبين ريخ دو حضرت ابو الوب انصاري دهنده اس وفت خاموش تو ہو گئے گر وہ اپنے دل کا کیا کرتے جس کی ایک ایک دهو کن میں رحمت وو عالم ناپینا کی محبت اور ادب رحیا ہوا تھا۔ چنانچہ رات کو جب بالائی منزل پر چڑھے تو اپنی زوجد سے کہا: ہم بھلا رسول الله مَا يُنظِم سے او يركس طرح ره کتے ہیں ۔وہ تو اتنی عظیم مستی ہیں کہان پراللہ کا کلام نازل ہوتا ہےاوران کی بارگاہ میں ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔

بیوی نے بھی ان کی تا ئید کی اور دیر تک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ خاصی رات گذر گئی تو چند لحول کیلئے حضرت ابوابوب انصاری منطقہ کی آنکھ لگ گئی مگر جلد ہی ہڑ بڑا کر اٹھ میں شھے اور کہنے گئے:

نُمُشِى فَوُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آ ای کہ م رسول اللہ سی پیانے کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔
وہاں سے اسلے، بیوی کو بھی اٹھایا اور ایک گوشے بیس
سٹ سمٹا کر بیٹے گئے۔ کار کنان قضا وقد ربھی شاید آج کی
رات حضرت ابوابوب انصاری وقت کے امتحان پر تلے
ہوئے شے کہ اندھیر سے مسٹھوکر لگنے سے پائی کا مشکا ٹوٹ
کیا اور حیوت بر پائی پھیل گیاء مٹی کی چکی حیت بہت پہلی ہی
تھی، حضرت ابوابوب انصاری سیست کو خطرہ محسوس ہوا
کہیں پائی نیچے ٹیک کررسول اللہ من پیلی کی پریشانی کا سبب
شہرین جائے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنا اکلوتا لحاف اتارا اور
اسے یائی برڈال کرسارا یائی آسی میں چذب کرایا۔

غرضیکہ پوری راٹ ای پریشانی کے عالم میں گذرگی اور دونوں میاں بوی کوسکون کا ایک لمحد نصیب نہ ہوسکا۔ میں ہوئی تو حضرت ابوابوب انصاری رہیں نے پھرعرض کیا کہ یارسول اللہ منا پیلیم آپ بالائی منزل برجلوہ آرائی فرمائیں۔

اً حمرک نبی مارندا سے فیضیاب ہونے کی سعادت

رحمت دوعالم من في كا كهانا حفرت ابوابوب انصارى و علم من في كا كرت شخص رحمت دو عالم من في في حسب ضرورت كهانا كها كرجو يجهى بچار بهناواليس بيسي ديت تو حفرت ابوابوب انصارى و المسارى و المس

ایک دفعہ حسب معمول رحمت دو عالم من پینم کو کھانا بھیجا اور خود تبرک کے انتظار میں بیٹھ گئے۔تھوڑی دیر بعد برتن واپس آئے تو حضرت ابوابوب انساری کی تنظیمت نے دیکھا کہ آج کہیں بھی انگشت ہائے مبارک کے نشانات نہیں

پیں اور کھانا جس طرح گیا تھا ای طرح واپس آگیا ہے تو حضرت ابوابوب انصاری و تعلق سخت خوفز دہ ہوگئے کہ نہ جانے کیا بات ہے؟ کہیں رسول اللہ ما پیل ناراض تو نہیں ہوگئے۔ ڈرتے ڈرتے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو رحمت دوعالم ما گیا ہے نے فر مایا آج کے کھانے سے تھوم کی بو آرہی تھی اور میری سرگوشیاں اتنی لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں کہ وہ ذراسی بوجھی گوارانہیں کرتیں اس لئے آج میں نے کھانانہیں کھایا۔ تمہارے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے میں خیکانانہیں کھایا۔ تمہارے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے

اس کے بعد حفزت ابو ابیب انصاری ﷺ نے کھانے میں تھوم وغیرہ جیسی بد بودار چیز میں تھوم وغیرہ جیسی بد بودار چیز منہیں ڈالی۔

#### منزت ابوابوب أصاري ونساد كمكان في الله

رسول الله من القراع حضرت ابوابوب انصاری و الله کا الله من القراع حضرت ابوابوب انصاری و الله کا که که که من الله کا که بیش می می معید کا تغییر کلمل ہوگئ جس میں اور تی بیشی تھی تو آپ من فیش کی از وائ کے اردگرد آپ منافیا کی از وائ مطہرات منافیا کی کی بنائے کے اور آپ منافیا کی از وائ مطہرات منافیا کی کی بنائے کئے تھے اور آپ منافیا حضرت ابوابوب انصاری و منافیا کے بروس میں رہنے لگے۔ کتے ابوابوب انصاری و من تھے جوان دونوں کو میسراتے تھے۔



مدینه میں موجود حضرت ابوالیوب انصاری ﷺ کا مکان جس کومسمار کر کے اب دوکا نیں بنادی گئیں ہیں

حضرت ابوابوب الصاری است نی تمام غروات میں شرکت کی اور خوب داد شجاعت حاصل کی۔ رسول الله مقاری الله مقاری الله مقاری الله مقاری کی وقات کے بعد بھی حضرت ابوابیب الصاری علی وصفرت کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جہاد میں گررا۔ حضرت علی وصفیت کی بڑی عزت کرتے شے اور انہیں بھی حضرت ابوابیب علی وصفیت نے کو قد کوا پنا دارالخلافہ بنایا تو حضرت ابوابیب انصاری وصفیت کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب اور والی (گورز) مقررکیا۔

آنخضرت ناپیخ کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد میں صرف ہوا۔ حضرت علی وہ ان کی زندگی خلافت میں جوار ایکاں بیش آئیں ان میں سے جنگ خوارج میں وہ شریک تھاور حضرت علی ایک تشکیل معیت میں بدائن تشریف لے گئے۔

حضرت علی دولت پر جو اعتماد اور آپ میستده کی قابلیت وسن تدبیر کا جس قدر اعتراف تفاوه اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب انہول نے کوف کوارالخلافہ قرار دیا تو مدینہ میں حضرت ابوا یوب دیستدہ کو اینا جائشین چھوڑ گئے اور وہ اس عہد میں امیر مدینہ رہے۔

آ مخضرت ما المنظم کے بعد صحابہ کرام منظم کوان کی سابقہ حسن خدمت کی بنا پر بارگاہ خلافت سے حسب

ترسیب ماہانہ وظائف ملتے تھے۔حضرت ابوالیب انصاری میں میں کے ہم اردرہم تھا،حضرت ابوالیب انصاری میں میں کہ ہزار درہم تھا،حضرت علی میں انسان کے ذمانہ خلافت میں ہیں ہزار درہم کردیا۔ پہلے کچھ غلام ان کی زمین کی کاشت کیلئے مقرر تھے۔حضرت علی میں ان کے ذمانہ کر میں کے کاشت کیلئے مقرر تھے۔حضرت علی میں انسان کے دمانہ کے کہ غلام مرحمت فرمائے۔

حضرت ابوابوب انصاري هويتشاك كي آل واولا د

حضرت ابو ابوب انساری مینده کی زوجه کا نام حضرت ام حسن بنت زید انساریه مینده به به وه مشهور صحابیت سی ابن سعد مینده کابیان م کدان کیفن سے صرف ایک از کاعبدالرحمٰن تقا۔

اس حسن خدمت اور محبت کی یادگار میں جو آپ

الل بیت آپ خضرت نائیل کی ذات ہے تھی تمام اصحاب اور

الل بیت آپ خشخت ہے محبت وعظمت کے ماتھ پیش

آتے تھے حضرت ابن عباس خشخت کی ماتھ میں آپ

کی طرف سے بھرہ کے گورنر تھے۔ اس زمانہ میں آپ

تشریف لے گئے حضرت ابن عباس خشخت کی ملاقات کو بھرہ

تشریف لے گئے حضرت ابن عباس خشخت نے کہا کہ

میں چا بتا ہوں جس طرح آپ خشخت نے آخضرت نائیل کی اقامت کیا گھرآپ

گیا تا مت کیلئے اپنا گھر خالی کردیا تھا میں بھی اپنا گھرآپ

دوسرے مکان میں خشقل کردیا اور مکان مع اس تمام مال وعیال کو

سامان کے جوگھر میں موجود تھا آپ میں تفاید کی نذر کردیا۔ الک حدیث کیلئے مدینہ ہے مصر کا سفر ا

حضرت الوالوب الصاري

حفرت على الرتفلي والمنتقل ك بعد حفرت امير معاوبه وعينته كالحكومت كازمانه آيا حضرت عقيدبن عامر جہنی روز علام ان کی طرف ہے معرے گورٹر تھے۔حفرت عقبہ وصفا کے دور امارت میں حضرت ابو ابوب الصارى مستنته كودوم سيمسر كسفركا تفاق مواسيهلاسفر طلب مدیث کے لئے تھا، انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت عقبہ مصلا کی خاص حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ صرف ایک مدیث کے لئے حضرت ابو ابوب انصاری و المالي معریفی کر بہلے حفرت مسلمہ بن مخلد و اللہ اللہ کے مکان پر کئے ۔ حضرت مسلمہ ﷺ نے خبر یائی تو جلدی ہے گھر سے باہر نکل آئے اور معافقہ کے بعد ہو جھا کیے تشریف لانا ہوا۔حضرت ابوابوب انصاری منتقلہ نے قرمایا کہ مجھ کو حفرت عقبه وعصف كامكان بتاديجي حفرت مسلمه والمستعدد معرضت مور حفرت عقبه والمستدي مكان ير منيح\_ان سے سترالمسلم كى حديث وريافت فرمائى \_اوركها كهاس ونت آب من الله كروااس حديث كا جائے والا کوئی نہیں۔ حدیث من کراونٹ برسوار ہوئے اور سیدھے مدينة منوره والس حلي محكة - (حاله منداحد 153/4)

وفات نوی منابع کے بعد جان ناروں کیلئے
روضہ اقد سنابع کے بعد جان ناروں کیلئے
میں ایک وفعہ حضرت ابو ابوب انساری منتقد
میں ایک وفعہ حضرت ابو ابوب انساری منتقد
میں موان مدیدہ کا فور تھا وہ آگیا۔
میں موان مدیدہ کا فور تھا وہ آگیا۔
اس کو بظاہر یقی خلاف سنت نظر آیا، کیس حضرت ابو
الوب منتقد کے زیادہ مروان واقف رموز خد تھا۔
اس کو بظاہر یقی خلاف سنت نظر آیا، کیس حضرت ابو
الوب منتقد کی کور تھا وہ آگیا۔
الوب منتقد کی کور تھا وہ آگیا۔
الوب منتقد کی کور تھا۔
الوب منتقد کی کار کیسی آیا۔ (حوار مندائد 144/5)

# حضرت ابوالوب انصاری در:

7, 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

## آپ سی تیان کی ضیافت کیلئے خصرت ابوابوب انصاری مصعط کا بکری ذیج کرنا

انندت میدانندین میں سید فی سی بیش که ایک روز حضرت ابوبکرصدیق جنستان گری کی ایک بخت دو پیریس گھر سے نگل کرمنچد کی طرف آئے۔حضرت عمر جناندی نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ ابوبکر! آپ اس وقت گھر سے کیوں نگلے ہیں؟ حضرت ابوبکرصدیق جنانا نے فرمایا مجموک کی شدت اور بے چینی کی جیدے۔

حضرت عمر طاعة عندالط نے کہا اللہ کی قتم! میرے گھرے نگلنے کا سبب بھی یہی ہے۔

ات بین رسول الله من این بین این جرے سے تشریف لا کے اور ان دونوں حفرات ہے دریافت کیا: آپ دونوں اس وقت کی بین ؟

والله ہم جوک ہے بی جین ہور نکلے ہیں جس کوہم اپنا اندر منصوب ہے بین جس کوہم اپنا اندر شدت ہے جوابا عرض کیا۔

والله ہم جوک ہے بین دونوں نے جوابا عرض کیا۔

والله ہم جوک کررہے ہیں۔ دونوں نے جوابا عرض کیا۔

وآٹ پ منافی نے فرمایا: اس سی کی ہم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی ای جمول کے بریشان ہو کر گھرے میری جان ہے، میں نے بھی ای جمول کے فرمایا: میرے ساتھ چائے۔

ور میزی جان ہے، میں نے بھی ای جمول کے فرمایا: میرے ساتھ چائے۔

اور مینوں حضرات حضرت ایو ایوب انصاری دھیندھ کے میبال کو دونوں نے کہوں کے میبال کرد گھتے سے اور وقت مقررہ پر رسول الندس بینے کے دونوں کی کوئی تدکوئی چیز بچا کرر گھتے سے اور وقت مقررہ پر جب آپ بنائی کی کوئی تدکوئی چیز بچا کرر گھتے سے اور وقت مقررہ پر جب آپ بنائی کی کوئی تا فیر کرتے اور وقت مقررہ پر جب آپ بنائی کی کوئی تا فیر کرتے اور وقت مقررہ پر جب آپ بنائی کی کوئی تا فیر کرتے اور وقت مقررہ پر جب آپ بنائی کی کوئی تا فیر کوئی دیا کہوئی کی کوئی تا گھر دالوں کو کھلا دیے۔

جب بیدلوگ درواز بر پنیچ تو حفرت ام ایوب معتقد کر مینیچ اور کولیس که نبی کریم منافیظ اور کولیس که نبی کریم منافیظ اور آب منافیظ کر اصحاب کی تشریف آوری جماری عزت افزائی کا باعث ہے۔ رسول الله منافیظ نے دریاضت کیا کہ ابو ایوب الصاری وضعت کیا کہ ابو ایوب الصاری وضعت کیاں ہیں؟

تو حضرت ابوالیب بعدد الله منافین کی آواز من لید منافین کی آواز من لید وه قریب بی این مجودوں کے باغ میں کام کررب شخص وہ یہ کہتے ہوئے میزی سے لیکی کررسول الله منافین اور آپ کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لئے باعث افتار ہے۔ پھرانہوں نے دریافت کیا: اے الله کے رسول باللی ہی آپ منافین کی تشریف آوری بے وقت کیے ہوئی؟ آپ منافین کو اس وقت کھی تشریف نہیں لاتے تھے۔

حضورا كرم خاتيا نے فرمايا: ابوايوبتم ٹھيك كہتے ہو۔

پھر حضرت الوالوب انصاری منتقظ باغ میں گئے اوراس میں سے مجوروں کا ایک کچھا اٹھالائے جس میں تم ، رطب اور پسر مرضم کی مجوریں گلی ہوئی تھیں۔ پیارے نبی نؤائیز نے اے دیکھ کر فرمایا: اے کا شنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس میں سے صرف کی ہوئی مجوریں کیوں نہیں تو ڑیں ؟

انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ نا اس میں سے تمر، رطب، اور بسر محجوریں اپنی پشد کے مطابق تناول فرمائیں اس کے علاوہ میں آپ نا این کیلئے ایک بکری بھی ڈئ

کروں گا۔ آپ ٹائٹیٹر نے فرمایا: اگر ڈن کو دوھ والی کرنی ہوتو دو دھاری بکری مت ڈنج کرتا۔

پھر حضرت ابوایوب انصاری سطندنط نے مکری کا ایک سالہ بچالیا اورائے ڈیچ کر دیا پھرانہوں تے اپٹی اہلیہ ہے کہا: ایوب کی مال! آٹا گوندھ کر ہمارے لئے روٹیاں پکالوہ تم بہت عمدہ روٹیاں چانہ بنتن : و۔

الحمد لله الذي اشبعنا وانعم علينا فاضل الله كاشكر بي جس في بم كوآسودگي بخشي بم كوانعام سي تواز ااور الله كاشكر بي في ن

پھرآپ تائی جانے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابوابوب انساری مسائلت کے خرایا: کل جمارے پال آنا۔ (آپ تائی کا معمول تھا کہ جب کوئی فحص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ اس بات کو پندگر تے بھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں) حضرت ابوابوب انساری مسائلت حضورا کرم تائیل کی مد بات نہیں میں سکے تو حضرت عمر فاروق مسائلت نے ان سے کہا کہ ایوابوب انساری مسائلت نے کہا کہ میرے پاس آنا۔ حضرت ابوابوب انساری مسائلت نے کہا کہ میرے پاس آنا۔ حضرت ابوابوب انساری مسائلت نے کہا کہ رسول انلد تائیل کا تھموں ہے۔

#### مدية بهي عظيم عطاكرنے والا بھي عظيم

جب دوسرے دن حضرت ابوابوب انصاری دی دسول اکرم خالفیا نے ان کو ایک می خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نالفیا نے ان کو ایک لونڈی (جوآپ نالفیل کی خدمت کیا کرتی تھی) ریکتے ہوئے عنایت فرمانی کہ ابوابوب دی تفاق اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ چیش آنا۔ یہ جب تک ہمارے یہاں رہی ہے ہم نے اس میں سوائے فرکے کے کھنیس و کھا۔

وہ لونڈی کو لئے ہوئے گھر لوٹے۔ جب حضرت ام ایوب عضصت نے ویکھا تو یولس: ایوایوب بدلونڈی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ نبی کریم کا پیش نے ہمیں عنایت قربائی ہے۔ انہوں نے جواب ویا۔ بیس کر حضرت ام ایوب سیست نے کہا: کتاعظیم

ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے عطیہ۔ اور آپ میں اپنے نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابوابوب انصاری ورویندین نے وو بارہ کہا۔

خدا کی قتم! رسول امتد النظام کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو یکتی کداس کوآزاد کردیں انہوں نے حل پیٹر کری ا

آپ کوشیح راه سوجھی۔آپ کو درست بات کی توفیق ملی۔ حضرت ام ایوب مصندہ نے ان کی تا ئید کی اور حضرت ابوابوب انصاری مصنعت نے لونڈ کی کوآز اد کر دیا۔

#### ميزبان رسول تأتيم كاب انتهاءاع ازواكرام

دوسری بارغزوہ روم کی شرکت کے ارادہ ہے مفرتشریف لے گئے، فتح قسطنطنیہ کی آخضرت تائیظ بشارت وے گئے تھے، امرائے اسلام منتظر تھے کہ دیکھتے یہ چشناہ کی کس جانباز کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ شام کے دارائکومت ہوتے کے سب ہے حضرت معاویہ علاقت کواس کا سب سے زیادہ موقع حاصل تھا۔ چنا نئے 25ء ش انہوں نے روم ہوفیج شش کی۔

حضرت معاوير والتعاديد ك دور خلافت ميس ايك يار حضرت الوالوب والتقالظ كا باته يكه تنك بوكيا اورآب والتعالظ جیں ہزاررویے کےمقروض ہو گئے۔گھر کا اور کھیتوں کا کام کا ج كرنے كيلئے كوئى غلام بھى ياس ندرہا۔ آخر مجبور ہوكر حفزت معاویده دهده ای کے ماس کئے مگر چونکہ حضرت ابوابوب معتمدات كوحفرت عثان وبينداها عي كالحداشلا فات رب تحرجب كم حفرت معاوید معادید ان کے زبروست حای تھے اس کے رونوں میں ملکی می سلخ کلامی ہوگئی اور حضرت ابوالوب مستقلط ناراض ہوکر بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس معلق علی کے باس ملے گئے ۔ حفرت عبداللہ بن عباس معققات نے آپ معققات کی اتى قدرومنزلت كى كداينا كمرآب وعقده كيليخ خالى كرويا اوركبا: ميرا في جابتا ال كرس طرح آب معتقداد في رسول القد ما يقط كيلت اپنا گھر خالى كرديا تھا اى طرح ميں بھى آب دھيندھ ك لئے اپنا گھر خالی کردول۔ پھر فرمایا اس گھر میں جو پچھ ہے وہ سارے کا سارائیں آپ مصدی کی نڈر کرتا ہوں۔ پھر یو چھااور کوئی ضرورت؟ حضرت ابوابوب انصاری معدد انداری مرورت حار غلام جا تئيں ۔حضرت ابن عباس معلقظ نے فرمایا: میری طرف ہے ہیں غلام قبول فرمائے ، اور پھے؟

میں بیس ہزار کا مقروض بھی ہوں۔حضرت ابوالوب و مقاندات نے بتایا۔ میں چالیس ہزار پیش کرویتا ہوں۔حضرت عبداللہ بن عہاس عنداللہ نے فرمایا۔

کتنا اکرام تھا حضرت عبداللہ بن عبال مستقلط کی نگاہ میں میزبان رسول ناتین کا کہ کھڑے کھڑے مکان کا سارا سازوسامان ، ہیں غلام اور چالیس ہزار روپیدنفذان کی میزبانی پر نچھاورکردیا۔

# حضرت ابوابوب انصاری ہو است کی قسطنطنیہ کے جہاد میں عاشقانہ موت آپ تھا تھا۔ معنزت ابوب انصاری ہو اعدان کی قسطنطنیہ کے جہاد میں عاشقانہ موت آپ تھا۔

عندان گھرہ کی کے قسطند نیڈو کُٹی کر ہیا۔ دیکہ قدامی کا روز اور کا بھی اور اور اس میں تقدام کی اور ج

پیئر قید کے درافار فی پرمساؤں دی پہند تعدیق مررشت دوعالم مالیج نے فرمایا تھا:

اؤل ٔ حَيْنِي مِن اَمْنِي يَعُوُون مَدَّمَةَ فَيَصَوْ مَعْفُورُ لَهِمَّ مِيْنُ مُتُ ٥ مِنْ ٥ مِن هِ يَهِ اللهُ هِ أَيْمِهِ كَ مَرَا مُومِت بِهِ مِيْنُ مِن مِن مِن عامَيْنَ أَنْنَ ، هِ بِدارَ لِمُنْنُهُ فِيكَ 10 مِن 410)

و بوارتک لے جایا گیا اور قلم کلوو کر نہیں وہاں میں وفٹ کرویو اللہ الذی این کا میں کا میں میں اللہ میں کا کہا ہے۔

الیار افی تر پنے کے بعد باداز بزیدائل روم سے تباہ بیا کہ
اے روم والواجم نے بیبال اپنے رسول پاکسن پیلا کے میز بان
ورفتیہ الت ن ساتھی وفئی کیا ہے۔ بقد الگرشت ان ق قبر یہ
جمہ من ہے ممال کی قورس کے بدیلے میں اعظمت اسدی کی
حدود میں تاہم کر زور ورف یو ید دن کے رویا ہے الااور کئی تاہ دی

تره ن تهانی که در خدافت مین بب تسطیلید تا به او است بین به است بین به او است بین به او است بین به او است به او است به او این به او این به او این به این به



قطنطنیہ (استنبول) ترکی کی یہ بندرگاہ (آبنائے

استورس کے دونوں طرف) ہورپ اور ایشا میں واقع

قطنطنیہ 1990 میں کو برائی 60 سے اللہ دومیوں کا
قطنطنیہ 1923ء سے 1923ء تک سلطنت عثر نیے

(ترکی) کا دارالحکومت رہا۔ ترکوں سے پہلے رومیوں کا

قسطنطین'' کہلا تا تھا۔ کیونکہ قیصرروق سطنطین اعظم نے

قسطنطین'' کہلا تا تھا۔ کیونکہ قیصرروق سطنطین اعظم نے

میں اے لیونانی شہر بیز بطیم Byzantium
کی جگہ آباد کیا تھا۔ جس کی بنیاد ساتویں صدی تن میں
وفاق کی جگہ آباد کیا تھا۔ جس کی بنیاد ساتویں صدی تن میں

وفاق کی ترکوں (مسلمانوں) نے بینانی نام واب

رکھی ٹی تھی۔ ترکوں (مسلمانوں) نے بینانی نام واب

ترینظر تصویر قسطنطنیہ کی ہے جہاں حضرت ابو ابوب

انساری میں تھی جہاد کیلئے نکلے
انساری میں تھی جہاد کیلئے نکلے
اورو بیں آپ وسیاتھا کا انتقال ہوا۔

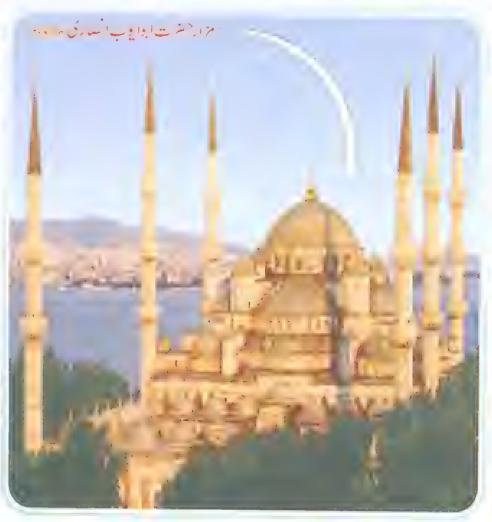

# حضرت الوالوب الصاري

## قطنطنیہ: جہاں حضرت ابوا یوب انصاری مینعد کے کامزاروا قع ہے کے

آپ 😅 کی قبرمبارک کو کھود ڈالیس ،مگر عیسا ئیوں پراٹی ہیت سوار ہوگئی کہ وہ آ پ سینسلط کی مقدس قبر کو ہاتھ نہ لگا سکے اور آج تک آپ سے کی قبر شریف ای جگه موجود ہے اورزیارت گاہ خلائق خاص وعام ہے، جہال ہرقوم وملت کے لوگ ہمہ وقت حاضری دیتے ہیں۔ ورامبر لشكريزيد بن معاويه نے آپ سين كا جنازه پڑھايا اور پھرآ ب رہے تناہ کو قسطنطنیہ کے قلعہ کے یاس وفن کیا گیا۔ بعد میں کئی سوسال گزرنے کے بعد وہ قلعہ ملبہ کا ڈھیر بن گیا اوراس جكه حضرت ابوابوب انصاري ويستعط كاعاليشان مزار

آپ سان کے بارے میں اندیشرتھا کہ ثاید عیسائی

زرنظرتصور قسطنطنيه شمرك ہے۔ بيرتر كى كاشبرآج كل استبول کے نام سے معروف ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہال حفرت امير معاوير وسلط في اين ميغ يزيد كي سيمالاري میں ایک نشکرا شنبول کو فتح کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ اس کشکر میں معزت ابوابوب الصاري وتنقله 80 سال كي عمر مين الله ك راسته میں نکلے۔اشنول میں آپ سیسا کی شہادت ہوئی



#### معنی متراعت میں اور انتخاب مصارف میں میں اور انتخاب میں اور انتخاب میں اور انتخاب میں اور انتخاب میں اور انتخاب

تیرے راستہ میں دے دی۔ چنانچداس الله بخش کوشهادت کے بعد صح بی رسول سالیا کے قدمول میں دفن کیا گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ شاڈھ دھات احقر کو بھی اپنے راستہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے اور جن لوگوں کے دل میں او بن کے مٹنے کا درد وغم ہے ان کو بھی 

وصیت کی کہ مجھے حفرت ابو ابوب انصاری دیا کا قدموں میں ذفن کرنا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھے کہے کہا ہے اللہ بخش! تو میرے لئے کیا لایا تو میں کہرسکوں گا کہاہاامتدمیں نے تیرے وین کو پھیلانے کے لئے بیوی بچوں، کاروبار کو چھوڑا اور تیرے راستہ میں دور دور زمین پر پھراحتیٰ کے قبیلٹ نے اپنی جان بھی کراچی کی ایک جماعت کی استبول تشکیل ہوئی۔ المعاعت كاليك ساتقي جس كانام الله بخش تقاوه دن مين لوگون كاالله كعلق جوڑنے كيلئے خوب محنت كرتا اور رات كوتہجد میں رورو کرلوگوں کی ہدایت کیلئے دعا مانگتا۔ 7 مہینے کی اس جماعت نے وہاں خوب محنت کی اللہ کی شان! واپسی ہے یہلے اللہ بخش نامی مخص بیار ہو گیا تو موت سے قبل اس نے

مكه مكرمه سے ججرت فرماكر مدينه منورہ تشريف لائے تھے۔ انساریس ہے ہرایک کی تمناتھی کہآ پ تانیخ ان کے گھریر تشريف لائمين اور قيام فرمائيس-آپ تاليانم فرمايا تھا: قصویٰ (اوْمْنی کا نام) کو کچھ نہ کہو، بید وہال تھہرے گی جہال

ك سامن بينه كن، چنانجة إن الفيل في البيس كه هريس قیام فرمایا تھا۔ 90 سال کی عمر میں جہاد کے شوق میں فتطنطنيه (استنبول) روانه موئ بوره ه سفى جسم بھى بھاری تھا، صاجبزادوں نے عرض بھی کیا کہ آپ دیں علاقات نہ جائیں ہم جو ہیں۔آپ ﷺ نے فرمایا مجھے قرآن یاک کی به آیت تضمر نے تبیس دیتی

المرو خفافا وتقالا ملكے ہویا بوجھل نكلواللہ كے رائے میں اللہ کے رائے میں جان دینے کی تمنا بھی پوری ہوئی اور استنبول میں قبر بنی۔

درود شریف پڑھتے ہوئے اور نظروں کی حفاظت كرتے ہوئے تقريباً 30 من ميں ہم سلطان محمد فاتح كى بنائی ہوئی مجد کے سامنے تھے۔ بدوہ جگہ ہے جہال سلطان نے استنول فتح کرنے کے بعد پہلی ٹماز ادا کی تھی۔اس جگہ بعد میں مجد تعمیر کردی گئی۔ بیمسجد حضرت ابو ابوب انصاری الفیات کے مزار کے بالکل سامنے ہے۔ دونوں کے درمیان ایک برا برانا درخت ہے۔ہم نے ظہر کی نماز اس مجد میں باجماعت ادا کی۔ نمازے فارغ ہوکر ہم حضرت ابوابوب انصاری انتقال کے مزار کی طرف دھک دھك كرتے دل كے ساتھ رواند ہوئے \_ كھ ند يو چھنے كيا كيفيت تقى كبيس كوئي باوني نه بوجائ-

ہم نے جوتیاں اتار کرایک طرف رکھ دیں۔قدمین شریفین کی طرف سے اندر داخل ہوئے اور چیرہ میارک کی طرف آ کرسلام بڑھا اس حال میں کہ آنھوں سے آنسو جاری ہے۔ پچھ در وہیں کھڑے قرآن یاک کی تلاوت كرتے رہے۔ مزار مبارك كے أيك كونے ميں ايك اور

متبرک زین چیزششے کے خوب صورت کیس میں رکھی ہوئی تھی۔اور وہ تھا ایک پھر جس پر نبی کریم ٹاٹیٹر کے قد مین شریفین کے نشان تھے۔ بینشان یا مقام ابراہیم میں پر <mark>بخ</mark> حضرت ابراہیم عید کے نشانات کے مشابہ تھے۔ میں دیر تك تكنكي بانده كران نشانوں كود مكھا رہا۔ پلكيں جھيلنے كوجی چٹانچہ اوٹٹی سیرنا ابوالوب انصاری ﷺ کے گھر سنہیں جا ہتا تھا۔ خیالات ہی خیالات ہیں اس نشان کوا<del>پ</del>ے سینے سے لگایا۔

مزارمبارک سے باہرآئے توہارے گائیڈ ہمیں ایک طرف لے مطے۔انہوں نے بتایا کہاشنبول میں 33 محا<mark>ب</mark> کرام روز ایک قبرین میں۔ <u>طبح حلتے ایک قبر پر رک</u> گئے۔اس کے گرد چار دیواری بنی ہوئی تھی اور گیٹ پر تالالگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ بیدحضرت ابو درداء م*یں تایا* کی قبر ہے۔ قبر باہر نے نظرآ رہی تھی الیکن دل جا ہتا تھا کہ اندر جا کرسلام کریں۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ایک صاحب ہاتھ میں جانی پکڑے ہارے ماس آئے اور کہنے لگے کیا آپ اندر جانا جاہتے ہیں؟ ( بیر بات انہوں نے ترکی زب<mark>ا فی</mark> میں کہی ہمین ہم اس کا مطلب سمجھ گئے ) ہم نے کہا: بالکل اندرجانا جاہتے ہیں۔

انبول نے تالا کھول دیا ہم سلام پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔تقریباً8فٹ لمبی قبرتھی بالکل کچی۔ہم کیڑا بچھا کر بیٹھ گئے قرآن یاک کی حب توفیق تلاوت کرنے کے بعد مولانا عامر رشید صاحب نے ریاض الصالحین سے وہ احادیث سنائی جوحفرت ابودردا وروی سای سے مروی تھیں۔ مولا ناروتے جارہے تھے اورا حادیث سند کے ساتھ سناتے جارے تھے۔آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جاری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ کھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد آ کے چل پڑے۔ چندقدم آ کے ایک اور مزارتھا اس پر حفرت ادھم منتقظ کے نام کی تختی گھی ہوئی تھی۔اس مزار کے اندر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ باہر ہی سے فاتحہ پڑھ کرواپس اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔ بیسفر 1996ء میں ہوا لیکن آج بھی وہ سفر مارے دل میں ایے نقش ہے جیسے کل ہی واپس آئے

**جول \_ (** بشَّعربیا دِعبر مند، ، جور )

وہ صبح بہت سہانی تھی جس کا بہت دنوں ہے انظار تھا۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک کمرے میں ہمارا قیام تھا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد بیان ہوا۔ میہ جون کا مہینہ تقاليكن انتنبول كاموسم بهت خوش گوارتھا ـ مرسبز وشاداب یہاڑ، ہرطرف ہریالی کی سندر سندر خوشبو نے ول ود ماغ کو اللہ کا حکم ہوگا۔ معطر کرویا تھا۔ جیسے یہاں کا موسم خوشگوار ہے، ویسے بی یہاں کے لوگ خوبصورت اور خوش مزاج ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے ہمیں جومجت دی وہ ہم تمام زندگی نہیں بھلا سکتے۔ خال تھا کہ مج صبح وہاں جا تیں گے جہاں جانے کے لئے ہم کئی دن سے بے چین تھے، لیکن ہمارے رہبراور

ترجمان ایی مصروفیات کی وجہ سے دوپہر کو آئے۔ ایک كاثرى كرائي يرلى اورروانه بوئ - كهدند يوجيح ول كى كيا كيفيت تقى بيسوج كركه كهال جم اوركهال ميزيان رسول نا ابوایوب انصاری است کے مزار مبارک کی زیارت کہیں ہم خواب تو نہیں و مکھرے۔ آنکھوں سے

وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے آگیا جب نبی کریم مالیا

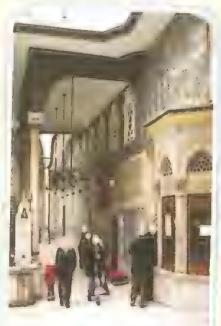













جناب عبدالحل كى صاحب حضرت ابو ابوب الفارى والمارك كار مارك كار من لكف بالك رکی کے شہر استبول کی جامع مسجد ابو الوب مطاقعظ میں نمازیوں اور زائرین کا ہروفت ججوم رہتا ہے۔رمضان کے مہینے میں استنول کی روح اس مجد میں تھنچ آتی ہے۔ قراء کی جماعتیں باری باری تلاوت قرآن میں مصروف رہتی ہیں۔ ترکوں کو ویسے بھی قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا بڑا شوق ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی لوگ صرف قرآن سننے کیلئے مجدمیں آتے ہیں اور ہمہتن گوش ہوکر کلام خداوندی کو سنتے ہیں۔ عورتوں کا بھی بڑا رجوع ہے۔مغر کی لباس میں ملبوس عورتيں جب متجد ميں واخل ہوتی ہيں تو ٹانگوں کو لمبے گون ياسياه جرابوں سے ڈھا کے لیتی ہیں اور سروں پر رومال باندھ لیتی ہیں۔ پورا ماحول خشیت اور تقترس کی فضا ہے معمور ہوتا ہے۔ مزار حفرت الوالوب والدي كرح جامع مجد الوالوب والمستعلق مجمى تغمير كالعلى عمونه ہے۔ كنيدوں كے جمرمث اور يكي کاری کے کمالات و تکھتے آئی تھیں نہیں تھالیں ۔ بے اختیاراس ترکی معمار کے حق میں کلمات محسین زبانی پر جاری ہوجاتے میں جس کے فن نے محمد الفاتح کی اس مخلصانہ کوششوں کو جیار عاندلگادے معبدے ایک ملحقہ کرے میں آنحضور ماہیا کے بعض تمرکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔اس دہرے تقدس کی وبست يربيز گارترك اس مجديس بكثرت نماز كياء آتے إي اورتینتیں دانوں کی ایک تبیج پھیرتے رہتے ہیں۔

مزار کا بیرونی درواز ہ مقفل تھا ، شاید بھی بھار کھولا جاتا
ہو۔ بی چاہتا تھا کہ مرقد مبارک کے قریب جا کر فاتحہ پڑھی
جائے لیکن وہاں کوئی ہ تھے بھی موجود نہ تھا جس سے درواز ہ
کھولئے کی درخواست کی جاسمتی یا کم ہے کم بیم معلوم کیا سکتا
کہ اے بندر کھنے میں کیا مصلحت ہے۔ ججوری کے عالم میں
جالیوں میں سے زیارت کی ۔ سعودی عرب جانا ہوتا ہے اور
معلوم ہے کہ جنت معلی ( کہ مرمہ) جنت بھیج (مدینہ منورہ)
معلوم ہے کہ جنت معلی ( کہ مرمہ) جنت بھیج (مدینہ منورہ)
معلوم ہے کہ جنت معلی ( کہ مرمہ) جنت بھیج (مدینہ منورہ)
ہمتیاں مدفون میں لیکن وہاں تو قبروں کا نام ونشان منادیا گیا
ہمتیاں مدفون میں لیکن وہاں تو قبروں کا نام ونشان منادیا گیا
ہم بہائی بارایک صحابی ہے کہ انسان کی نظر تو گر محسوں ہے۔ یہاں
ہم بہائی بارایک صحابی ہے ہی کہ انسان کی نظر تو گر محسوں ہے۔ یہاں
ہم نی بارایک صحابی ہے ہا کہ بات واحسر تا، اسے بھی دورے ہی
ہائی بارایک جائی ہی جا ساتھ کے کہ اندر بھی

جھلملاتی چا درنے ڈھانپ رکھاتھا۔ تمارت کے متعلق جھے میں کے اور قبرین بھی تھیں جو ظاہر ہے کہ تما کدین سلطنت عثانیہ کی ہوں گی کیونکہ ہاہر ملحقہ جھے میں بھی درجہ دوم کے اکا ہرین اور ان کی بیگمات کی پختہ قبریں موجود تھیں جن کی سنگ سرخ سے بنی ہوئی الواح پر مرحومین کے کوائف بزبان ترکی خوبصورت خط ستھاتے میں کندہ تھے۔

مزار کا وسیع وعریض محن زائرین کے لئے ناکافی ہور ہا تھا۔ قبر مبارک ایک ہال نما کمرے کے اندر ہے۔ لوگ ایک دروازے ہے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے نکلتے ہیں۔ سام کہنے والے مردول اور عورتوں کی دولجی قطاریں لگ رہی مخیس۔ 20-25 کی تعداد زائرین اندر داخل ہوتے اور سلام اور مختصری وعاکے بعد پہرہ دار سپاہیوں کے معمولی اشارے ہے والیس ہوجاتے ہیں۔

پاکتانی زائر ہونے کی وجہ ہے جھے قطار کی پابندی ہے مستفیٰ کردیا گیا۔اندرداخل ہوااوراس جلیل القدر صحابی اعتقادی کو، جو آج ترکی کی ملتِ مسلمہ کے دیٹی جوش وجد ہوا محرک عقیدہ لوگوں کے تصرفات بیش کیا۔ ید کیچر کرخوشی ہوئی کہ قبر خوش عقیدہ لوگوں کے تصرفات ہے محفوظ ہے۔ کوئی نذر، نذرانہ نہیں، گل پاٹی وشمع افروزی نہیں، طواف و جود نہیں، پروہ سکوت چھار ہا ہے۔ لوگ پورے احترام اور وقار کیا تھ دم ساوھ سلام کرتے ہیں اور چند لمحات کے بعد نکل جاتے ہیں۔ ترک قوم کے اندر مجموعی طور پر جونف ست اور سلیقہ شعاری بین ہیں۔ ترک قوم کے اندر مجموعی طور پر جونف ست اور سلیقہ شعاری بائی جاتی ہو ان ابوایوب انصاری میں تھی کا جسم مبارک سوئے کے ایک جڑا اور ابوایوب انصاری میں میں کا جسم مبارک سوئے کے ایک جڑا اور کی طریقے کے مطابق سری جانب سے اور پخی اور پاؤل کی

جانب سے کافی پست ہے۔ ترکانِ جنگ آ زماؤں کا بیرقدیم عقیدہ ہے کہ زندگی کی طرح موت بھی نشیب وفراز سے بھری ہونی جائے۔

سلطنت عثانیہ کے بانی عثان اول (1290 تا 1326ء) کی جو تلوار آل عثان کے پاس سلاً بعد سل چلی آرى تھى محمدالفاتى نے وہ تكوار جامع مسجدا بوا يوب و تعقق الكاميں ر کھوا دی محمد الفاتح کے بعد جوسلطان بھی سرمیآ رائے سلطنت موتا و و جامع مسجدا بوابوب من التلاطيس حاضري ديتا اوراس تكوار کو جمائل کرتا۔ و نیا پرست سلاطین تا جبوثی کے وقت جونضول خرچ تقریبیں منعقد کرتے ہیں اور جس جاہ وجلال کی نمائش کرتے ہیں عثانی سلاطین ان کے برعکس اس روایت کے یابند رہے ہیں کہ تخت نشینی کے وقت سلطان با وضو ہوکر جامع مسجدا بو امام صاحب كم باته سيف عثاني لي كر كل مين مأل كرتا \_اى طرح جب كوكى لشكر جهاد كے لئے فكالا تو سالا إلشكر اس موقع پر بھی امام کے ہاتھ سے اس تلوار کو لیتا اور بدعبد کرتا كة بكواراسلام كى محافظ رب كى اوراسلام تكوار كامحافظ رب گا۔ اس کے بعد تکبیر وہلیل کے نعروں کے ساتھ وہ اپنی سیاہ کو لے كرجهادك لئے رواند ہوجاتا۔

#### المنت الواور الماري من وقيري كي كي لا المت

حضرت ابوابوب انصاری دیست کی ایک کرامت سے بھی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ دیست کی قبر مبارک کی مٹی میں بیاری کی شفا رکھی تھی جس کی وجہ سے مابوس العلاج لوگ شفایاب ہوجاتے تھے۔اب آپ دیست کی قبر مبارک سنگ مرمرے مضبوط پھڑوں سے بنی ہوئی ہے۔

(حواله اكمال في الماء الرجال 586 وعاشيه كنزل العمال 225/6)



حضرت ابوابوب انصاری

### حضرت ابوابوب انصاری و ولائنان کے مزار مبارک کا بیرونی منظ





نصاری دورت کندوینار

ノヤリシーコ







## 

جناب افتحارا حمد حافظ صاحب اپ سفرنا مدیس حفرت ابوابوب انصاری و انتقاط کے مزار کی زیارت کے بعد وہاں کا نقشہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ بیہ مقام اسٹنول شہر سے پچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اور اس علاقے کو ابوب سلطان کے نام سے پکارتے ہیں۔ شہر سے ہر وقت باسانی کمیسی، ٹیکسیاں

وغیرہ مل جاتی ہیں۔ جعد کے دن کافی رش ہوتا ہے اور و لیے
عام دنوں میں بھی لوگ اکثر آتے رہتے ہیں۔ مجدسدنا ابو
الیوب انصاری مصطلا نہایت خوبصورت بنی ہوئی ہے۔
بہترین مم کے فانوس اور فیتی سرخ قالین بچے ہوئے ہیں اور
محبد سے باہر سامنے کی طرف حضرت ابو الیوب

انصاری و معنده کا مزار مبارک ہے۔ حضرت سیدنا ابوابوب انصاری و معند میں اور خوش نصیب سیانی رسوں سیدہ میں جب جن کو نبی اکرم مالیا کی میر بانی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ مالی کی میر بانی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ مالی کی میر مدسے جمرت کے بعد مدینہ منورہ میں قیام پذر ہوئے۔



# حفرت ابوایوب انصاری وَ مَنْ مُعَالَثُ عَمْ ارْمَبِارِکَ کِمُنْلَفُ مِنَا ظَرِ اللَّهِ الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي وَ الْعَالِي وَيُعَالِي وَ الْعَالِي وَ الْعَالِي وَ الْعَالِي وَ الْعَلِي وَ الْعِلْمِي وَلِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ فَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي









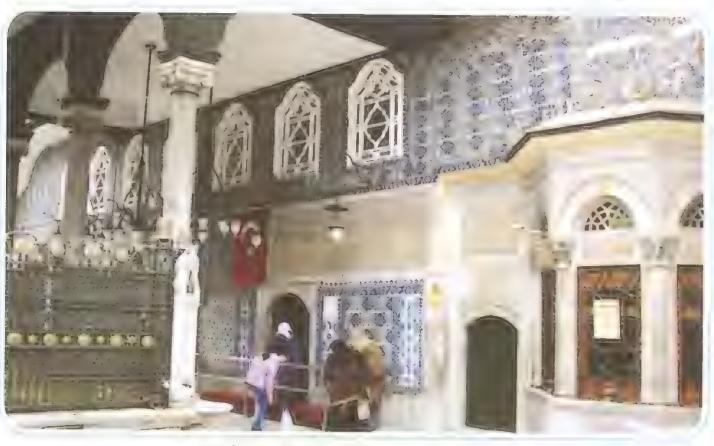

حفرت ابوابوب انصاری در است کے مزارمبارک کابیرونی منظر



حضرت ابوابوب انصاري والمناف كمزارمبارك كي منظر

وعرت ابوایوب انصاری مین ندای کے مزار کا تین اوا یوب انصاری مین ندای کے مزار کا تین ا

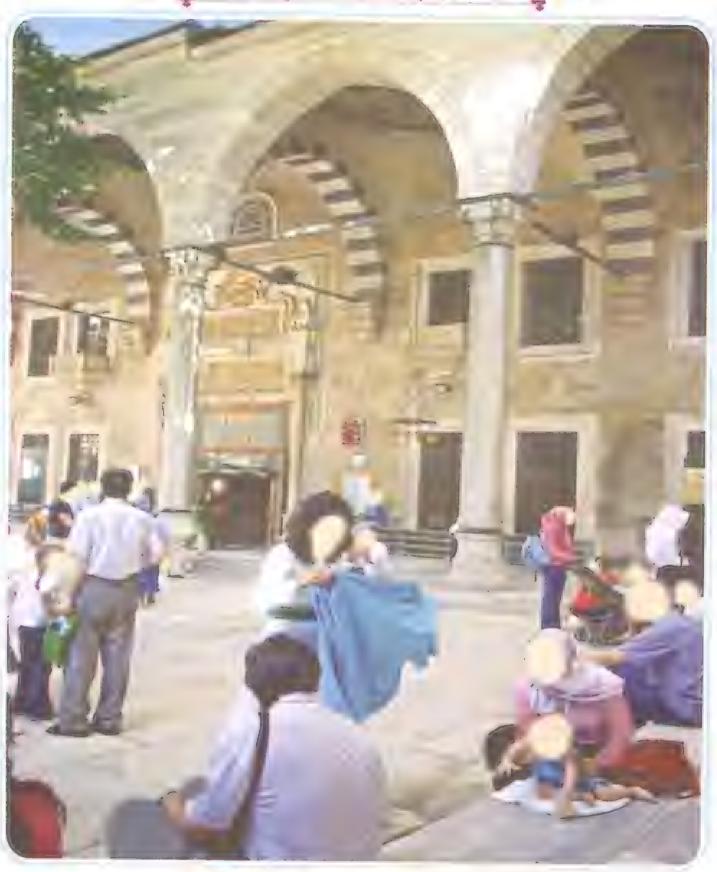

التنبول ميں واقع حضرت ابوالوب انصاری دیند اسے مزارمبارک کے تن کا خوبصورت منظر

### من تابوایوب الصارق و مستدد کے مزارے متعلق آبید تم کا حوال میں

جناب لیقوب نظامی صاحب اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم ترک کے شہرا سنبول میں حضرت ابو ابوب انساری دیا ہے مزار پر پنچے مبحر بھی دیکھی اور مزار بھی ۔ مبید کے مقابلے میں مزار زیادہ خوبصورت تھا۔ نفیس کمرہ، ویواروں پر کندہ آیات، خوبصورت طغرے، بیش قیت قند ملیں، مزار پرآیات سے مزین سپرریشی چاور، سر بانے بندھا ہوا تمامہ اور مزار پر تھرے ہوئے پھول ۔ واقعہ بیہ بندھا ہوا تمامہ اور مزار پر تھرے میں معربوں سے چھیے نہیں۔

فاتخدے فارغ ہو کرظہر کی نماز ہم نے اس مسجد میں پڑھی۔ امام صاحب تو سوٹ میں ملبوس، ڈاڑھی موچھوں سے بے نیاز شخے۔ البتہ نمازیوں میں چند عمر رسیدہ آدمی ڈاڑھی والے بھی نظرآنے۔ ایک صاحب جو اگر جدسوٹ

میں سے کین اپنی نسبتا کمی ڈاڑھی اور چند معتقدین کی ہمراہی کی وجہ سے صوفی اور پیر معلوم ہوتے تھے میرے احبی لباس اور کمی ڈاڑھی کو دیکھے کرمیری طرف متوجہ ہوئے اور عربی میں گفتگو کی۔ ان کے دریافت کرنے پر میں نے اپنا تعارف کرایا تو بڑی محبت سے پیش آئے اور جیب سے عطر نکال کر عطر گلاب کی ایک شیشی جمعے عنایت فرمائی۔

مزار کوسلامی دیئے کے لئے اپنے اعزہ کے ساتھ آئے ہوئے دونہایت خوبصورت ترک بچے بھی دیکھے جو خاص قتم کا حسین وجمیل لباس پہنے ہوئے تتے۔ بعد میں سلطان احمد کی معجد میں بھی ای طرح کے بیچے دیکھے۔

معلوم ہوا کہ ختنہ کے موقع پر ای لباس میں بچوں کو پہلے مزارات پر نے جایا جاتا ہے، جن میں سب ہے مقدم

حضرت ابوابوب انصاری کی اور کی امرار ہے، اس کے بعد ختند کی جاتی ہے۔ مزار ابوب سلطان کی زیارت سے قارغ جوکر ہم نے ٹیکسی کی اور مرمجد سلطان احمد پہنچے اور محبد کے میاتھ ساتھ اس کا میوزیم بھی دیکھا۔ اس کے بعد ہم صوفیہ کے میوزیم میں واغل ہوئے۔ جابجا حضرت مریم علیہا کی میوزیم میں واغل ہوئے۔ جابجا حضرت مریم علیہا کو تی ہیں اور محراب و نہر محبد ہونے کا پت کی عارت بڑی عالی شان ہے۔ اس میں ایک جگہ دیوار میں کی عمارت بڑی عالی شان ہے۔ اس میں ایک جگہ دیوار میں کی میار ت ہوگ اس میوانیم کی سورا خ ہے حضرت خضر میں کی انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک جگہ دیوار میں ایک مورا خ ہے دو اس میں ایک انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا کہا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا ڈیا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا ڈیا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا ڈیا جاتا کی سے دوگ اس میں ایک انگوٹھا ڈیا جاتا ہے دوگر اس میں ایک انگوٹھا ڈیا جاتا ہیں کی سے دوگ اس میں انگوٹھا ڈیا ایک سے دوگر اس میں ایک انگوٹھا ڈیا جاتا گیا ہے دوگر سے دوگر اس میں انگوٹھا ڈیا جاتا ہے دوگر سے دوگر اس میں ایک انگوٹھا ڈیا سے دوگر سے دوگر



حضرت ابوابوب انصاري كالتناه كمزارمبارك كاداخلي دروازه



#### حضرت ابوابوب انصارى ففالفنة غالفة كى وصبت

نشاندی پراس جگہ وہ دستیاب ہوئی۔سلطان محمد فاتح نے جامع الوالیوب کھیں کے نام سے یہاں مسجد تغییر کی۔اور اس وقت سے بیجگہزیارت گا وخاص وعام ہے۔ یہ پورامحلّہ ابوالیوب ہی کہلاتا ہے۔مزار مبارک پرلوگ اکثر بلیٹھے ہوئے تلاوت کرتے رہے ہیں۔ ان دین میں المالی کا دین اللہ کا دین کار کا دین کار کا دین کار کا دین کار

آپ سے ایک کی وسیت پر عمل کیا اور قسطنطنیہ کی دیوارے قریب آپ وہست کوڈن کیا گیا۔ (الاصابرہ: 405، 1: 1) تاریخ میں ہے کہ ملطان محمد فرق نے فی قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت ابوایوب اضاری دی سرت کی قبر مہارک کی تلاش شروع کی اور ایک بزرگ کی موت کے وقت حفرت ابوا یوب اضاری سے نے وصت کی کدمیر می نوانش ہے کہ جب میر انتقال ہوجائے قو میری لاش کو گھوڑ ہے پررکھ کر دشمن کی سرز مین میں جتنی دور تک لاش کو گھوڑ ہے بارکھ کر دشمن کی اس کے جا کر وفن کرند اس کے جا کروف کرند



حضرت ابوا یوب انصاری وی علی کے مزار کے دومختف مناظر



حضرت ابوابوب انصارى والتلاق كمزارمبارك كابيروني منظر









هنرت ابوالوب انصاری این د فن ت

و العاليب انساري بين عن كمزار مين منظر الماندروني الماندرو















حضرت الوالوب انصاري

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ

### حضرت ابوااوب انصارى وهلامتات كے مزار كا ندروني منظر

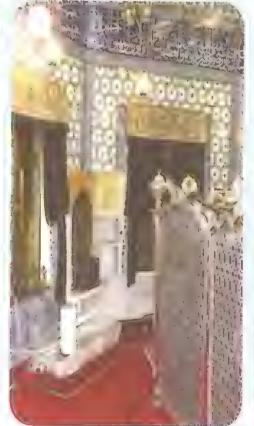



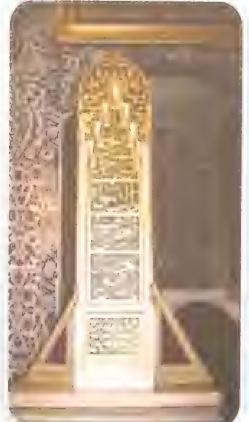



حضرت ابوابوب انصاری تا ا

حضرت ابوا بوب انصاری سے نعط کی قبر مبارک والے کمرے کا ندرونی منظر 📗 🕒





حضرت ابوالوب الصارى مصدى عزارمبارك مين موجودآب تايقيل كقدم مبارك انشان

حضرت الوالوب انصاري تفاقية

معنزت ابوایوب انساری مورند کا ترمبارک والے کمرے کے خوبصورت نقش ونگار





مزار حضرت ابوابوب انصاری استان کے مزار مبارک کی جہت پر کئے گئے خوبصورت نقش ونگار

## حضرت ابوابوب انصاري

# يا العرب مدينة كي قبر مبارك كانوراني منظ



زیرنظرتصویر حضرت ایوب میده کے مزار مبارک کی ہے۔ بیمزار دمشق میں واقع ہے۔ انبیاء کیبہم السلام ہے منسوب 1500 مقامات ومزارات کی تصویری زیارت کے لئے احتراب کے اللہ میں مقامات انبیاء کا تصویری البم کا مطالعہ کریں۔



ز برنظر تصویر میزبان رسول سینیا حضرت ابوایوب انصاری و این این این این میارک میں بی قبر مبارک کے اطراف میں لگی خوبصورت حالی کی ہے جوجہ بدتر کی تعبیر کا ایک ظیم شاہ کا رہے

حضرت ابو ابوب انصاری دیست جن کا مزار پر انوار واسه ن کافی رش ہوتا ہے کین دیکھا گیا کہ اتن رش ہونے کے استغبول میں ہے۔ آپ مسسد کا مزار مبارک ایک اونچ دونو بردونو براے طریقے سے لائن میں خاموقی سے اندر داخل چہوت میں ہوتے میں اور کچھ دیر تھمبر نے کے بعد کی جو ترکی ہوا ہے۔ اور بیا یک پرکیف مقام ہے۔ ترکی کے اکثر دوسرے درواز سے با برنکل جاتے میں۔ اور سے درواز سے با برنکل جاتے میں۔ آپوک سکون قلب کیلئے یہاں حاضری دیتے میں اور جو ایک بیتا ہوا ہے۔ ترکی کے اکثر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت بوایوب انصاری میسدد؛ کے مزار مبارک کے سامنے والی دیواریس نصب ہے۔ اوپر شیشہ نگا ہوا ہے اور درج ذیل عبارت کھی ہوئی ہے۔

هذا نقش قدم پيغمبري

ين والمنافذ المنافذ ال

حفرت ابوابوب انصاري الله



حضرت ابوابوب انصاری المسال عمر ارمبارک میں موجود قبروالے کمرے کے باہر کی جالیاں



زرنظرتصوريس حفزت ابوايوب انصارى والتقالك كاقبرمبارك كامنظرنظرا رباب



### مع ت الوالوب تصارل و معاليات الله مم ال الله من الساوالي أم عن المنتقف الولول عن الله المناوع المنتقفة





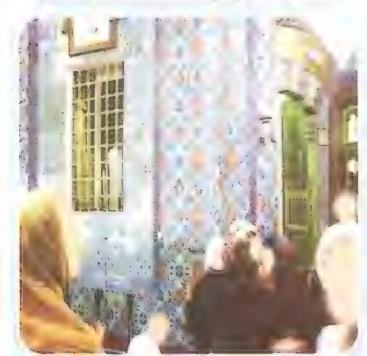



# تذكره حضرت بالل تعالق

حضرت بلال مسلسا فريقه كے ساحلي ملك حبشه (ایتھوپیا) كے رہنے والے تھے۔والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامۃ تھا۔حبشہ سے مکہ مرمه آ گئے تھے، يبال ايك تخص كے غلام تھے، اى حالت ميں مشرف باسلام ہوئے ،اس وقت آپ وہ اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔

آ تخضرت علیم کا ارشاد ہے کہ (دین حق کے بارے میں ) سبقت لے جانے والے حاربیں، عرب سے میں ہول، روم (بورپ) ہے صہیب ہیں ، فارس (ایشیا،ایران وعراق وغیرہ) سے سلمان ہیں اور حبشہ (افریقه) سے بلال - (۱۰۰۰، ناری وسلم)



حبشہ وہ جگہ جب سے ججرت کر کے حضرت بلال مدود مکتشر نف لانے اور پھر حضور سی فیڈ کے ہاتھوں اسل مقبول کیا اور مؤذن رسول سی فیڈ کہلانے کا شرف پایا



بجرت مدینہ کے بعد 2ھ میں اذان شروع ہوئی تو آنخضرت مَنْ اللَّهِ إِنْ ان بي سے سب سے مہلی اذان دلوائی اورمستقل طور سے ان ہی کومؤ ذن مقرر فرما دیا۔اس وقت سے انخضرت مالیا کی بوری حیات طبیبه اور سفر وحفر میں آپ ٹائیٹر کے مؤذن رہے، بیاتی بڑی سعادت تھی کہ حفرت على وولا المحارة كطور يرفر ماياكت تق كي اب مين بجيها تا مول ، كاش مين رسول الشرائيل س ورخواست كركے اينے بيٹول حسن ( وَاللَّهُ اللهِ اور حسين (پيهه کا کومؤ زن مقرر کراديتا-' ( مان م

# حفرت بال المستان

### حضرت بلال بين عدايه كالسلام كيلئة الكاليف برداشت كرنا

حفرت بلال بن رہائی وسے کا رنگ کالاتھا، گردل نہایت بی اجلا اور پاک صاف، پیدائی غلام تھے۔ پہلے ابن جدعان کی ملیت پی سے اور اس کی بحریاں چرانے پر مامور شے۔ اسی دور میں ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو جگرگا دیا۔ غلامانہ زندگ کی مجبور یوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن چوری پکڑی گئی۔اس روز حضرت بلال کھھنے کعبہ کے گرد نصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے بیل کھڑے بیل اورکوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال کھی تے اس وقت وہاں اورکوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال کھی تے بدو یکھا کہ ممل تنہائی ہے تو معبودان باطلہ بالل کھی تا ہم بورمظا ہرہ شروع کردیا۔ وہ بتوں پر تھو کے جاتے اور کہتے جاتے

NOT SECTION OF SECTION

قَدُ خَابَ وَ خَسوَ مَنْ عَبُدُ كُنَّ جِسِ تَفْص نَهِ تَهَارَى مَهِوت كَن ويَثِينَا َهَا فُ اورِ ضارب

حفرت بلال المنظمة المجهدرة من كد مجمل كوئى نهيس و مكي رہا مگر دور سے و مكھ جا چكے تنے۔ و مكھنے والے ابن جدعان كے ياس كئے اوراس سے يوچھا:

اصَبَوُتَ ؟

كياتم الين وين عامخرف مو كانوا

میں؟ ابن جدعان حیرت سے بولا ، کیا میر سے جیسے اٹسان کے بارے میں ریصور بھی کیا جاسکتا ہے۔

ا انہوں نے جواب دیا۔ کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج پیرکت کی ہے۔ (لینی تمہاری پشت پنائی کے بغیراس کو پیرائٹ نہیں ہو عتی تھی)

ابن جدعان اپنے خداؤں کی اس تو بین پرلرز اٹھا۔اس نے اس جرم عظیم کے کفارہ میں بتوں کے لئے سواونٹ ذیکے کیے اورلوگوں سے کہد دیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل چاہے سلوک کرو۔اس کے بعد حضرت بلال وظافات کو سزاکیں دی جانے لگیں۔(اسے قالحنیہ 325)

مفرت بلال وعنداها كادين كيلئي تخت تكاليف برواثت كرنا

مگرشد بدابتلاء کا دور اس وفت شروع ہوا جب این جدعان نے ان کوامیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کردیا۔ امیہ بھی ایک بڑا ظالم تھا۔ وہ اڈیت رسانی کے نت نے ڈھنگ سوچتااور حضرت بلال رہے تھا پر آزما تا کھی ان کی گردن میں

ری ڈال کرلڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھااورلڑ کے انہیں مکہ کی گلیوں میں تھیٹیتے کھرتے ، ملکے برری کے نشان پڑجاتے ، دم گھٹے لگنا ، مگرز بان پرتو حید کا نٹمہ مچلتار ہتا: اَحَدِّدُ ، اَحَدِّدُ

التداكي ي، التداكي ب- (السيرة الحلبيص 224)

مجھی شدیدگری کے موسم میں ایک دن جھوکا پیاسار کھ کر دوسرے دن عین دو پہر کے دفت آگ کی طرح بہتی ہوئی ریت پرلٹا کرسینے پرایک بھاری سِل رکھ دیتا اور کہتا کہ تیرے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔

> حتى تَمُوُتَ أَوْنَكُفُرَ بِمُحَمَّدِ يَهِال ثَمَا مَوْيَةِ وَمَ بِالْسَاعِ مُدَرَّسِيَةِ) كَا

اس کے جواب میں حضرت بلال صبئی نصفت کھرتو حید کا ڈ نکا بچاد ہے۔ حد حد البدید میں قرت 57 ک اور بھی سنگد لی و بے رحمی کی ہر حد کو تو ڑتے ہوئے ان کے جسم کو پھروں سے کوٹا اور کچلا جاتا۔ (الستیاب ن 1 س 144) ایک دن صدیق آگر وقت تھا نے حضرت بلال وقت تھا کواس حالت میں ویکھا تو آمیہ ہے کہ

الا تَنقى اللّهَ في هذا المسكين الرمسين بريول تم وُهات موت تشخف الرائمي فداكا خوف محسور نيور: وتا-

اس کوتم نے ہی بگاڑا ہے۔امی<sup>جھنج</sup>ھلا کر بولاءا گراہیا ہی ترس آر ہاہے تواسے چھڑالو۔(لیٹی فریدلو)

حفرت صدیق اکبر رہے ہے کہا کہ میرے پاس ایک حبثی غلام ہے جواس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے اور ہے بھی تیرا ہم مذہب وہ لے لے اور یہ جمھے دے دے۔

امیرکا توخودناک میں دم تھا کہ اس پرستم ایجاد کا ہر حرب با اثر ہوچکا تھا ہر تدبیر ناکام ہوچکی تھی چنانچہ وہ رضا مند ہوگیا۔اور لیول کافرغلام، کافر مالک کے پاس چلاگیا اور مومن غلام مومن آقاکا ہوگیا۔(اسر قاصیبہ نام مومن)

اگرموشن آقااس کواپٹی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتا مگررتم دل آقائے صبر واستقامت اور خلوص ووفا کے اس جسے کوآزادی کی نعمت کے بغیر رکھنا گوارا نہ کہا اورخرید تے ہی بوجہ اللہ آزاد کردیا۔

پھرغز وہ بدر میں خدانے بیدون بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم ہلال محتقظ شہباز کی طرح جھپٹا اور کھوں میں اس بے رحم وسفاک مختص کو خاک وخون میں لوٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کردیا۔

حفرت صدیق ا کبر رہات کو اس واقعہ ہے ہاہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال رہات کو مبارک باور ہے ہوئے کہا:

. هنيئنا، زَادك الرَّحْهٰنُ حَيْرًا فقدُ اذرَ كُتُ ثَارِكَ يابِلال

ت بين انتق م كلي- (الاحتياب، مش لاصابين 1 من: 144)



# مفرت بلال مستندی کے بارے میں حضور مقابلی کے ارشادات الم مستندین کے بارے میں حضور مقابلی کے ارشادات الم

🚯 حضورا قدس تافیخ کا ارشاد ہے کہ بلال! رات میں نے جنت میں اپنے ہے بھی آ گے تہارے قدموں کی چاپ ٹی ہے۔

( بخارى مسلم عن الى جرم وه وه الدال

ایک حدیث میں ہے کہ اہل جش میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والے بلال ﷺ ہوں گے۔ (اس سرائن میں ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بلال شہیں میری کوئی حدیث سنائیں تواسے بچ جانو، کیونکہ بلال جموث نہیں بولتے۔

( دہن عب برمن ام ا ڈبل )

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بلال ایتھے آدی ہیں۔ ان کی پیروی ایک مسلمان ہی کرسکتا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمام مؤڈنوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ من سن میں تصرف حضرت بریدہ وہ میں مائی تو حضورا قدس مائی ہی نے حصرت بلال میں تاہی کو بلاوا بھیجا ہوئی تو حضورا قدس مائی ہی خطرت بلال میں تاہی کو بلاوا بھیجا

موئی تو حضورا قدس من النظام نے مدیت مروق ہے کہ ایک مرتب کو ہلا وا بھیجا (وہ آئے تو) ان سے لا ایک بلال ایک بھیجا (وہ آئے تو) ان سے لا چیز ہے جس کی وجہ ہے تم میں موجود تھے۔ میں جب بھی بھی جسی جنت میں جاتا ہوں۔ چٹا نچر جب رات کو میں جنت میں گیا تو وہاں (پھر) اپنے آگے جہارے قدموں کی جاپ سنتا ہوں۔ چٹا نچر جب رات کو میں جنت میں گیا تو وہاں (پھر) اپنے آگے تمہارے قدموں کی جاپ سنتا ہوں۔ تمہارے قدموں کی جاپ سائی دی۔

حضرت بلال و المستحدة في عرض كيابيار سول الله! بلس ني جهي اذ ال خبيس دى ہے مگر بيد كهاس ہے جهي اذ ال خبيس دى ہے مگر بيد كهاس ہي كہا و در كعت نفل نه پڑھے ہوں اور سمي ايسانبيس ہوا كہ مير اوضو تو نا ہواور بيس نے فوراً وضونه كرليا ہو اور اس كے بعد دور كعت نه پڑھى ہو ہيں نے ان دونوں با توں كا ہميشہ بى اہتم م كيا ہے ۔

حضورا قدس تأثیر نے ارشاد فرمایا کدائمی دو وجوہات کی بناء پر تمہارے ساتھ مدموالد ہوا۔ (تریک دیجلؤ ۃ الساج بخیر لیس)

#### ( 11 × 12 × 11 + 1 × 12 × 13

سیدہ ام الموشن ام سلمہ عصص فرماتی ہیں کہ آپ ما تیجا کی وفات کی وجہ ہے ہم پررنج ومصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔اچا تک ہم نے کدالوں کی آ واز شہری ہی ہے می تو ہمارے رخ میں اضافہ ہو گیا۔ ادھر سیدنا بلال مصصد نے فجر کی اذان دی جب اسب ان محسم نے سُوُلُ اللّهِ " کہا تورو پڑے اور چوٹ پھوٹ کرروئے۔جم ہے ہماراغم اور تازہ ہو گیا۔

حفرت بال مستدین کے ایک بھائی تھے۔انہوں نے ایک گھرانے میں اپنے لئے شادی کا پیغام بھیجا۔لڑی والوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال مستدی اور کے گھر تشریف لے آئیں تو ہم

رشد دے دیں گے۔ بھائی کے کہنے پر حضرت بلال اللہ علیہ چلے اللہ علیہ کے کہنے پر حضرت بلال اللہ اللہ علیہ کی گئے۔ گر وہاں جا کر گئی لیٹی رکھے بغیر کہد دیا کہ میرے بھائی کی شکل وصورت بھی اچھی نہیں ہے اور دین کے معالمے بیں بھی کمرور ہے۔ اس لئے آپ لوگوں کا جی چاہے تو رشتہ دیں، نہ چاہے تو ارشہ دیں، نہ چاہے تو ارشہ دیں، نہ چاہے تو ارشہ دیں۔

کیا عجب سفارش تھی! مگر وہ لوگ بھی کیے عجیب ایمان والے تھے! انہوں نے کہا کہ' ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میر آپ ﷺ کے بھائی ہیں .....ہم بدرشتہ ضرور دیں گے۔'' اس طرح برادر بلال ﷺ کی شادی ہوئی۔

كيے سچ انسان تھ حفرت بال طبقی منسط اور كيے قدر دان تھو ولوگ!! دَوَّوَاللهُ بِعَالَيْنَةِ

#### 

پھر وہ وفت بھی آیا کہ اُسی مکہ مکر مہیں جہاں حضرت بلال عصصت کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی خاطراؤیتیں وی جاتی تھیں، جب مکہ مکر مہ فتے ہوگیا تو آئخضرت مائٹیائے خضرت بلال عصصت کو تکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی حصت پر چڑھ کراؤان ویں۔ چنانچہ آپ دیا کہ وہ کعبہ شریف کی حصت پر چڑھ کراؤان ویں۔ چنانچہ آپ



کعبہ شریف: جس کی حیبت پر کھڑ ہے ہوکر حضر<mark>ت ب</mark>لال رہے ہے فتح مکہ کی موقع پراذان دی تھی

### أخانه كعبه كي حجبت براذان بلال وصلفاتها



حضرت بال والتساك

#### علب جميال معلم ت بوال معاصد في تنظم تعمد بد العرقيام في ما يا

### من المسلمة الم

حضرت بلال بوست كودنفور مهية سيدل محبت شي - من ك محبت شي - حضور طابية كا جب وصال جوكيا تو آپ و الفاق مديند كا كليول مي سيد كي تنظيم كا يو تنظيم كا يوت

بیر آپ سے ای فیم جر میں مدینے و بیور کر ملک ش م کے شہر طلب میں چلے گئے۔ ایک سال کے بعد آپ دہ ہوں نے حضور منافیظ کو خواب میں ویکھا۔ حضور منافیظ نے آپ دہ ایک سے فرمایا کہ اے بلال! تو تے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ ویا؟ کیا تمہارادل ہم سے ملئے وقیس جا ہتا۔

حضرت بلال وفائلات بد تواب و کیوکر لیک یا سیدی ا کو افا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اورائی وقت رات ہی کو اورائی وقت رات ہی کو اورائی میں مرابر چل کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر میں نبوی میں بہنچ اور حضور منابیا کے واقع و نثر اگر حضور منابیا نم کونہ میں بہنچ اور حضور منابیا کو ڈھونڈ اگر حضور منابیا نم کونہ افر حضور منابیا کو اور و کر حضور کیا کہ یار سول اللہ منابیا ! صلب اور پر حاضر ہوتے اور و کر عرض کیا کہ یار سول اللہ منابیا ! صلب نے غلام کو میہ فرما کر بلایا کہ ہم سے ملئے آؤ اور جب بلال زیادت کے لئے حاضر ہوا تب حضور پر دہ میں جھیے گئے۔

دیادت کے لئے حاضر ہوا تب حضور پر دہ میں جھیے گئے۔

دیادت کے لئے حاضر ہوا تب جوش ہوکر قبر الور کے پاس گر سے ہوش ہوکر قبر الور کے پاس گر

سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں حضرت بلال اللہ علاقات کے آئے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ علاقا کے مؤون حضرت بلال معنات آئے ہیں۔ ان سب نے ل سر حضرت بلال محصوف سے درخواست کی کہ اللہ کے لئے ایک دفعہ وہ وہ اوا ان اللہ علی کے ایک دفعہ وہ وہ دولوں اللہ منافیا کو ساتے تھے۔

### المنت و و المنتاب و المنتا

حضرت بلال معتقلات فرمانے لگے کہ دوستوا سہ بات میری و قت ہے باہ ہے۔ یونکہ میں جب حضور سیبیا کرائی و بین اس دیوی زندگی میں اور ہی بات و جس وقت است سلط اللہ تا اور اللہ تا تھا تورسول اللہ تا تھا کہ کوسا ہے آگھوں ہے دیکھوں گا؟ جھے اس خدمت سے معاف رکھو۔

ہم چندلوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال میں تفالات نے افزار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی بیرائے ہوئی کہ حضرت بلال میں تفالات کسی کا کہنا نہ ما نمیں گئے تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن وحسین میں تھا کہ وہ آگروہ آگر کر حضرت بلال میں تفالات کی فرور مان جا کھنگے۔ کیونکہ حضور اگرم مائیز کے اہل بیت سے حضرت بلال میں تفالات کیونکہ حضور اگرم مائیز کے اہل بیت سے حضرت بلال میں تفالات

بین کر ایک صاحب جاکر حضرت حسن منتقد و حضرت حسن منتقد نے حضرت حسین منتقد نے آج کر حضرت حسین منتقد نے آج کر حضرت بلال ایستان کا ہاتھ یکٹر کر قرمایا کہ اے بلال! آج ہمیں بھی وہی اذان سادو جو ہمارے نانا جان مائیٹر کو سایا

حضرت بن ل محسد نے حضرت حسین بعیدات کو گود میں اٹھا کرکہا کہ 'تم میر مے مجوب ٹائیز کے کاچرے کڑئے ہو۔ نبی کے باغ کے پھول ہو۔ جو کچھ تم کہوگے، منظور کروں گا۔ شہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور نائیز کو مزار میں رنج مہنچے گا۔' اور پھر فرمایا:''دسین رہے نتاہ جمھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہدوں گا۔''

حفزت حین وہیں نے حفزت بلال وہیں کا ہاتھ پکڑ کرآپ وہیں کو کم جبد کی حمیت پر کھڑ اکر دیا۔ حفزت بلال وہیں نے اوال کہنا شروع کی۔انڈ اکبر!

مدينة منوره ميس بيرونت عجبغم اورصدمه كالفاحضور ناتانيا کووصال فرمائے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بال کی آوازس كرحضور ماليني كى دنيوى حيات مباركه كا سال بنده گیا\_حضرت بلال المنتقلظ کی آوازس کرمدیندمنوره کے بازار گی کوچوں سےلوگ آ کر سجدیس جمع ہوئے۔ برایک مخض گھرے نکل آیا۔ پر دہ والی عورتیں پر دہ سے باہر آ گئیں اور "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"منت ثكالا، براد با چینیں ایک دم تکلیں \_اس وقت رو نے کا کوئی ٹھکا نا شرتھا۔عورتیں روتی تھیں، نٹھے ننھے بچے اپنی ماؤں ہے یو چھتے تھے کتم بتاؤ کہ الله فاقتل مدينة كب تشريف لائس كي حضرت بالل معصف ن جب 'أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ''منت تكالااور حضور نائظ کو اعظمول سے ندد کھا تو حضور مالی کے فم جریل بے ہوش ہوکر گر گئے اور بہت در کے بعد ہوش میں آ کرا مے اورروتے ہونے ملک شام واپس چلے گئے ۔ (مان الا 1 الله 20 م 20 م

# 

. . . . . . . . . . .



حلب: جہاں منفرت بار کا تھے نے مدینہ ہے جم ت کے بعدر ہاکش اختیار فر مائی تھی۔ حلب ملک شام کا ایک شہ ہے۔

# حضرت بلال في الله

### نگاه فاروتی دهنانه ای میس مقام بلال دهنانه این

مكه مكرمه • جده

#### عمر هنات فرما ما كرتے تھے:

#### ابوبكر سيدنا اعتق بلالأ سيدنا

#### ابو بکر ہارے مردار تھے اورانبول نے ہورے مردار بلال سیسنط کو (خرید کر ) آزاد کیا۔

ای احترام کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق ﷺ نے انہیں شام جانے کی اجازت وے دی اور وہ شام چلے گئے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا۔

جب حفرت بلال نعصة شام تشريف لے جانے لگ تو حفرت عمر نعصف نے فرمایا:

''اے بلال!اذان کے لئے کے مقرر کروں؟'' حضرت بلال مصدلانے کہا کہ'' حضرت سعد (قرظ) کو۔ کیونکہ وہ حضور اکرم من پینا کے زمانے میں قباء میں اذان دیتے رہے ہیں۔''

چنانچ چھنرت عمر فاروق ہے ہے نے حضرت سعد ہے ہے۔ کواذان کے لئے مقرر فرمایا اور یہ فیصلہ کردیا کہاس کے بعدان کی اولاداذان دے گی۔

1 \_طبقات این سعر (237/2) 2 \_شیخ الخاری ، کتاب المناقب ، باب مناقب کی بل بن رباح ، رقم 3471 ، مؤاله دهنرت بال پرهنده کے 100 واقعات

### حضرت بلال وها كالمدينة سده مشقى كاطرف سفر

بحرة روم ( بحمتوسط) دومتهالجند ل اسكندرىير صحرائے نفود کئری براعظم افريقه وادی القری مدینه منوره پیژب



## . - " المقدل مين حضرت عمرية كي نوابش پر حضرت بلال ينه كي اذ ان

سیدنا بلال مست جو پہلے ہی ملک شام میں شوق جہاد کی وجہ ہے مقیم متے جب آپ کو بہت المقدس کی فتح اور سیدنا عمر متحقق ہے وہ اس حاضر عمر متحقق ہے درخواست کی گئی ہوا تو فرط مسرت سے وہاں حاضر ہوگئے خصوصی طور سے سیدنا عمر متحقق ہے درخواست کی گئی کہ سیدنا بلال محقق ہوا دان کے لئے کہا جائے کیونکہ ان کی اذان کی آ واز نے مدت ہوگئی اور ویسے بھی رسول اللہ متابق نے ان کو دسیدالمؤذ نمین فرمایا ہے۔

مسلمانوں کی اس خواہش پر سیدنا عمر کھیں نے آ آپ کھیں کو بلا کر فرمایا کہ''بلال! اصحاب رسول من المراز اس کے کی درخواست کرتے ہیں تا کہ عہد

أنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ " كَمَا تُولُوكُول كروت كي وجم

سے کہرام کے گیا۔ قریب تھا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب پھٹ جاتے ، سیدنا بلال کھٹ کی اپنی رکیش مبارک اشکوں سے تر ہوگئی۔ سیدنا ابوعبیدہ کشت اور سیدنا معاذین جبل امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کشت و تے تھے ، یہاں تک کہ ان کی بحک مبرد گئی اور دیر تک یہی نقشہ جمار ہا۔ سیدنا بلال صبی سیدی مبرد کے کہ ذان کو ادھورا بی چھوڑ دیا عبال کے کی انہوں نے اذان کو ادھورا بی چھوڑ دیا عبائے۔ کی انہوں نے اذان کو ادھورا بی چھوڑ دیا فاروق کی انہوں نے اذان کو ادھورا بی جھوڑ دیا فاروق کی انہوں نے اذان کو کھل کیا جس کے اعد سیدنا عمر فاروق کی دوق دیا کے ادان کو کھل کیا جس کے اعد سیدنا عمر فاروق کی دوق کی دوق کی دوق کی دوق کی دوق کی دوق کے دو دیا کی دوق کے دو دیا کی دوق کی

(سيراعلام النيلاء (357/1) كواله حفرت بلال مصلاة كـ 100 وتعات ا



ز رنظرتصوریبت المقدس کی ہے جہاں حضرت بلال مصد نے فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر مصد کی درخواست پراذان دی

# المارك المعالمة المعالمة المعارك المعا

#### الله وفات كرونت حضرت بالأبيس الأسالة

دھزت ہال سے کی سیرت سے ایس معلوم ہوتا ہے کہ آخضرت طیق کے وصال کے بعد آپ منطق کی زندگی کا ایک ایک لیے آخرت میں آخضرت طیق کی زیارت کے انتظارے عہارت تھا۔ چنا نچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ منطق بیٹودی کے عالم میں میشع پڑھ رہے تھے:

غدًا نقلي الآحبه محمدا وحزبه

آپ وَيْمَ كَ حَالِي وَهَالَهُ اللهِ عَلَمُ كَمَّ وَتَ كَى شَدِتَ وَكُمْ كَرَّ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ ع

كيكن حضرت بلال وهنده في أمايا: "وافرهاه" (واور يخوشي!)

حضرت بلال ومضففظ كامزارد نياميل دومما لك ميس موجود ہے

🚯 ومشق 🔞 ارون

-110-4-4-1-27

دمثق میں ایک قبرستان ہے جو باب الصغیر کے نام سے مشہورہے بیرقبرستان ہزاروں سال پراناہے۔اس قبرستان میں

کی موصحابہ و العلمی و العیان و العیان و بررگان وین مدفون بیس قبر ستان کے دروازے ہے واخل ہوتے ہی حضرت بال و العیان کے مزار کا گنبرنظر آتا ہے۔ حضرت بال و العیان کے مزار مبارک کے اطراف میں وشش اورشام کے بہت سے امراء اور حکام مدفون ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے فاص طور پر حضرت بال و العیان کے مزار کے آس پاس مبارک والا کم و 16 ف چوڑ ااور اتنا ہی لیا ہے۔ قبر مبارک والا کم و 16 ف چوڑ ااور اتنا ہی لیا ہے۔ قبر مبارک والا کم و 16 ف چوڑ ااور اتنا ہی لیا ہے۔ قبر مبارک زمین سے 5 ف اونچی ہے۔

حضرت مفتی محمد تفی عنائی مدظلہ العالی حضرت بلال معشورت کے مزار مبارک کی زیارت کے بعد کھتے ہیں کہ حضرت بلال مبال کی خوارث میں تین جگہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بیاں، دوسرے داریا نامی تھے ہیں، تیسرے حلب میں لیکن زیادہ تر علاء کا رجحان اس طرف ہے کہ آپ و حصلت باب العفیر کے اس قبر ستان میں مدفون میں۔

حفرت ابولغلبه دشنی و الله کام کر ارک قریب ایک قبر پر حفرت بلال و الله کانام بھی کھھا ہوا ہے۔ ایک روایت بھی ہے کہ حضرت بلال و اللہ کانام بھی کھھا ہوا ہے۔ ایک روایت بھی

یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت بلال کھنت واریا میں مقیم رہے، کین حافظ این عسا کر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا رجحان اس طرف ہے کہ ان کا مزار داریا میں نہیں بلکہ دشق کے "الباب الصغر" کے قبرستان میں ہے۔ جس کا تذکرہ چیجے آچکا ہے اورای کے ساتھ حضرت بلال دھنت کا ذکر خیر بھی گذر چکاہے۔

حضرت بلال و قت کے مزار پر حاضری کے دفت دل کی بھری کی بھری کی بھری کی بھری کی بھری رہے کے دفت کی رشک بھری رہ بھری کی بھری رہ کے دائدگی کا کہاں سے کہاں پہنچادیا۔ عرب کے دوقر اس کی مردار جو لپرے بڑی عرب میں عزت واحترام کی نگاموں ہے دیکھے جاتے تھے اور جن کے سامنے عرب کے باعزت خاندانوں کی گرد میں بھی رہتی تھیں، وہ تو اسلام سے روًرد نی کر کے ذات د گھائی کے غاری میں جا گرے، آئ کوئی احترام کے باشندے بید احترام کے باشندے بید باشندے کے لئے تیار نہ تھا، سرکار دوعالم ناتیج کے قدموں بیا شیخ کے ذر دواد جاں دیدہ کی در دوعالم ناتیج کے قدموں بین بھی کے در دواد جاں دیدہ )



زرنظرتصور دمثق کے شہور قبرستان باب الصغیری ہے جہاں حضرت بلال ﷺ مدفون ہیں























حفرت بال المستدي

المالية المستراك والماداني وروازه





ومثق ك قبرستان باب الصغير مين موجود حضرت بلال والتقالظ سيمنسوب قبرمبارك



ドール Commen フィング・エ

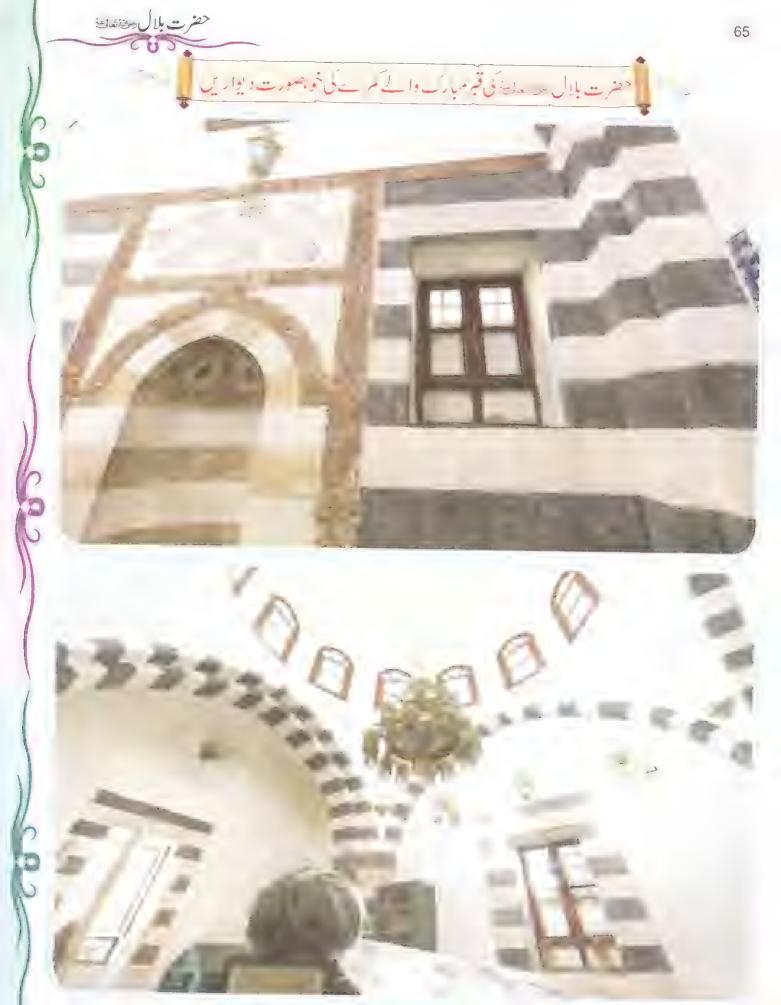



حضرت بلال رہے کے مزار کے باہر لگا ہوا کتبہ



حضرت بلال العلانات الحاكى قبروالے كمرے كى جيت پراكھى ببوئى سورة اخلاص



حضرت بلال والمستعدد والمراك عرابر مين موجود وسرى قبرين





# حضرت بال ون عان الى قبرمبارك

























حضرت بلال المالة المالة

حفرت بلال المستقلقة

## اردن میں موجود حضرت بلال دی ہناتے کا مزارمبارک



اردن میں موجود حضرت بلال و الله الله علام المارک کی نشاند ہی کرنے والا بورڈ



اردن میں موجود حضرت بلال وسی الله سے منسوب مزار مبارک کا بیرونی منظر

حضرت بالل والمنافظة



اردن میں موجود حضرت بلال ﷺ منسوب مزار مبارک کی دورے لی گئی تضویر جس میں مزار کی نشاند ہی کرنے والا بورڈ واضح نظر آ رہا ہے



حفرت بال من على كم ارمبارك كي حيت كامنظر

۔ ﴿ ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِيل







اردن میں موجود حضرت بلال استعالی سے منسوب قبر مبارک

# تزكره حفرت خالد بن وليدنية

سے فائدان قریش کے بہت ہی ناموراشراف میں سے ہیں۔
ان کی والدہ حضرت فی فی لبابہ صفر کی انتہاں المؤمنین حضرت فی فی میمونہ المؤمنین حضرت فی بین میمونہ المؤمنین حضرت فی بین تقییل سے بیادری اور فن سیہ گری و تدابیر بینگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام اعتہاں کی خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام آبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام وشمی مشہورتھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں سے کفار کے ساتھ دہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جائی تقسان پہنچا۔ گرتا گہاں ان کے ول میں اسلام کی صدافت کا تقسان پہنچا۔ گرتا گہاں ان کے ول میں اسلام کی صدافت کا آفا۔ طلوع ہوگیا۔

. . . . . . . . . . . .

#### المحفرت فالدين وليد معيد ما قبول اسلام

حضرت خالدین ولید می الله فی فی الله می الله می الله حدیب کے موقع پر حضور منافیل کی خدمت میں حاضی و کراسلام قبول کی اور پہلے واقعات پر حضورا کرم نافیل سے معافی ما نگتے ہوئے آئیں اور نے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے تین ماہ بعد آپ میں اور باررسالت منافیل میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ میں حصور الله میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ معروں میں حصر لے یک تھے۔

جنگ احدیش جنگ کا نقش بدلنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ میں ہیں ہے ، بہت سے معرکوں میں حصد لیا۔ 630ء میں فتح مکد کے موقع پر مسلمان فوج جو چار حصوں میں تقسیم تھی۔ ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالدین دلیے میں ہیں تے دمتی ۔

#### جك موتدش حطرت خالدين وليده الله كاورى اورسيف الله كاخطاب

فتح مکہ کے بعد 8 اجری میں حضور اکرم نافا نے تین ہزار سياميول كواييخ ايك آ زاد كرده غلام حضرت زيدبن حارثه بمعتقفة کی قیادت میں شام کے علاقد بلقاء کی طرف رواند کیا تا کہ والی بعری شرحبیل جس نے آتخضرت نابیل کے قاصد حفرت حارث بن عمير وعلائلة الموهبيد كرويا تعا، كوسبق سكها يا جائے - تاريخ ميں بيد جنگ موند کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کی شرحبیل کی فوجوں سے مربھیر ہوئی جو تعداد میں ایک لاکھ ہے زائد تھے۔ جنگ میں حضرت زید بن حارث عصد شہید ہوئے چر کمان حضرت جعفر طيار والمعالفة كوللى وه جمى شهيد مو كئے \_ كام حفرت عبدالله بن رواحه عصفتات نے کمان سنھالی تو وہ بھی شہید ہوگئے۔ آخر کمان حضرت خالد بن ولید دهند کے ہاتھ آئی تو وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ اُن کی نو تلواریں ٹوٹیس ۔ بول الرتے الرتے حضرت خالد بن ولید ہے ایک اپنی قوح کو بیا کروا پس مدیند منورہ لےآئے کواریں ٹوٹنے کی بات جب حضورا کرم ناتیکا كومعلوم موني تو آب مان النظام في حضرت خالد بن وليد والا المناسطة كو "سيف الله" كاخطاب عطافرمايا اس حوال عصامداقبال تقتيمت نے قرمایا تھا: سوچا بھی ہےاے مردمسلماں بھی تونے کیا چیز ہے فولاد کی قمشیر جگردار

> تبنے میں بینکوار بھی آجائے تو موس یا خا لدِ جانباز ہے یا حیدر کرار

دمشق کے علاوہ حراق، ایران اور گھر رومیوں کے خلاف آپ عند اللہ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ تاریخ میں سنبری حروف میں کسی گئی ہیں۔

#### مسلمہ کذاب ہے جنگ میں حضرت خالدین ولید ﷺ کی فتح

حضرت خالدین ولید المنظائلة فرنوت کے جھوٹے وجویدار مسیلمہ کذاب کے ساتھ الیک خوزیز بنگ کے بعد فتح حاصل کی تحقی مسیلمہ کذاب فی ایٹ جائے ایس بزار پیروکار میدان میں اتارے جو حضرت خالدین ولید وجھاتھ کا حقابلہ نہ کرسکے اور اکثریت جہنم رسید ہوئی۔ کچھ بھاگ گئے مسلمہ وشی بن حرب کے ہاتھوں تمل ہوئی۔ کچھ بھاگ گئے مسلمہ وشی بن حرب کے ہاتھوں تمل ہوئی ہا

### حفزت فالدين وليد ومعقافلة يؤكي جنكون كالخقراحوال

#### حضرت خالعہ بن ولید رہوں کی ایران کے خلاف فتح

مسیلمہ کذاب کی مہم ہے فارخ ہوئے کے بعد حضرت ابو یکر معتقدہ نے آپ محصفتہ کو حوال کی مہم پر بھیجا۔ عراق اس زمائے میں ایران کے زیرا تظام تھا۔ حضرت خالد بن ولید محصفہ نے عراق کے ایرانی گورز ہر مزے کا مید کے مقام پر جنگ کی اوراسے عبر تناک فکست دی۔ اس جنگ میں ہر مزخود مارا گیا تھا۔

ای طرح حضرت خالد بن ولید و بحدید یا قراق میں پے در ہے گئی جنگیس لؤکر ایران کے تسلط سے عراق کا علاقہ آزاد کروالیا تھا۔ پھر آپ کی جنگیس لؤکر ایران کے تسلط سے عراق کا علاقہ آزاد کروالیا تھا۔ پھر آپ بھر ایس کے حرب عیسائی قبائل سلمائوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، کا محاصرہ کیا اور آئیس فکست فاش دی۔ آپ بھودی نے 636ء میں بمطابق 15 ہجری برموک کے مقام پر رومیوں کو ایس عمر تاک کہ تھا۔ دی کر قب کی جو تھے کا ہوش نہ کو سے حرب کے مقام کی طرف بلیٹ کرد کے میں کا ہوش نہ کو محمد دل کی ایس محال ہے تا ب موجدی کے مقام پر قوت ہوئے کہ جو کی مرب کے مقام پر قوت ہوئے۔ اور وہیں ڈن ہوئے۔ (والد بیٹروں کی مربی ک

#### معرت خالد بن وليد على كفتاكل فرمان جوى التي كي روشي ش

- ﴿ حضوراقدس تأخیم کا ارشاد ہے کہ خالد بن ولید و محتودہ اللہ کے بہت اعظم بندے ہیں اور اللہ کی تکواروں ہیں ہے ایک تکوار ہیں۔ (تریدی میں ابل ہر محتودہ)
- 2 حضرت ابوعبيده وهندي فرمات بين كه ميس في رسول الله منظر كويدار شاد فرمات موت سنا:

حاند سنف من سنؤف الله عزو حلّ و رغمه فيبى العشيرة " خالدالله تعالى كي توارول من الماليك تولادات تبيل كا الماليك بهترين جوان سے " الم

ایگ موقع پر رسول الله مَانِيْمَ ن ان الفاظ کے ساتھ حضرت خالد بن وليد المعقد الله كالتر بيف كى:

إِنَّ خَالِدًا سَيْفٌ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشُوكِيْنَ الْمُسُوكِيْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُشُوكِيْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُشُوكِيْنَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

0 0 0 0 0 0 0

رمول الله من الله على ما تعد بالنهاء محبت بھی رکھتے تھے۔ نبی کریم من الله کے آ خارکو بابر کست بھتے تھے۔ مصرت عبدالرحمٰن بن حارث متبعدہ بیان کرتے ہیں کہ جھے تقدراویوں نے بتایا کہ جس ون رسول اللہ نابیج عجامت بنواتے

محصرت میرت میراری بن حارث میں معارف میان حرفے ہیں کہ محصرت میان حرف ہیں کہ محصرت خوات کے جس دن رسول اللہ نائی ہم جا مت بنوات تو لوگ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آگے بزیجے اور آئیس آپ نائی کی بیشائی کے بال میارک حاصل کرتے حضرت خالد بن ولید محصوف نے بھی رسول اللہ نائی کی پیشائی کے بال لیے اور آئیس اپنی ٹوئی میں رکھالیا۔

امام حاکم مصطفحہ نے متدرک میں بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ہے مصطفہ کی بیٹوٹی جنگ میموک میں کم ہوگئ ۔ انہوں نے کہا کہ اسے حاش کرولیکن آئیس وہ ٹوٹی شامی کے جمانہوں نے دوبارہ تلاش کی تو وہ ٹوٹی لی بڑی پوسیدہ اور پرانی تھی۔

#### مسجدها بدران وميد صعيداله

فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم خاری کے حضرت خالد بن ولید دورہ ایک کور مایا کہ وہ مکہ مکر مہ کے شیبی علاقہ سے شہر میں واشل جول اور آ بادی کے شروع شن اسلامی جینڈا گاڑ ویں۔

ایک روایت یل ہے کہ آپ ما پیلے نے ان کو تھم ویا کہ اللیط
(جرول کی ست شیبی جگہ کا نام) سے شہر میں واقل ہوں۔ چنا نچہ
جس جگہ حضرت خالد ہن ولید معتقدہ نے جھنڈا گاڑا تھا وہاں ایک
مجد تعمیر کردی گئی۔اس مجداوراس ہے مصل سڑک کو حضرت خالد
من ولید معتقدہ کے نام ہے منسوب کرویا گیا۔ حارة الباب میں سید
منبو رائع السرسام کے مقام پر واقع ہے۔ اس کی تغیر جدید
منبو رائع السرسام کے مقام پر واقع ہے۔ اس کی تغیر جدید
منبود رائع السرسام کے مقام پر واقع ہے۔ اس کی تغیر جدید



### م الحضور سي قيام كارعب و دبد بدب

طبقات ابن سعديل حارث بن بشام كحوالي منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید میں تقریباً ہرمعرکے میں رسول اقدس نا پینا کے مقالبے میں خم تفونک کرآیا ہوں۔ کیکن ہر مرتنبہ آپ ناٹیٹا کا رعب و دبد یہ میرے دل برطاری ہوا۔ یہاں تک کے اللہ تعالی نے اسلام کی امحبت میرے دل میں پیدا کردی۔ایک دفعہ جب رسول ا کرم نٹھٹا اینے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے ول میں سوحا کہ یہ بروا مناسب موقع ہے، اگر اس ونت جمله كرديا جائے تو مسلمانوں كو نا قابل تلافی نفصان پہنچایا جاسکتا ہے۔لیکن حوصلہ بیس میٹر رہا تھا مجھے بوں محسوس ہوا كركسى عيبي طافت تے مجھے روك ليا ہے۔ پھر آ ب ظافاع نے اسى مىدان بيس عصر كى نماز يژهائى، پھردل بيس خيال آيا كه بيه حملے کا بہترین موقع ہے لیکن قدم آ کے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہان کی بروہ غیب ہے حقاظت ہور ہی ہے۔ یہ یقینا خطہ عرب بلکہ یوری دنیا ہرغالب آ جائیں گے۔

جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آب ناٹی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ ما جعین کے بعد آب ناٹی اللہ اللہ اللہ علیہ ما جعین کے بعراہ والیس مدیت پلیٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا؟ بید خیالات میرے دل میں آئے گئے کہ کیا میں حیشہ چلا جاؤں؟ وہاں کا حکمران تجاشی تو پہلے ہی تحد ( تاثیق ) کا وامن گیر ہو چکا ہے اور آپ ( تاثیق ) کے دامن گیر ہو چکا ہے اور آپ ( تاثیق ) کے دامن گیر ہو چکا ہے اور آپ ( تاثیق )

بھائی نے بڑے ہی بیار بجرے اندازیس جھے کھا: '' بھائی جان! میرے آقاد و جہاں کے سردارشاہ اسم سلطان مدینہ تاہیئے نے ایک روز جھے ہے بوچھا خالد کہاں ہے؟ بیس نے عرض کیایارسول اللہ تاہیئے اللہ ایک دن شرور میرے بھائی کو آپ تاہیخ کے قدموں میں لے آتے گا۔ یہ تو نہیں ہوسکتا کہ میراد بین و بہادر بھائی اسلام جیسی تعت سے محروم رہ جائے۔''

اس پیغام سے میرے ول میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اوراس سے ججے ولی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس من بھتے ہوئی کہ رسول اقدس من بھتے ہوئی کہ رسول اقدس من بھتے ہا کہ استھے ای دوران ایک رات گہری فیند سویا ہوا تھا کہ ججھے ایک خواب آیا ۔ کیا ہوں کہ میں ایک نتی متازیک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرمبر وشاواب اور کھلے میدان کی طرف جار ہا ہوں ۔ آگھ کھلی تو میرے ول میں ایک خوشگوارا حساس پیدا ہوا اور میں سے مرسے ول میں ایک خوشگوارا حساس پیدا ہوا اور میں سے مرشد عائے کا پخت ارادہ کرلیا۔ میرے ول میں سید تمنا اگرائیاں لینے لگی کہ کاش سوتے مدید جاتے والا کوئی رائی مل جاتے جس کار فیق سفرین سکوں۔

میں نے حضرت عثمان بن طلحہ مستقد ہے اپنے ولی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روائلی کیلئے تیار ہوگئے ہم دونوں ویدار نبی تاثیل کا خیال نہاں خاندول میں ساتے ہوئے مدیندرواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا ویکھتے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت عمرو بن عاص مستقد پلے کیا آرہے ہیں۔ میں نے انہیں خوش آ مدید کہا۔ انہوں نے یو چھا کہاں جارہے ہو؟

میں نے کہا: اسلام آبول کرنے مدینے جارہے ہیں۔ میں نے بوجھا: آپ (منتقلظ) کہاں جارہے ہو؟

انہوں نے کہا کہ یبی لگن جھے بھی مدینے کسنچ لیے جارہی ہے۔ ہم نتیوں ساتھی شادال وفرحان، خرامال خرامال سوتے منزل چلتے ہوئے کم صفر 8 بجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ

رسالت ناتیکی میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و
احترام سے رسول اللہ علی کوسلام عرض کیا۔ آپ ناتیکی نے
مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلہ طیب
پڑھ کردائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کردیا تو
رسول اقدس ناتیکی نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا:
'' خالد! تمہاری عقل ودائش اورفہم وفراست کی بناہ پر جھے بہت
امید تھی کہتم ایک تمایک دن ضروراسلام قبول کرلوگے۔
میں نے آپ ناتیکی کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے
عرض کیا کہ:

'' ارسول الله تائيم ميرے لئے بارگاہ كريم ميں دعا سيجي كدوه ميرا بيكناه معاف كردے جو ميں برورششيرلوگول كوراه اسلام سے روكتا رہا اور برور باز ومسلما توں كے لئے طرح طرح كى مشكلات پيدا كرتارہا۔''

آپ من الله الله میری به پریشانی و کیمت موت نهایت می شفت بهرے لیج میں ارشاوفر مایا:

" خالد كھېراؤنېيى - اسلام قبول كرنے سے دور جالميت ك سب كناه ازخودمث جايا كرتے ہيں -"

میں نے عرض کیا کہ: ''اس کے پاوجود میری التجاہے کہ آپ نائٹا میرے لئے پارگاہ ایز دی میں دعا کریں۔''

ایز دی میں دعا کریں۔'' آپ ناٹیٹر نے میر بے حق میں بیددعا کی۔ ''البی! خالدین ولید کو بخش دے۔''

ا ہی ! حالد بن ولید اوسی و ہے۔ '' الٰبی ! خالد بن ولید پررح کر۔''

''اللی!اس کی جملہ خطائمیں معاف کردے، بلاشیہ تو بخشے والا مهریان ہے۔''

اس کے بعد حضرت عمروین عاص منتقط اور حضرت عثمان بن طلحہ منتقط آ گے بڑھے اور آپ تا این کے بابر کت ہاتھ پر بیت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں بناہ گزیں ہوئے۔



حفرت خالد بن وليد علاقا كم مزار مبارك منتصل مجد كم صحن كامنظر

## حفرت فالدبن وليد وها

## حصرت خالد بن وليد وهايندن كا گھر مبارك

حفرت خالد بن ولید و منته کا مکان حفرت ابوبکر صدیق و منته کے مکان کی ایک جانب واقع تھا اور بہت چھوٹا ماور تنگ سامکان تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید و منته کے نے رسول اللہ و منته کیا ہے مکان کی تنگی اور چھوٹے پن کا شکوہ کیا تو آب منتی نے خضرت خالد بن ولید و منته سے فرمایا:

ارفع البناء في السماء وسئل الله السعة

تاریخ مدید کے مصنف کی تحقیق کے مطابق ان کا مکان مسجد نبوی منا پینے کے مصنف کی تحقیق کے مطابق ان کا مکان مسجد نبوی منا پینے کے سامنے واقع تھا۔ جنوبی جانب حضرت جبلدانصاری میں کا اور شالی کا اور شالی مالدین ولید میں ولید میں العاص میں کا ورحفرت عمرو بن العاص میں کا اور مفال میں ابوالقضل مکانات منبدم کر کے ان کی جگہ پرقاضی کمال الدین ابوالقضل محکم میں عبداللہ بن قاسم شہز وری نے ایک مسافر خانہ بنوادیا، جو محرف مردوں کے لئے مخصوص تھا (جبکہ عورتوں کے لئے ایک مسافر قانم گاہ تھی، جے حضرت جبلدانصاری میں تھیں کی زمین کی زمین لیا تھی مال الدین نے نوایا تھا)۔(2)

بیم فرخ نه حضرت خالدین ولید می الله کی طرف منسوب ہوا اور اہمی ماضی قریب تک ' رباط خالد' کے نام سے جانا جاتا تھا، گرعبدالقدوس الصاری میں الله الله بنتہ المورة' میں المحت میں:

میں المحت میں:

مدینه منوره کے شرعی امور کے محکمہ نے مور نداار کیج الثانی ااااھ کو ایک فرمان جاری کر کے اس مسافر خاند کو مجد نبوی کے خدام اور جمر ہ شریفہ کے چوکیداروں کے مخصوص اوقاف میں شامل کر دیا۔ حکومت سعود یہ کی پہلی تو سیج کے دوران اسے منہدم کر کے مشرقی شاہراہ میں شامل کر دیا گیا۔ (3)

1- تاريخ المدينة المورة (244/1-250) عمرة الاخبارس 116

(730/2) الوق (730/2) \_\_2

41 المدية المؤرة ص 41

اوراس کامحل و توع قدیم''باب ملک عبدالعزیز'' کے قریب تھا، ای وجہ سے ہیدروازہ پہلے''باب خالدین ولید'' بی سے موسوم تھا۔ (توسعہ الحرمالية کی شخہ 57)

اوراب دوسری توسیع کے بعد دار خالد کی بیزین مسجد نبوی میں شامل ہوکرامت آخر الزماں کے لئے سجدہ گاہ بن گئی۔ زادھا اللہ شرفا وعظمة

سیمکان اٹنا چھوٹا تھا کہ حضرت طالد بن ولید عصصصط نے آنخصور طالبی سے تنگی کی شکایت کی۔ آپ طالبی فی فرمایا: نیچے کے بجائے اور کی جانب بڑھاؤ اور اللہ سے وسعت کی

وعاكرو\_ (وفروالوفاء،730/2)

محر حسین ہیکل نے حضرت خالد بن ولید ہوت کی تواضع، قناعت اور اس مکان کی تنگی پر تبھرہ کرتے ہوئے ہوئی اور اس مکان کی تنگی پر تبھرہ کرتے ہوئے ہوئی کوئی باور کرسکتا ہے کہ مید حضرت خالد بن ولید ہوت کا مکان کو دیکھ کر ہے؟ جو جاہلیت میں قریش کے ہیرو، ممتاز شہوار اور ماہر سید مالا ررہے اور اسلام لانے کے بعد اسلام کے جاں باز سیاہی، موت کی جنگ کا نقشہ بدل موت کی جنگ کا نقشہ بدل موت کی جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا اور جس کی فقو حات کا حلقہ اتنا وسیع ہوا کہ روم اور فارس کی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑگئی کے کیا واقعی وہ ایس مکان میں رہتے تھے۔ (نی مزل اور تا ہے 500)



مىجد نبوى مَنْ الله كا خوبصورت منظر جہال آج سے 1400 سال پہلے حضرت خالد بن وليد ﷺ كا گھر تھا۔ بعد ميں مىجد نبوى الله يا كى توسىج كے دوران ان كے گھر كومىجد نبوى الله يا مال كرايا كيا

حضرت خالد بن وليد وها

مسجدرا بيه:جہال فنح مارك موقع برخالد بن وليد يوني نے جينڈا گاڑا تھا



مسجد رابيكا بيرونى منظر



مسجد دابيكا بلندو بالامينار



مسجد رابي كااندروني منظر



|     | حضرت خالد بن وليد وهاها                                                                                    |                                                      |                         | 79                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| COS |                                                                                                            | العالية عرك المعرك                                   | منزت خالد بن وليدوي     | 690                        |
|     | اب ایم ان معرکول کا اشاریه بیش کرتے ہیل جن میں خالد بن و بید رود الانادین نے شجاعت ہے جو ہر وردا ہے الانام |                                                      |                         |                            |
|     | معرکه                                                                                                      | قاريخ                                                | معركه                   | تاريخ 📄                    |
|     | جنگ دُومة الجند ل                                                                                          | 24رجب12 هه / 4 اکتوبر 633ء                           | غ وهٔ احد               | شوال 3ھ امار چ625ء         |
|     | جنگ شخ                                                                                                     | 19شعبان12ه/29اكتوبر633ء                              | غزوهٔ خندق یا احزاب     | شوال 5ھ امار چ627ء         |
| 600 | جنگثی                                                                                                      | 23 شعبان 12 ه /2 نومبر 633ء                          | جنگ مؤته                | جمادي الاولى 8 هراأست 629ء |
|     | جنگ زمیل ورضاب                                                                                             | 23 شعبان 12 هـ 21 نومبر 633ء                         | فتح مكه                 | رمضان8ھ انومبر 629ء        |
|     | جنگ فراض                                                                                                   | 15 زى تعده 12 <i>ھ</i> /21 جۇرى 634م                 | غزوهٔ حنین اغزوهٔ طا کف | شوال 8ھ ارتمبر 629ء        |
|     | مرض الصغر میں جنگ غسان                                                                                     | 19 صفر 13 هـ /25 اپريل 634ء                          | جنگ بزاند               | £632/æ11                   |
|     | فتجيعري                                                                                                    | 25ر كالاوّل 13 هـ 29/ <sup>م</sup> ن 634 و 634 و 634 | جنگ ذات السلاسل         | م 12 ه الماري 633          |
|     | جنگ اجنادین                                                                                                | 29ء عادى الأولى 13هـ 29ء ولا كي 634ء                 | جنگ مذار                | يَم مفر 12ھ/17اپريل 633ء   |
|     | جنگ مرج الصغ                                                                                               | 17 جمادي الآخر 13 هم 18 اگست 634 ء                   | جنگ ولجبر               | 22 صفر 12 ھ 8 مئى 633 ء    |
| COS | جنگ فخل و بیسان                                                                                            | 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 328 جۇرل 635                     | جنگ ٱلىس                | 25 صفر 12 هـ 11/مئي 633ء   |
|     | فتخوشق                                                                                                     | 15رجب14ها 3 تتبر 635ء                                | جنگ امغيشيا             | 28 صفر 12 هـ 14 امنی 633ء  |
|     | فتجبعلب                                                                                                    | 25ر العق العق العق 15 من 636م                        | جنگ مقر                 | ر كالاول 12 ه 14 مى 633،   |
|     | فتتحص                                                                                                      | 21ركالاً فر15هـ 21هـ 636و                            | جنگ چيره                | ري الاول 12ها من 633ء      |
|     | جنگ برموک                                                                                                  | 5رجب15ه/13 اگت 636ء                                  | جنگ انبار               | 4رجب12ه/15 تتبر 633ء       |
|     | (مجم البلدان: 408/1، بحواله اللس فتوحات اسلاميه)                                                           |                                                      | جنگ عين التمر           | 11رجب12ه/23 تتبر 633ء      |

## حضرت خالد بن وليدين كا دومة الجندل كے حاكم كوگر فتاركرنا

كه حضرت خالد بن وليده وساية بهى وبال أينيح ليرجو مقابله مواتوا كيدركا بهائي ماراكيا اوروه كرفتار موايينانجداس كو

آنے چٹانچہوہ اس کے قلعہ کے پاس پہنچے تو اکیدر جاند ٹی رات میں قلعہ کی قصیل برانی ہوی کے ساتھ بیشا گانا س رہا تھا کہ اچانک اس نے ویکھ کدایک نیل گائے قلعد کی پیانک ہے حضور انتیار کے پاس لے آئے۔اس وقت و مسلح پر راضی ہوگیا نگرار ہی ہے۔ بس وہ اپنے بھائی وغیرہ کے ساتھ اس کے شکار اور جزییا داکر کے اسلامی ریاست کے تالیع رہنا منظور کرلیا۔ کے لئے قلعہ ہے اتر ااور گھوڑے پرسوار ہوکراس کے چیجے دوڑا

غزوہ تبوک میں ایک موقع پر حضور اقدس سنتا نے حضرت خالد بن وليد و الله و الله الله و الله الجندل رواندفر مايا اوران ہے ميفر مايا كه جب تم دومة الجندل پہنچو گے تواس کا حاکم اکیدر تمہیں شکار کرتے ہوئے ملے گا تو تم اے ال كرنے كے بجائے كرفاركر كے ميرے ياس لے







زىرنظرتصور يكاظميه كى ہے۔ بيعراق كاشېرے جہال حضرت خالد بن وليد ﷺ نے ہر مزكوثل كيا تھا۔

### (من ت فالدين وليد ال كام م عمقاب دا الوال

علامه ذا بي المناسقة حفرت خالد بن وليد المنسقالة كي عالی شان شجاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرز مین عرب میں ہر مزکوسب سے برا جری اور بہادر سمجھا جاتا تقا\_حضرت خالد بن وليدون الله جب مسلمه كذاب كا خاتمه كركے فارغ ہوئے تو بھرہ تشریف لائے۔ كاظمیہ كے مقام يربر مزيه مقابلية مناسامنا مواحضرت خالدين وليدوة عنقلط نے اسے مقابلے میں آئے کی دعوت دی ، مقابلہ ہوا تواسے قل كرديا\_حفرت صديق اكبر وهندوي في اس كا سارا سازو سامان حضرت خالد بن وليد روي الله كووے ويا۔اس سامان میں ایک ٹویی تھی، جس کی قیت ایک لا کھ درہم تھی۔ ایرانیوں میں جب کوئی شخص امتیازی حیثیت حاصل کرلیٹا تھا تو اسے ايك لا كدرجم ماليت كي الويي بيهنائي جاتي تهي - (حواله شهوار جابد)



## حضرت خالد بن وليد وهوالناه كانسب اوركنيت



آن وارد بوكي-

یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید و اور حضرت اور حضرت ابوعبیدہ و مصفقات و مشق کا محاصرہ ترک کرکے چیجے آئے۔ ادھر حضرت شرصیل و مصفقات نے بھری سے اور حضرت میزید بن ابوسفیان و مصفقات کے افتار کی ۔ بول وہ صب اور حضرت میزید بن ابوسفیان و مصفقات کے اسکار اجناد میں میں اکتھے ہوگئے تاکہ وہاں روی عدما کیوں سے دوروہ ہم کریں۔

اسی اشاء میں رومی سیدسالار وردان کالشکر بھی اجنادین اسی اشاء میں رومی سیدسالار وردان کالشکر بھی اجنادین آیا آیا (جہنوں اور پھر سیس سرز مین شام کا پہلا بڑا معرکہ چیش آیا دار 27 جمادی الاولی 13 ججری، 29 جولائی 636ء)۔ حضرت خالدین ولید در در در اور میں گارت میں 33 جزار کے اسلامی لشکر نے ایک لاکھ سے زیادہ رومیوں کو شکست دی۔ ان میں سے 3 جزار سیحی مارے گئے اور باقی مختلف سمتوں بھاگ نکا۔

636ء کوفتح کرایا۔اس طرح شام میں برسر پیکاراسلامی افواق کے عقب میں دارالخلاف مدینہ کو جانے والے راہتے محفوظ ہوگئے، پھر انہوں نے حضرت شرصیل بن حشہ دینتھ کو بھرئی میں چھوڑ ااور خو حضرت ابوعبیدہ بن جراح دینتھ کے ہمراہ دشتی پرنشکرشی کی ۔اس وقت حضرت عمر و بن عاص محقوظ ان کے اور حضرت بزید بن الی سفیان محقوظ ان کے اور حضرت بزید بن الی سفیان محتوظ ان کے اور حضرت شرحیل دینتھ کے درمیان خیمہ زن تھے۔ ان حالات میں رومیوں نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے حمص ہے ایک بزی فوج وردان کی قیادت میں میدان بھاع کے رائے بھرئی کی طرف روانہ کی تا کہ وہ اسے مسلمانوں بھاع کے رائے بھرئی کی طرف روانہ کی تا کہ وہ اسے مسلمانوں حضرت ابوعبیدہ وجنگ کی افواج کا محاصرہ کر لے ۔ اسی طرح ایک اور دوئی نشکر بیش فقدی کرتے ہوئے جنوب میں اجنادین میں پہنچا اور روی نشکر بیش فقدی کرتے ہوئے جنوب میں اجنادین میں پہنچا اور اس کے بالائی فلسطین کی بندرگاہ یافا ہے بحری کمک

حفرت فالدین ولیدین مغیره هنت رسول الله مناینها کی جلیل القدر صحابی، ایک عظیم سپرسالار اور تاریخ ساز فاح مخصدان کی کنیت ابوسلیمان اور ابو ولید اور لقب سیف الله تفاله سلیم شب سالتی شب ساتوی پشت ( بعنی مره بن کعب بن لؤی) پس حضرت ابویکر منتها اور رسول الله مناینها سے صلح حد بیبیت تک گفار مکہ نے اہل اسلام کے خلاف جنتی جنگیں لؤیں ان پس وه شریک تھے عمرة القضاء ( ٤٠٤ مری) کے بعد مسلمان ہوئے۔ انہوں نے فت ارتد او کا استیصال کرنے اور قیمرو کسر کی کا سطوت و حشمت ختم کرنے پس فمایاں کروار اوا کیا۔ حضرت خالد بن ولید حقیقت کی وفات ساٹھ سال کی عمر پس محص خالد بن ولید حقیقت کی وفات ساٹھ سال کی عمر پس محص خالم رشام) پس ہوئی۔ ( میں سید بد بن برانا شیاب، سراعان مالیلی )

مع ت نامدان بير - - يادور هي كارناك

مفرت خالد بن وليد المن في في المرئ كا محرت خالد بن وليد المن الله في المرئ كا رخ كيا اور است 25 رفع الاول 13 جرى مطابق 30 مك





# المعركة يرموك

#### نگست کے بر<u>ے کیلئے</u> رومیوں کی فوبی تیاریاں

ستوط دمش کے بعد مسلمانوں نے توقف کیا۔ حتی کرمردی
کی شدت ختم ہوگئ جو ملک شام پر مسلط تھی۔ پھروہ بعلبک اور حمق
پر قابض ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص محتقہ
فلسطین لوٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید عصص اور حضرت
پرید بن افی سفیان محتقہ ومش ہی میں مقیم رہے۔ روئی نہ
بعلبک میں تھہر سکے اور نہ حمق میں زیادہ مزاحمت کر سکے لیکن
بعلبک میں تھہر سکے اور نہ حمق میں زیادہ مزاحمت کر سکے لیکن
ان کی فوجی قوت میں کمی نہیں آئی تھی۔ پھر ہرقل نے قسطنطنیہ
آرمیدیا اور الجزیرہ سے فوجیس اکھی کیس حتی کہ اس نے مغربی
رومن سلطنت سے بھی مدوطلب کی۔ اس طرح اس نے دوال کھی
رومن سلطنت سے بھی مدوطلب کی۔ اس طرح اس نے دوال کھی
تفری جمع کر لی جوشکی اور سمندر کے راستے ہے آئے تھے۔ ان کی
قیادت بابان (Baanes) کر رہا تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد
قیادت بابان (Baanes) کر رہا تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد

حضرت البوعبيده بن جرائي المحقالة كونم ي مليس تو انهول في المائه على سے جمع كرده جزيد واله كرديا اور وشق لوث آك دوميوں في مسلمانوں كے يتھے آفے برخم اور بعلبك بردوباره قبضہ كرليا - پھروادى بقاع ہے گزركروشق كارخ كرئے كے بجائے گولد كے نواح ميں آن پنچے مسلمان جان گئے كہ روى انہيں بڑے گھیرے ميں لينا چاہتے ہيں - حضرت معاذ بن جبل والم كيا كہ كہ جمي تھي ہيں المان جات بين اختيار كرئے پر جبل والم كيا كہ كہ بھي ہم ہر سے انخلا كے بعد دوباره اساسے قبضے ميں كرنا بہت مشكل ہوتا ہے اور يہ كہ شہر كے باشدوں سے جزيدى وصولى اس امر سے مشروط تھى كہ ان كے تحفظ اور دفاع كى ذمہ والى المان كے دفاع سے منہ مور كر بسپائى داختيار كر بسپائى داختياركر بسپائى داختياركر بسپائى داختياركر بسپائى داختياركر بسپائى داختياركر بسپائى

### ون مر عقابل كيام ملانون كالتكرش

حفرت العابيده بن جراح عندهد في حفرت معاذ بن جبل عندهد كل تأكيدي ليكن حفرت عمود بن عاص عندهد في فلطين سے خط بھيجا كه فلطينوں اور اہل اردن في بغاوت كردى ہواورانبوں في عبد شكى كى ہے۔ چنانچ حفرت الوعبيده بن جراح معنده في عاص عندهد كل طرف سے بہا ہوكر حفرت عمرو بن عاص عندهد كل حمرت عبد المحقم ہو گئے اور حفرت خالد بن مسمانوں كيمام شكر جابيد من جراح معنده كى رضامندى واليد وستعدد كى حدث سے الوعبيده بن جراح معنده كى رضامندى

#### سے خود اسلامی عساکر کی قیادت سنجال لی۔

ادھر رومیوں کی کوشش میتھی کہ وہ وادی بقاع اور وادی اردن کے رائے مسلمانوں کے زیر قبضہ علاقوں کے جنوب میں پہنچ کران کی پسپائی کاراستہ کاٹ دیں۔

دخمن کے اراد ہے بھائپ کر مسلمانوں نے بہتر جانا کہ وہ اپنی فرودگاہ (معسکر) جابیہ ہے اذرعات لے جا کیں۔ اوھر رومیوں کا ڈرخ جابیہ کی طرف تھا، جبکہ مسلمان جابیہ ہے فکل آئے میں ۔ اومیوں کا ڈرخ جابیہ کی طرف تھا، جبکہ مسلمان جابیہ ہے فکل آئے کے ۔ ان کے عقب کی مفاظت کررہے تھے ۔ تی کہ وہ اذرعات بھن گئے ۔ اس دوران میں رومی مطابق 31 جولائی 636 تھی اور منگل کا دن تھا۔ (نشہ 87 برمیک ۱) مطابق 31 جولائی 636 تھی اور منگل کا دن تھا۔ (نشہ 87 برمیک ۱) اس دوران میں بابان کو ہرقل کا خط پہنچا کہ رومی شکر کی اس کو میں جو بھاگئے کے لئے تنگ ہو، تا کہ ان کی عددی اکثر بیت ان کے لئے مفید طابت ہواوران کی فوج فرار نہ عددی اکثریت ان کے لئے مفید طابت ہواوران کی فوج فرار نہ

چنانچہ انہوں نے اپئی جھاؤئی دریائے برموک کے کنارے رقاد اور علان نائی ٹدیوں کے درمیان بیش کرلی۔ بہت گہری رقاد ندی رومیوں کے ویجے بہتی تھی۔ اسی طرح دریائے برموک کا پائے بھی گہرا تھا۔ بیرومیوں کی کم فی تھی کہ انہوں نے گہری تد ایوں سے گھرے اس میدان کو قدرتی دفاع خیال کیا جو کہ پیچھے سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ادھر حفزت خالد بن کہ ولید وی سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ادھر حفزت خالد بن ولید وی سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ادھر حفزت خالد بن ولید وی سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ادھر حفزت کا دیت مراست بند ہوگیا۔ بیہ ہفتے کا دن تھا (25 ہمادی الا فرہ 15 ہجری مراست بند ہوگیا۔ بیہ ہفتے کا دن تھا (25 ہمادی الا فرہ 15 ہجری مطابق 14 گست 636ء)۔ (نشہ 88، برموک)

حفزت خالد بن ولید و ایستان نے اپنی فوج کو دوبارہ ترتیب دیااوراسے میمنہ، قلب اور میسرہ بیں تقسیم کیا۔ فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑ سوار دستوں پر شتمل تقے۔ رومیوں نے صف بندی بھی ای طرح کی تھی۔ ان کے میمنہ کا سالار ابن قناطر کھی ای طرح کی تھی۔ ان کے میمنہ کا سالار ابن قناطر کے میمنہ کا تیان کے 12 کے میسرہ کی قیادت در نجار کرر ہا تھا۔ غسانی عربی قبائل کے 12 کے میسرہ کی قیادت در نجار کرر ہا تھا۔ غسانی عربی قبائل کے 12 کی میسرہ کی قیادت در نجار کرر ہا تھا۔ غسانی عربی قبائل کے 12 تھا۔ اس اثناء میں سلمانوں کو خرائی کہ سیحی شیح دم جنگ چھیڑنے کا ادادہ رکھتے ہیں۔ چنا نچھانہوں نے دات اپنی صفیں درست کرنے میں گزاری۔



### رومی کشکری تعداداور جنگی سامان

بابان نے پیر (5 رجب 15 ہجری مطابق 13 اگست 636ء) کو اپنا لشکر آگے برطایا۔ روی لشکر میں مطابق 20 میں موادہ میں 20 میں 30 ہزار گھڑ سوار اور ایک لاکھ 20 ہزار بیاد بے سے۔ سات کاویمٹر سے ڈیادہ لمبائی میں پھیلا پیلٹکر سیلاب کی طرح امنڈ تا آگے برطا۔ ان کی اس پیش رفت میں رمعد کی می گرخ تھی۔ انہوں نے صلیبیں اٹھا رکھی تھیں۔ لشکر کے ہمراہ استقف اور پادری بھی تھے جوانمیں جوش دلارے تھے۔ 30 ہزار میں سے ہروں وں کی ٹولی نے اپنے آپ کوایک ورسرے کے ساتھ زنجیرے بندھ رکھا تھا تا کہ وہ فرار نہ ہو کیس اور آخر تک فارت قدم رہیں۔

الشکر اسلام کی خوا تین صفوں کے پیچیے او ٹی جگہ پرتھیں۔
مسلمان گھڑ سوار لشکر کے آگے تین صفوں میں ایستادہ ہے۔
حضرت خالد بن ولید دیست نے دیکھا کہ ان کے گھڑ سوارا پی عددی اقلیت کے باعث شاید رومیوں کے شدید حلے کہ آگے مفہر نہ سکیس، لہٰذا انہیں دو حصوں میں تقسیم کردیا۔ نصف اپئی قیارت میں لشکر اسلام کے میمنہ کے پیچے رکھے اور نصف حضرت قیس بن مہیر ہو تھیں کی قیادت میں میسرہ کے چیچے تعینات کیا۔ نیز حضرت ابو میں کی قیادت میں میسرہ کے چیچے تعینات قلب کے پیچے بھی دیتے تا کہ لشکر اسلام کا عقب محفوظ اور تو کی ہو اور ان کے بدلے میں حضرت سعید بن زید دیست کوقلب میں اور ان کے بدلے میں حضرت سعید بن زید دیست کوقلب میں حفرت خالد بن وليد وها

## ر مقام جنگ برموک، جہاں خالد بن ولید ﷺ نے بہادری کے جو ہر دکھائے کیا۔





### حضرت خالد

### . برموک میں حضرت خالد بن ولید ﷺ کی قیادت میں رومیوں پر بھر پورحما

حضرت خالدين وليد والمنطقة كى تين جنگيس بوى مشكل تھیں \_ لیعنی جنگ اُحد، جنگ عقرباء (معرکهٔ بیمامه) اور جنگ مرموك \_ان تتنول جنگول ميں حضرت غالد بن وليد ﷺ في ایے سے برتز دشمن کی صفول کو درہم برہم کرتے کے لئے کمعے کا انتظار کیاتا کدان براجا تک جھایہ مارکران کے قدم اکھیڑویں۔

برموک میں رومی میسرہ نے جس کی قیادت در نجار کررہا تفاءاسلامی میمنه برشدید د باؤ ڈالا۔جس کی قیادت حضرت معاذ بن جبل والمعالفة على باته يس تقي اوراس ميس قبائل أزو، قد تح، حضرموت، جمير اورخولا تا كے مجامدين برمريكار تھے۔مسلمان ثابت قدم رہے اور انہول نے تلوارول کے خوب جوہر دکھائے حی کدرومیوں کا جم غفیران برحملہ آور ہوا جبکہ باہان ان کے ایک جھے کو چیچے سے تحفظ فراہم کررہا تھا۔ رومیول کے وباؤے مینہ کے مجاہدین قلب کی طرف ٹنے لگے حتیٰ کہ بعض یژاؤ (معسکر) کی طرف بلیٹ گئے۔ پھر جب کفار کے مقابلے میں جے رہنے کی پکار بلند ہوئی تو وہ لوٹ آئے اور اپنی اُن جگہول پر، جن ہے وہ پہیا ہوئے تھے، دویارہ ڈٹ گئے۔ادھر حملہ آ ور رومیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔حتیٰ کہ 20 ہزار رومی گھڑ سواراسلامی مینے کے پیچھے جا کران کے پڑ اؤ میں تھس گئے۔ اس طرح رومی میمنه ابن قناطر کی قیادت میں اسلامی ميسره برحمله آور موا\_جس ميں كنانه، قيس بخم، حذام، ختم، غسان، قضاعہ اور عاملہ کے محامدین شامل تھے۔ اسلامی میسرہ

قلب کی طرف سٹ گیا۔اسی دوران رومی میمند کے گھڑ سوار نہایت تیزی ہےاہیے میسرہ کی طرف اسلامی شکرگاہ (معسکر) برحمله آور ہوئے تومسلم خواتین نے تیموں کی چوہیں مار مارکر انهیں چھے دھکیل دیا۔

اسلامی جیش کا قلب سیح سالم رہا تھا۔ جس کے قائد حفرت سعید بن زید مین الله میناند مقد اور ان کے چیچے حفرت ابوعبيد ورفيقة الله عند 300 مجامدين شريك جنك تقه

### حضرت خالد بن وليد نشيج كي قيادت يمل روميول كوعبر تناك شكسه

اب حضرت خالد بن وليد عطالها اور حضرت فيس بن میر مصنفتظ کے کھڑ سوار حرکت میں آئے اور ان رومیول پر توٹ پڑے جواسلامی لشکرگاہ پر حملہ آور ہوئے تنصب میں <u>۔</u>

مسلمانوں نے انہیں کشکرگاہ کے باہر کھیرلیا ادران کا پیملہ اس فندراجیا نک اورز وردارتھا کہ دس ہزار رومی آٹا فاٹاموت کے گھاٹ اتار دیتے گئے اور یاتی فرار ہوکرمسلمانوں کے خیموں کی آ ڑ لیتے ہوئے میدان جنگ ہے باہر چلے گئے ۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیاحتیٰ کہوہ دورنکل گئے۔ای طرح رومی گھڑسوار مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاکر اچا تک میدان جنگ ہے بھاک نکلنے لگے اور مجاہدین کے ہاتھوں مارے یا فرار ہوجاتے رہے تھے۔اس دوران حضرت خالد بن ولید دھیں اور حضرت فیس بن مبیر و ویشندی مسلم کھڑ سواروں کے ساتھ میدان جنگ

رومی فوج نے ویکھا کہ اُن کے گھڑ سواروں کی ٹولیاں کے بعد دیگرے مارچ کرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل جاتی ہیں اور پھران کے بجائے مسلم گھڑ سوارلوٹ کرآتے ہیں جو اُن بر نُوٹ بڑتے ہیں اور اُنہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔اس تحیر

میں لوٹ آئے اور آتے ہی دھمن پر ٹوٹ بڑے۔

خیز حال کوجنگی نفسیات کی اصطلاح میں صدمهٔ قبّال کہتے ہیں۔ اس صورت حال میں رومیوں کے حوصلے ٹوٹ محے اورمسلمانوں نے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے ان پراچھا کی دھاوا بولا تو رومی دم دیا کر بھاگ اٹھے۔

راوبوں کا کہنا ہے کہ''وہ بول بھا کے جیسے ان پر کوئی و بوار ٹوٹ بڑی ہو جبکہ مسلمان انہیں رقادندی اور دریائے بر موک کے عظم کی طرف دھلیلتے اور کرائے چلے گئے جوانتہائی گہرائی میں تفا۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے سیاہیوں کی وجہ سے رومیوں کی مشکلات بڑھ گئے۔ چنانچے مسلمان او نیجائی سے ان پر ٹوٹ پڑے اورلاشوں کے پشتے لگا دیئے۔''

راویوں کے اندازے کے مطابق رومی مقتولین کی تعداد ایک لا کھ بیں ہزارتھی جبکہ دو بدولژائی میں مرنے واے عیسائی ان کے علاوہ تنھے۔ بیر قبال رات بھر جاری رہا۔ حتیٰ کہ منتج ہوگئی اورمیدان جنگ میں رومیوں کی لاشوں کے سوا پیجھ ندر ہا۔ تب مسلمان مفرور رومیوں کے تعاقب میں نکل گئے۔

( ما ي أمير عبي المدير)



## بن ر ار کشکر کوشکست دینا 🕽 میرمسلمانون کا سائھ بزار کے نشکر کوشکست دینا

پھراس نے کہا ہم تم بھائی بھائی ہوجا کیں۔
حضرت خالد بن ولید جھھ نے فرمایا کہ اسلام قبول کرلوتو ہم
بھائی بھائی ہوجا کیں گے اورا گراسلام قبول نہیں کرو گے تو جھے
وہ دن قریب نظر آ رہا ہے کہ تیری گردن میں رسی ہوگی اورلوگ
کچھے امیرالموشین جھٹ کے سامنے کھڑا کریں گے۔
مین کر بابان آ گ بگولہ ہوگیا اور تھم دیا کہ ان کو پکڑلو۔
اس پر حضرت خالد بن ولید جھٹ تھا میں کہ ان کو پکڑلو۔
ساتھیوں سے فرمایا تم بھی تیار ہوجاؤ اوراس کی جرارفوج کی
طرف نہ دیکھو۔ اس وقت آ کیس میں ایک ووسرے کو بھی نہ
وکیھو۔ بیسٹنا تھا کہ بابان ڈھیلا ہوگیا۔ کہنے لگا میں تو یو تبی ہٹی

رموک کے پہلے دن جبلہ بن ایہم مسلمانوں سے لڑنے ساٹھ ہزار کا لنگر لے کر آیا تو حضرت خالد بن ولید انتخاصہ صرف ساٹھ مزار کا لنگر لے کر آیا تو حضرت خالد بن ولید انتخاص کے جبلہ یہ جھا کہ شاید سلح کے لئے آئے ہیں۔ لیکن یہ تو لڑنے آئے ہیں۔ لیکن یہ تو لڑنے ساٹھ ہزار کا لنگر بھاگ گیا۔ اس وقت صرف پانچ مسلمان شہیداور پانچ گرفتار ہوئے سے چنانچیاں کو چھڑانے کے لئے شہیداور پانچ گرفتار ہوئے سے چنانچیاں کو چھڑانے کے لئے اور اس کے تو ساتھیوں کو لے کر بابان ارشی کے پاس گئے اور اس کے خت کے قریب بچھے ہوئے نہایت قبیتی فرش کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کوالٹ دو۔

اس پرباہان نے کہا کہ میں نے یہ آپ استفادہ کی عزت کے لئے بھیان ہے۔

فرمایا۔اللّٰد کافرش میں فرش سے بہت ہی اچھا ہے۔ پھراس نے کہا ہم تم بھائی بھائی ہوجا ئیں۔ حضرت خالد بن ولید منطق نے فرمایا کہ اسلام قبول کرلوتو ہم مسلمان تقریباً چھالیس ہزار ہتے۔ اس وقت رومیوں کے

جوش کا بیا مالم تھا کہ تھی ہزار رومیوں نے پاؤں میں بیزیاں وال کھی تھیں بیزیاں وال کھی تھیں تا کہ بھاگئے کا خیال تک شہ آئے اور ہزاروں پاوری صلیبیں لئے ان کو جوش دلارہے تھے۔اس وقت کسی مسلمان نے سے کہد دیا کہ رومیوں کے مقابلہ میں ہماری تعداد

حضرت حالدين وليد وظالفاتناك

اس پر حضرت خالد بن ولید کا الله کا الله کا الله در فتح و کا الله کا الله کا کثرت یا قلت سے نہیں ہے بلکہ الله کی مدوسے ہا اگر میرے گھوڑ ہے ہے سم درست ہوتے تو میں کہتا کہ روی اتنی ہی تعداد اور بڑھالیں۔''



مقام جنگ رموک، جہاں مسلمانوں کورومیوں کے مقابلہ میں فتح حاصل ہوئی

### جنگ موته میں حضرت خالد بن ولید بن عنطا کی شجاعت کا کارنامه 📗 🖖 🌓 👀





جنگ موتہ میں شاہ روم ہرقل کی فوج ایک لاکھتی اور مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزارتھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزارتھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمائی: ''مسلمانو! شہاوت بی کے ذوق میں ہم گھر سے لکلے ہیں۔ اگر چہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم ہم گھر تے دفتن کے ساتھ نہیں الڑتے، بلکہ ہمارالشکراور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ای اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فی مندکیا ہے۔ فازیو! اٹھواور اللہ کا نام لے کر کفر کھا بھی کر کوتیارہ ہو ہو۔''

حفزت عبدالله بن رواحه و المستدافزاء تقریر سن کرسب جانثاران اسلام نے یک زبان ہوکر کہا۔ بے شک آپ میں ہے کہتے ہیں اور سب مقابلہ کے لئے تیار ہوگئے اور افزائی شروع ہوگئی۔

#### أبنك موته مين حضرت بمعفر طيار وعائلاها كاكارنامه

حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے گئے۔ گر حضرت ٹابت بن ارقم انصاری مسلمان پریشان ہونے گئے۔ گر حضرت ٹابت بن ارقم انصاری مسلمانو!ابتم حضرت خالد بن ولید مسلمانو!ابتم حضرت خالد بن ولید مسلمانو!

چٹانچ سب نے اس پر اتفاق کیا اور حفرت خالد بن ولید کھندہ آ گے بڑھے اور مسلمانوں کو لاکار کر بڑے جو ش و څرو ش

. . . . . . . . . . .

کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید وصف کی قیادت میں مسلمانوں کا کچھا ہے ترور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حصل بہت ہونے گئے۔ حضرت خالد بن ولید من حصف سب سب بیش بیش تھا ورجس کا فر پر بھی آ پر منتقب کی گوار کا وار پڑتا وہ ایک بی وار میس شفتہ ہوجا تا، یہاں تک آ پر منتقب لوٹے اور آپ منتقب کی نو تلوار یں لوٹے لوٹے ٹوٹ کرنے توٹ کئیں۔ ہر تلوار ٹوٹ جھیٹے تھے۔

حضرت خالد بن ولید و بیان کی اس شجاعت کا دشمنول پر الیارعب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈ گرگانے گے۔ چونکہ رات ہو چگ تھی اس لئے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہوگئے۔ شبح جب مقابلے کے لئے کھر دونوں لشکر صف آ را ہوئے تو حضرت خالد بن ولید و حضوت نے ان مسلمانوں کو جوگزشتہ دن چیچے تھے آ گے کردیا اورا گلی صفوں کو چیچے کردیا۔ اس صف آ را اُئی ہے دشمن کو یہ یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید دوست نے جوش وخروش ہے کا دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں نے مند چھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر جوش دکھایا تو دشمنوں نے مند چھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر جوش دکھایا تو دشمنوں نے بھی تازہ بھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر مسلمانوں کا تعالم بن ولید دیستات نے مسلمت وقت مسلمانوں کوساتھ لے کر باتی مسلمانوں کوساتھ لے کر باتی

(تاريُّ الرم منى 230)

مور خین نے میر بھی لکھا ہے کہ مونہ کے میدان میں جب حضرت خالدین ولید رہنے خالات نے جھنڈ استنجالاتو آپ ٹائٹیزائے فرمایا کہ اب جھنڈ اخالد (رہنے خالات) نے اٹھایا ہے جو

السبف من شبؤف الله " ب

اللّٰد کی تکواروں میں ہے ایک تکوارے اوراللّٰد تعالیٰ نے اُنہیں فتح عطافر مادی۔

حضرت مولا نامفتی اعظم محمد رقع عثانی مظلم العالی لکھتے ہیں کہ جہال غزدہ موتہ ہوا، ہم ای میدان میں کھڑے تھے۔ بیس کہ جہال غزدہ موتہ ہوا، ہم ای میدان میں کھڑے تھے۔ بیماں ہے کمی قدر بلندی پرشہرموتہ ہے اور وہیں پران تینوں

. . . . . . . . . . .

حفرات حفرت زیدین حارثه و محقد ، حفرت جعفر طیار و محقد اور حفرت عبدالله بن رواحه و محقد کے مزارات ہیں۔ ان مزارات پر اب شاندار عمارتیں بنادی گئی ہیں اور دور دور سے لوگ ان کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ بحماللہ یہ سعات ہمیں بھی نصیب ہوئی اور وہیں ایک مزارے مقان شاندار مجد میں ہم نے نماز ظہرادا کی

موتہ اچھا خاصا بڑا شہر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ جب تک یہاں کی سڑکیں اور آبادی کی کشرت نہیں تھی اس وقت تک جب ہم جعد کے دن شبح کو فجر کی نماز کے لئے جاتے سے تو یہاں نگواروں کی جھٹکاراور گھوڑ دن کی ٹاپوں اور ہنہنا نے کی آوازیں سائی ویتی تھیں جیسے جنگ ہورہی ہو، لیکن جب کے آبادی بڑھی اور عمارتیں کی بن گئیں تو وہ آوازیں آٹا بند

جب حفرت خالد بن ولید مصدونے نے بنا مزاحمت المغیشیا پر قبضہ کرلیا اور وہاں ہے فتح کی خوشخیری کے ساتھ مال غنیمت بھیجا تو حضرت صدیق اکبر عصصد کی کانیا عالم تھا کہ ب اختیار بول اٹھے''اے مشعر قرلیں! تنہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کیا اور اس کے غارمیں جا کراس پرغلبہ پایا۔ اب عورتیں خالد (حصصت کا جیسی اولا و بیدا کرنے ہے عاجز ہیں۔''

حضرت خالد بن وليد وسيد في جنلي تاريخ مين اليه اليه كارتاح مرانجام دية كد دنيا ورط حيرت مين برائي - آپ والات حيرت مين برائي - آپ وسته الله كل جرأت، شجاعت اور عظمت كا اعتراف تو دشن في كيا - جرمن فوج كي سيد سالار جزل ارون راميل سے جب يو چھا گيا كه ميدان جنگ مين تيري كاميا في كاراز كيا ہے؟ تو اس نے برط كها كيا كد دن مين ميدان جنگ مين مسلم جرنيل (حضرت) خالد بن وليد (وسته الله على كر طريق اينا تا مول "



موتہ کے مقام پرنتمیہ مدرسہ کا بیرونی منظر

## 

حضرت خالد بن ولید اختهداد اسلام کے مایہ ناز بر تیل سے آپر چھ وروراز کے ملکوں تک پہنچا۔ فتح ونصرت کے جمنڈ کے کا پر چم ووروراز کے ملکوں تک پہنچا۔ فتح ونصرت کے جمنڈ کے گاڑتے ہوئے جب حضرت خالد بن ولید والید والی ایک زبروست طرف پر جھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا آیک زبروست پہلوان جو انتہائی طاقتو راورجنگہوتھا اپنے گھوڑ کے کو ایر لگاتے ہوئے میدان میں آیا اور بلند آ واز سے حضرت خالد بن ولید میدان میں آیا اور بلند آ واز سے حضرت خالد بن ولید میدان میں آیا اور بلند آ واز سے حضرت خالد بن ولید میں ولید ویک کو لکار سے ہوئے اپنے مقابلہ پر بلایا۔ حضرت خالد بن ولید میں ولید ویک کی کو لکار پر انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ لفکر اسلام نے تکل کر اس کی طرف پر جھے۔ اس روی بہلوان کا نام جرجہ تھا۔

جرجہ پہلوان نے حضرت خالد بن ولید ہے تھا۔ تو کہنے لگا میں آپ (مصطلاق) کے ساتھ چند ہا تیں کرتا چا ہتا ہوں۔ اس لئے آپ (مصطلاق) تھوڑی ویر کے لئے میری ہات س لیں۔اس دوران ہم ایک دوسرے پر مملدند کرئے کے پابند ہیں۔

حضرت خالد بن ولید نصفته اس کی بات من کر رک گئے۔ چنا نچ جرجہ پہلوان آ گے برط ها اور اس نے حضرت خالد بن ولید نصفته کی بات بے چین بن ولید نصفته کے جہا کہ جھے عمر صدے ایک بات بے چین کے جوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی آ پ (مستقد کا آ پ (مستقد کا آ پ و تحصول کا آ پ (مستقد کی اس کے بارے میں بالکل بچ جواب دیں گے کیونکہ جھوٹ بولتا باردوں کا شیوہ تہیں ہے اور میں ہے کھی امید رکھتا ہوں کہ آ پ (مستقد کی کھی امید رکھتا ہوں کہ آ پ (مستقد کی کھی امید رکھتا ہوں کہ آ پ (مستقد کی کھی امید رکھتا ہوں کہ آ پ

حضرت خالدین ولید هنده ۱۹۵۰ شناس نے قرمایا ،کہوکیا ہو چھنا صاح ہو؟

جرچه پهلوان کېنے لگا۔ آپ (صفاطات) جمعے بيد بتا کيس که کيا خدا نے آپ (صفاطات) کے تیفیم (طافیح) پر آسان ہے کوئی تلوار اتاری ہے اور وہ تلوارانہوں نے آپ (صفاطات) کوعطافر مائی ہے کہ آپ (صفاطات) جس قوم پر بھی اس کوٹکا لتے ہیں اس قوم کوشکست و یے پفیر وہ تلوارمیان میں نہیں جاتی۔

حضرت خالد بن ولید ہے تھا ہے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔

جرجه كبلوان كين لكا تو كر آب (معدد ) كو اسيف الله

حضرت خالدین ولید و و فی این اے جرجیسنوا الله تعالی نے ہم میں اپنے رسول حضرت محد من الله کی کومبعوث فر مایا ، میرا شاران لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں حضور تی کر میم طالع کی مخالف کے محصور تی کر میم الله تعالی نے محصور ہی کر میم خالف نے محصور کی کہا ہے الله تعالی اختیار کرلی۔ اس وقت حضور سرور کا کنات مالی نے مجھ سے فر مایا تم الله کی تعاوروں میں سے ایک تلوار ہو۔ جس کو الله تعالی نے مشرکیین پر سوت ہے۔ یعیم طوائل ان میں مدواور کا میا بی مشرکیین پر سوت ہے۔ یعیم طوائل ان میں مشرکیین پر سوت ہے۔ یعیم طوائل ان میں میں الله ہے اور میں تمام مشرکیین پر بہت بھاری اور شخت ہوں۔ میں سب مسلم انوں سے مشرکیین پر بہت بھاری اور شخت ہوں۔ میں سب کے حصور نی کر میں بی دو عالی کی در اس کی وجہ ہے۔

#### The Jally of the Jal

ین کر جرجہ پہلوان کہنے لگا۔ میں ایک آخری بات آپ (فلانسلام ) ہو چھنا چاہتا ہوں۔ وہ بیکدا کرکوئی دین اسلام میں داخل ہوجائے تو اس کی حیثیت آپ (فلانسلام) لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟

حضرت خالد بن ولید و و شده کار کہ ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی تضافتیں ہوتا۔ ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں بلکہ اس داخل ہوئے والے کا ورجہ ہم ہے بھی بڑھ

جرجہ پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑ ہے ہے بیجے اتر ااور کلمہ اسلام پڑھ کر دین اسلام بیں واقل ہوگیا۔ حضرت خالد بن ولید محتصدہ اسلام بیل آئے۔ جرجہ نے عشل کیا۔ حضرت خالد بن ولید محتصدہ نے اس کو دین کے احکا مات بتائے اور اس کے بعد جرجہ پہلوان نے دور کعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام بیس شامل ہوکر رومیوں کے خلاف بحر ہورانداز بیس جہاد بیس حصدلیا۔

حضرت خالد بن وليد ورف جو الله كى تلوارول بيل الله الله بيك تلوارول بيل سے ايك تلوار تھے، آپ و و الله كى تلوارول بيل تشريف لي الله الله تقان آپي تو في كوشرورسر پرر كاكر جاتے اور بميشه وقتى بى پاكرلوشتے بهي و كلست كامن نه و كيمت ايك مرتب جنگ وليد و وي بيل جبك ميدان جنگ گرم جور با تقا، حضرت خالد بن كى تلاش شروع كردى لوگول نے جب و يكواكم تيراور پيشر كى تلاش شروع كردى لوگول نے جب و يكواكم تيراور پيشر موت ميل كرد بي بيل، موت ميل كرد بي بيل، موت مات ہے اور اور وہ اي كو تو تو تد في كو ي بيل موت مات ہے اور وہ اى كو تو تد في بيل مور وف بيل تو انہول نے حضرت خالد بن وليد و الله على معروف بيل تو انہول نے حضرت خالد بن وليد و انہول ہے كہا كہ جناب لو في كا خيال جي ور تي اور اور ناشروع تيجے۔

حضرت خالد بن ولید ده مقتله نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور او پہلی اور او پہلی کے بیستور تلاش جاری رکھی ۔آ خراو پی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ بھائیو! جانتے ہو جھے یہ نو پی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو کہ بیس نے آئی تک جو جنگ بھی جیتی ای ٹو پی کے طفیل، میرا کیا ہے سب اس کی برکتیں ہیں، بیس اس کے بغیر کے بھی تہیں اور اگر مید میر سے سر پر ہوتو تھر و تھرن میر سے سر پر ہوتو تھر کھی تہیں۔ لوگوں نے کہا آخر اس ٹو پی کی کیاخو بی ہے؟

ن ہو ہو ہے۔ تو فرمایا کہ بید دیکھو، اس میں سرور عالم خالیا کے سرانور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اس میں سی رکھے ہیں حضور سرمیارک کے بال اتروائے تو اس وقت ہم میں سے ہرا کیک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کرر ہا تھااور ہرا کیک دوسرے پر سرتا تھا تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے ہو ھا کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے اور پھراس ٹو پی میں سی لیے۔ بیٹو پی اب میرے لئے جملہ برکات وفق حات کا ڈریعہ ہے، میں اسی کے صدفہ میں ہرمیدان کا فاتح ین کرلوشا ہوں، پھر بتا وابیٹو پی اگرین میں تو جھے چین کیسے آتا؟ (تجہ انڈیل العالمین، پھر بتا والیو



## حضرت خالدين وليدرين تعاية كاالله يراعنا داور بمروسه

حضرت خالد بن ولید و المجر و المدین کے دورِ خل فت میں حضرت خالد بن ولید و المحتاق کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈیئے بجارہا تھا اور اللہ تفال کی فتح و لفرت کے پرچم اہرارہا تھا۔ اس سلسلہ میں شہر حمیرہ خالی کی فتح و لفرت کے پرچم اہرارہا تھا۔ اس سلسلہ میں شہر حمیرہ خالد بن ولید و اللہ علا اسلام کی آمد کی خبر سنتے ہی اہل حمیرہ اپنے قلعوں میں تھس کر قلعہ میں بند ہوگئے۔ حضرت خالد بن ولید و و ان کی شب ور و ز تک قلعوں کو مجاروں طرف سے محصور کرلیا اور گئی شب ور و ز تک قلعوں کو مجاروں طرف سے محصور کرلیا اور گئی شب ور و ز تک قلعوں کو مجاروں کر اسامت پر آجا کیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی الیک راست پر آجا کیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی الیک محسور کی ایکن و کی دروں (ساز و سامان) اور شہر کی آباوی اور اس کے اندر کے ویروں (ساز و سامان) اور کشیوں پر قبضہ کرلیا۔

. . . . . . . . . . . .

یں کی جہ است ہوگا ہے۔ بعد ایک عیسائی پادری عمر و بن عبداً سے جو کہ نہایت بوڑھا تھا اپنے قلعہ سے نکل آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید دی ایک عام و بن اسے کی طرف توجہ فر مائی اور دریافت کیا تمہاری عمر تن ہے؟ عمر و نے کہا ' سینکلووں برس۔' بوڑھے کے ہمراہی خادم کے پاس ایک زہر کی پڑیا تھی۔ اس پر حضرت خالد بن ولید دی ہے ہو گھا اے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا اس خیال سے کہا گرتم نے میری قوم کے ساتھ ہو؟ اس خیال سے کہا گرتم نے میری قوم کے ساتھ والے اپنی قوم کی دائے ہو جھا اے ساتھ کیوں لائے دوڑا بی تو میں اسے کہا گرتم نے میری قوم کے ساتھ دائے والی تو میں اسے کھا کر مرجاؤں اور اپنی قوم کی ذلت ویا بی نے دریکھوں۔

حضرت خالد بن ولید و الله و الله الله الله بن برنیا سے زہر لکال کراپی مختلی پر رکھا اور اس سے کہا: بے موت کوئی نیس مرتا۔ اگر موت کا وقت ند آیا ہوتو زہر بھی اپنا کچھ اٹر نہیں کرسکتا۔ یہ کہد کر حضرت خالد بن ولید و لاکھائیں نے

بسُم الله خَيْرِ الاسْمَآء رِبِ الارْضِ وَالسَّمَآءِ الَّذِيُ لايضُّرُ مَمَ اسْمِهِ دَاءُ الرُّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

بعض مورخین نے بیاضافہ کیا ہے کہ بیہ منظر دیکھ کرعمرو بن اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! بیا تنا خطر تاک زمر کھا کربھی زندہ ہیں، بیہ بہت ہی جیرت کی بات ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان سے سلح کرلو، ورندان کی فقے تقینی ہے۔ چنانچہ ان میس ئیول نے ایک گرانفدر جزیہ دے کر صلح کرلی۔ بیرواقعہ امیرالموشین حضرت الوبکر صدیق میں ہوا۔ دورخلافت میں ہوا۔

#### حضرت خالدین وسید سندیه کی دعا ہے شراب کاشہد بنتا

حضرت ضیتمہ مصنعی کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت خالد بن ولید وضیعی کے پاس شراب سے بھری ہوئی مشک لے کر آیا تو آپ وہ مشک شید کے کر آیا تو آپ وہ مشک شید بنادے تھوڑی در بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مشک شید سے بھری ہوئی تقی در بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مشک شید سے بھری ہوئی تقی در بعد جب نے کر 867 سے نے 40 س

#### شراب کاسرکه بن جانا

ایک مرتبہ لوگوں نے آپ وہ اللہ کے شکایت کی کہ امیر لشکر آپ وہ اللہ کی فوج میں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں۔
آپ وہ اللہ نے فورا ہی تلاثی لینے کا حکم دے دیا۔ تلاثی لینے والوں نے ایک سپائی کے پاس سے شراب کی ایک مشک برآ مد کی ایک مشک برآ مد کی ایک و بیٹ کے گئی قر آپ وہ اللہ کی ایک وہ اللہ اس کو کہ بنادے۔

چنانچ جب لوگوں نے مشک کا منہ کھول کر دیکھا تو واقعی

اس میں سرکہ نظا۔ بیدد کی کرمشک والا سپابی کہنے لگا کہ خدا کی فتم! بید حضرت خالد بن ولید منتقد کی کرامت ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ میں نے اس مشک میں شراب بحر رکھی تھی۔ (جیتاللہ کا العالمین، تے 2 س 867)

#### بادشاہ کے فرش مے میں تی فرش ا

باہان ارمنی نے سلح کی بات چیت کے لئے سپر سالار اسل م کو بیغام بھیجا۔ اسلام کے سپد سالار دھنرت خالد بن ولید مستقط بنقس نقس باہان کے پاس تشریف لے گئے۔ باہان نے در بارکو خوب شان وشوکت کے ساتھ آراستہ کیا۔ ریشم کا فرش بچھایا۔

جب خالد بن وسید مسلسہ پہنچة وفر مایا ' بیفرش بن دیاجائے۔'' آپ وسید کے ہمراہیوں نے فرش پرے کھینک دیا۔ آپ سے سے ندیٹن پر بیٹھ گئے۔

باہان اوراس کے درباری جیرت زوہ رہ گئے۔ باہان نے کہا۔''اے سید سالار اسلام! میں نے میہ فرش آپ نیس شاہ کے احرّ ام میں کچھوا یا تھا۔''



حضرت خالد بن وليد الساب كمزار كااندروني منظر

حضور تا النظ ك وصال ك بعدمسيلم كذاب كل كرسامن آعميا اورتقر يبأايك لاكهآ دميول كواپنا معتقد بناكراسلامي حكومت ے سرکشی کاعلم بلند کردیا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اتنا بدد ماغ ہوگیا تھا کہ کوئی مسلمان ال جاتا، تواس سے زبردتی اپنی نبوت منوانے کی کوشش کرتا ، اگر وہ اٹکار کردیتا تو طرح طرح کی اذیتی دے کرشہید کراویتا۔

حفرت ابو بكر مديق والتعالية في اس كى مركوني كے لئے حضرت عكرمه بن الي جبل الانتقالة كومقر وفر مايا وه روانه جو كن تو سلمدی کثیر جعیت کے پیش نظر حفزت شرحبیل بن حسنہ وہ اللہ كوان كى امداد كے لئے مزيد فوج دے كر بھيجا۔

حفرت عرمه فالمتعالظ نے جوش شجاعت میں ملک بہنجنے ے سیلے بی مسیلمہ کذاب ہے لڑائی چھیڑوی، لیکن ان کی مٹھی مجر فوج کی مسیلمہ کذاب کے نڈی دل کے سامنے پچھے پیش نہ چلی اور مطرت عرمه عصدت كويسا بونايرا

حضرت ابوبكر ومن الله الم الماع على تووه حضرت عكرمد ومعتقدها كى جلد بإزى يرسخت ناراض موت اور انہیں تھم بھیجا کہ مدینہ واپس آئے کے بجائے مہرہ اور ثمان کا رخ كرواوروبال كمرتدول سے جنگ كرو\_

دوسرى طرف حفرت شرحبل بن حسنه والتقالظ كوظم بيجا كمتم بمامه جاكر حضرت خالد بن وليد والله المالك مسيلمه كذاب سے افر و مصرت خالد بن وليد و الله ان ولول مديد منوره آئ ہوئے تھے۔ حفرت شرصيل ديدو عالى ال وہی غلطی سرز د ہوئی جو حضرت عکرمہ والفقال سے ہو چکی تھی اور حضرت خالد بن وليد وهنده كينيخ سے پہلے ہى مسلمہ كذاب ہے جنگ چھیزدی۔مسلمانوں کی قلیل جماعت کو ہزیمیت ہوئی اور يجي بنايرا \_اى اثناء يس حفرت فالدين وليد والتدا مهاجرين اور انصار کی ایک فوج کے ہمراہ بطاح آ سنجے۔اس فوج میں حضرت براء بن مالك والله الله بهي شامل تقد جب برطرف مصلمان بطاح آ مية توحفرت خالد بن وليد والمسلم كذاب كى طرف بوھے۔ اس وقت مسلمہ كذاب كے ياس عالیس ہزارے زیادہ جنگجوؤں کالشکرتھا، ان کے مقالمے میں مسلمان سرفروشوں کی تعدا وصرف تیرہ بزار تھی۔

عقریاء کے میدان میں اہل حق اور مرتدین کے درمیان سخت څونريز جنگ بهو کی۔

مورخ ابن جريطبري كابيان ہےكم

لم يلق المسلمون حربًا مثلها قط یعنی مسلمانوں کواس ہے زیادہ تخت معر کہ بھی پیش نہ آیا۔ لوائی کے آغازے میلے مسلمہ كذاب كے بيٹے شرصيل نے رجز خوانی کرتے ہوئے اپنے قبیلے کوخوب شتعل کیا اوران کی قوی عصبیت کو یہ کہد کر ابھارا کداے بنو طنیفہ آج تم اپنی

عزت وناموس کے لئے کٹ مرو، ورندمسلمان تنہاری عورتول اور لڑ کیوں کولونڈیاں بنالیں گے۔

شرصیل کی للکار من کر مرتدین نے بڑے جوش سے مسلمانوں برحمله كيا مسلمانوں نے بھى جانيين تھيلى برركەليس اور نہایت یا مردی ہے اس طوفانی حملے کوروکا لیکن مرتذین کا دباؤاتنا شديد تفاكم سلمانول كي صفيل الوث يهوك جاتى تقيل مسلم كذاب ك فكر كر جوان بهي كث كث كركرد بي تق مكر ويحي بنخانام ندلية تق ـ

حضرت خالدین ولمید منتقل اوراسلامی لشکر کے دوسرے جرئیل ملمانوں کو ہریت سے بھانے کے لئے ازخود زندہ دلی سے الر رہے تھے۔ای کوشش میں حضرت قیس بن ثابت دی اللہ حضرت زيد بن خطاب والتلاق حضرت الوحد الله والتلاق حضرت سالم مولائ ابوحذ يفه وه المناه وركى دوسر محليل القدر صحاب کرام عصد علاق نے مرداند وارائے ہوئے اپنی جائیں اسلام يرقريان كردي-

اس نازک موقع پر حضرت براء بن مالک دھیں آگے بڑھے۔اہل سیر کا بیان ہے کہ جب وہ میدان کارزار کا رخ کیا کرتے تھے توان کے بدن پرشد پدلرزہ طاری ہوجاتا جس پر قابو یانے کے لئے گئی آوی ان کود بالیتے تھے۔جب بیراز ہ دور ہوجاتا توان میں بلاکی قوت پیدا ہوجاتی اور وہ میدان جنگ میں آ کرشیر کی طرح بھرتے۔اس روز بھی یہی ہوا مسلمانوں کو خطرے میں د کی کران کو شخت جوش آیا اورلرزے سے فارغ ہوکر میدان میں

#### ان يامعسر المستنس أَنَّا الَّبْرَاءُ بُنُّ مَالِكِ هَلُّمٌ إِلَيَّ " . . . ( what !!

#### ين براء بن ما مب بول ميري طرف آ وُكُ

ان کی للکار پرمسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم چرجم گئے اور انہوں نے تازہ جوش کے ساتھ دشمن پر زبر دست حملہ کیا۔ اس وقت رشمن كالك نامي جنّا مح حضرت براء بن ما لك وفي الله الله سامنة إيوه برا محيم تيم اورقدر آورآ دي تفااورلوكول مين "حمار اینی تلوار نیام میں ڈالی اوراس کی تلوار چھین کرانسی بھر پورضرب لگائی کہ دو فکٹرے ہو گیا۔

اڑائی جس نیج پر ہور ہی تھی اسے دیکھ کر حضرت خالد بن وليد وه الدازه لكايا كدجب تك مسلمد كذاب كوتم نهيل کیا جاتا لڑائی کا فیصلہ نہ ہوگا۔ چنانچے انہوں نے جانبازوں کا ایک دسته لے كروشن براكي طوفاني حمله كيا اور مرتدين كي صفول كودرجم برہم کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب کی طرف بڑھے۔

. . . . . . . . . .

حضرت براء بن ما لك دون الله وست من دادشجاعت

وے رہے تھے مسیمہ کذاب نے جب ویکھا کہ سلمان ان کے مر پر پنچنا جا ہے ہیں تو وہ گھبرا کر قبیلہ بنو حنیفہ سمیت تیجھے ہٹا اور اين قلعه بند باغ " صديقة الرحليّ من جا كلسا-اس كا دروازه بهت مضبوط تفااورات توژنا ناممکن تھا۔

حضرت براءبن مالك وعققت اورحضرت ابود جانه وحققت نے مسلمانوں ہے کہا دمسلمانو ایاغ کے اندرجمیں اتاروہ ہم اس کے اندرجا کروشمنان خدا سے لڑیں گے۔"

مسلمان اینے ان سرفروشوں کوخطرے میں ڈالنے سے اندر کود مجئے حضرت براء بن مالک ﷺ فیصفات فی مسلمانوں کوشم دے کر کہا کہ مجھے بھی باغ میں اتاروواور پھر دیکھومیں کیا کرتا ہوں۔مسلمانوں نے مجبور ہوکر انہیں دیوار پر چڑھادیا اور وہ بھی مرواندوار ہاغ میں جا کودے۔

## جنب يموت مين مسما و ياي 5

بيہق نے محمد بن سيرين التعدادہ سے روايت كى ہے ك حفرت براء بن مالك مصفحة ايك وْهال بر بينه كئ تقاور مسمانوں ہے کہاتھ کہاس ڈھال کو نیزوں پراٹھ کرائٹیں دیوار رچ شادی، چنانچانهول نے ایمای کیا۔

حضرت الودجان و الله علام الله الكان ساي يا وَل ثُو بُ كَما تَمَالَكُن حَفرت براء بن ما لك ﴿ مِنْ الْحَلَقَ اللَّهِ عَلَى الْحَلْقَ اللَّهِ میں اتر گئے اور بھو کے شیر کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے ۔ لڑتے مجر تے باغ کے میمائک بر پہنچ گئے اور اسے کھول ویا۔اس وقت تک وہ دس مرتدین کوفل کر چکے تھے۔مسلمان فوج پلغار کر کے اندر تھی اور مرتدین کو اپنی تکواروں پر رکھ لیا۔ مسلیمہ کذاب بھا گئے کی فکر میں تھا کہ حضرت وحشی ہے تھا کے وکیے لیاء تاک کر ا پنا ہر چھااس پر پھینکا اور وہ دو کھڑ ہے ہو کر زمین پر کر پڑا۔اتے تل ہوتے دیکھ کر مرتدین میں بھگدڑ کچ گئی اور وہ اپنے ہزاروں آ دمی كۋاكر بھاگ كھڑے ہوئے مسلمانوں كا نقصان بھى كچھ منہ تھا،ان کے ایک بزار آ ومیوں نے جام شہادت پیاجن میں بہت يحليل القدر صحابية يبهم الرضوان اورحفا ظقر آن شامل شھے۔

حضرت براء بن ما لك وعلال زخول سے چور چور ہو كے تھے۔ تیراور آلوار کے اسی سے زیادہ زخم تھے۔حضرت خالد ہن ولميد والمستنط في المبين المحواكرايي قيام كاه يرالات اور بذات خود ان کی تارداری کی۔

حافظ ابن جرعسقلانی عصصد کا بیان ہے کہ حضرت براء بن ما لك وي الله علاج كر لئ حضرت خالد بن وليد علاق نے ایک ماہ تک وہاں قیام کیا۔ جب حضرت براء بن ما لک وصفات کے زخم مندل ہو گئے تو پہلے کے سے جوش اور واولہ كى ماتھ چر جهادكے لئے اللہ كھڑے ہوئے۔

. . . . . . . . . .

## حضرت خالد بن وليد وها

## 

حضرت خالد بن ولید کانسلات نے جنگ موند اور جنگ رموک کے بعد بھی بہت ہی جنگیں لڑیں ۔ سریٰ کی طاقت کوتو ڈا، قیصر کی سلطنت کو پاش پاش کیا۔ جنگ برموک کی فتح حاصل کی اور مور ہاتھا تو گھر کے اندر بستر پر شنے، روروکر اس حسرت کا اظہار کررے بنے کہ اپنی ساری عمرشہاوت کی تمنا میں اور جنگوں میں

اب بستر پرجان دے رہاہوں۔

الله بالتموار ولا بي نبيسة زيان ال

گزاری،لیکن مجھے میدان جنگ کی شہادت نصیب نہ ہوئی اور

دارالعلوم دلوبند کے مدرس اول حضرت مولا نا محمد لیتقوب ناتو تو ی نصف جو بڑے درج کے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، قرمات تھے کہ '' حضرت خالد بن ولید خصف کی بیہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کسی کا فرکے ہاتھوں قتل کیے جا کیس۔ انہیں کوئی کا فرقش کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بیداللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کوئہ کوئی تو رسکتا ہے اور نہ کوئی موٹرسکتا ہے۔''

المنزت فالدين ويدرين كالتوقي ثبوات ورجذ بديرا

آپ ان است جی موادر بھی است میں کہ جس رات میرے گریش نی دلائی است جی میں گئی میں است میرے گریش نی دلائی ہے دلائی ہے جس بھی موادر جھے اس سے لڑکے کے موٹ کی بشارت بھی اس رات مل جائے تو بیرات جھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جس میں پائی جمادیے والی مخت سے ساتھ مول مردی پڑرہی موادر میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ مول اور میں کو میٹن پر جملے کرتا ہو۔

گیا۔ پیس نے ایک دات اس حال بیس گزاری تھی کہ ساری دات صبح تک بارش ہوتی رہی اور بیس ساری دات سر پر ڈھال کے کھڑا د ہااور شبح کوہم نے کا فروں پر اچا تک تملہ کردیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی کوئی دات میدان جہادی بخت دات سے زیادہ اچھی ختہ سی

#### » (مفرت خالد بن وليد معنسلة على عاشقا ندموت )

وفات کے وقت میہ حالت تھی کہ آئھوں سے آٹسو جاری سے کے وقت میہ حالت تھی کہ آئھوں سے آٹسو جاری سے کئی زندگی میں تقریباً تھی سے تین سوجنگیں لڑی ہیں ہیں۔ میر ہے جس تیروں، تمواروں اور نیزوں کے زخم گئے ہیں گرشہادت نصیب نہیں ہوئی اور آج ایک اونٹ کی طرح بستر پر جان دے رہا ہوں۔ اللہ پردلوں کو بھی جین نہ دے۔ میں مرجاؤں تو میرے ہتھیار اور گھوڑے ذرا خیال کرے جمع کرلینا اور ان کو اللہ کے راستہ میں بھورسامان جنگ دے دیا۔

كاش پيجرأت وجمت جميل بھی نصيب ہو۔ (۱۰۰، ۴۰۰)

علامہ ذہبی کے معندہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید معدد یہ نے سر نھ سال زندگی بسرکی۔ بڑے بڑے بہادروں کو تبہہ تنج کیا اور خودا پنے بستر پرموت کو گلے لگایا۔ بردوں کی آ تحصیں مجھی بھی شفنڈی نہ ہوئیں۔

شہسواروں کے شہسوار، بہادروں کے سردار، مرتدین پہ غلب پانے والے، جھوٹے نبیوں کی کمرٹو ڑتے والے، ایران وروم کوسٹوں کر پر نچے اڑائے والے، دیمن کے کشروں کے پر نچے اڑائے والے حضرت والدین ولید دیست کی وفات کی خبر جب حضرت عمر بن خطاب و مستقد کو کہنے تو آپ مستقد بہت زیادہ عملین ہوئے۔ مسلمانوں نے آپ ویستقد کی وفات پر شدید حزن و ہوئے۔ مسلمانوں نے آپ ویستقد کی وفات پر شدید حزن و

ملال اوررئج والم محسوس كميا- حضرت خالد بن ولميد وقت آيا توانهون حضرت خالد بن ولميد ومحققة الله وقت آيا توانهون في قات كاجب وقت آيا توانهون في في ماه ميس وقف

حضرت عمر هست نے فرمایا: "اللہ ابوسلمان پر رحم فرمائے۔ وہ ہمارے کمان کے عین مطابق تنے۔ "

بخاری وسلم میں ہے کہ رسول اللہ مٹائیز آئے فرمایا: ''خالد وسیسی نے اپنی زر ہیں رو کے رکھیں اور انہیں اللہ کی راہ میں استعال کیا۔''

حضرت خامد بن واليد وصدورة جب فوت بوئ تو حضرت عمر بن خطاب والاستدان في المايا:

''الله کی قتم حضرت خالد پھھلاہ وشمنوں کے سینوں کے لئے سیدھا تیراور دوستوں کے لئے بڑے زم دل تھے'' اور پیھی فرمایا:

" حضرت خالدور الله كل وفات سه ابل اسلام مين ايك ايبا خلا پيدا و كيا ب جويٌر موتا د كها كي نتين ويتار"

سیرت اورسوائ نگار علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حفرت خالد بن ولید دعیشت کی وفات حفرت عمر بن خطاب و معتشات کا دور خلافت 21 جمری میں ہوئی۔

رور میں اسے اپنے بارس میں ہوں۔ آپ دھنرت خالد م بین ولید دور تعدید کے حضرت عمر بین خطاب دیں تعدید کو وصیت نامه بھی جھیجا تھا۔ حضرت خالد بین ولید نصورت کی سیرت کا تذکرہ ہم م حضرت ابو بحرصد این میں میں کے اس خوبصورت جملے پرختم کرتے میں کہ عور تیں خالد جیسا سپوت جنم و سینے سے عاجز آ گئیں۔ التدان ہے راضی اوروہ اسپنے الند سے راضی



## حضرت خالد بن وليد وها الله

## و خفرت خالد بن وليد الله عن كامزار مبارك

#### المحم كامحل وقوع اورتاريخ

جناب لیحقوب نظامی صاحب اپنے سفر نامہ یک گفت ہیں کہ میں وہوے کہ میں وہوں ہے۔ ایک سوسا کھ کلومیٹر اور حلب ہے ایک سونو ہے کلومیٹر وور ہے۔ مصل کی تاریخ پائی جم ہزار سال پرائی ہے۔ محمل کی تاریخ پائی جمناف اوقات میں اس پر مختلف اوقات میں اس پر مختلف کوگوں نے قیفے کیے۔ یہ بہت عرصد و من حکم انوں کا مرکز میں اس جو اس حکم انوں کا مرکز تھا۔ 636ء میں سلمانوں نے بیشہر فقہ کیا۔ اس وقت یہ عیسائیت کا مرکز تھا۔ 1516ء میں سے حکومت عثانیہ میں شامل ہوا۔ تھی کو مام ورم اور دوسری طرف محرا ہے جبکہ تیسری طرف وشق اور چوتھی مرا اور دوسری طرف وشق اور چوتھی کے روم اور دوسری طرف وشق اور چوتھی کے طرف و مشق اور چوتھی کو کے اس سرسبز زری اور میدانی علاقے کے لوگوں کی اکثر یہ زیو تعلیم ہے۔ اس سرسبز زری اور میدانی علاقے کے لوگوں کی اکثر یہ زیو تعلیم ہے۔ اس تر استہ ہے۔ بیرتمام شامی لوگوں کی اکثر یہ زیو تعلیم ہے۔ بیرتمام شامی لوگوں کی اکثر یہ زیو تعلیم ہے۔ اس تر استہ ہے۔ بیرتمام شامی لوگوں کے نیادہ پڑے تھی۔

میڈیکل: انجینئر گا البعث یونیورٹی بڑی مشہور ہے۔ جس میں میڈیکل: انجینئر گا اور سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایھی حال بی میں جرمن میریا یونیورٹی بھی قائم ہوئی۔ رقبہ کے لحاظ ہے شام کا یہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ جس کی آیادی ایک لاکھتیں ہڑا را افراد پر ششش ہے۔ شرا تبائی جد پر طرز پر تغییر کیا گیا ہے۔ سرمین کشادہ اور عمارتیں خوبصورت ہیں۔ شہر میدانی علاقہ میں آیاد ہے۔ جمع میں شیل ریفائنزی: شوگر فیکٹر میدانی علاوہ کافی چھوٹی حجمول فیکٹر بیاں ہیں۔ حجمول فیکٹر بیاں ہیں۔

معس کے خوبصورت شیر کو میشرف بھی حاصل ہے کہ یہاں و نیائے اسلام کے سب سے بڑے سید سالا رحضرت خالد بن ولید معلقت الله الدی آرام فرمارہے ہیں۔

#### عفرت خالد بن وليد من تعليط كم مزار كا أتحمول ويجها حال

ہم حضرت خالد بن ولید ہن تاہد کے مزار کے اردگرو وسیع اور چاروں طرف تھیلے ہا غیجے ہے گر رکر مسجد میں واطل ہوئے۔

رون ورئ رک چید یا بین الله می الله علی الله می الله کا مزار محص شهر کے عین درمیان میں بدی شاہراہ کے کتارے ایک خوبصورت اور کشادہ جگہ پر واقع ہے۔ ہماری کوئ مزار کے عین سائے کھڑی ہوئی۔

مزار کی حدودیش داخل ہوئے تو سامنے خوبصورت لان اور پاشیع تنے جن میں خوبصورت چھول یا حول کومعطر کرر ہے تھے۔

مسجد کے اندر دائیں طرف اسلام کے اُس عُظیم ترین سپہ سالا رکا مزار ہے جسے حضورا کرم ٹائیٹی نے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا تھا۔ مزار پر نگاہ ڈالی تو اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین آ دی پایا۔ اللہ کاشکرا داکیا کہ جس نے اس سفر کی توفیق دی۔

حضرت خالد بن ولید من الله کی اوری ژندگی جہاد میں گذری جہم کے اس کے نام سے وشمن کا نیج تھے۔ سنا ہے روی فوج کے گھوڑ سیف اللہ کا نام س کرچشموں سے پیا سے بھاگ جاتے تھے قبول اسلام کے بعد سیف اللہ کی گوار جب بھی جگی مظلوموں اور بے اسلام کے دشمن کے خلاف آئی اور جب بھی جگی مظلوموں اور بے اسلام کے دشمن کے خلاف آئی اور جب بھی جگی مظلوموں اور بے اسلام کے دشمن کے خلاف آئی اور جب بھی جگی مظلوموں اور بے کسوں کی حفاظت کے لئے ہی چئی۔

حضرت خالد بن ولید عظمی این محص کے مقام پر آخری پارتلوار کھول کراعلان کیا کہ'' خدااس دن سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے جب یدو بارہ میرے شائے پر آراستہ ہو۔''

حضرت خالدین ولید فاصلات کے کردار اور کارہا مول کے پارے بیس سوچتے ہوئے میں مزار کے ایک کوئے سے سرلگا کر بیٹھ کیا۔ بیٹھ کیا۔ بیس نے کس سے کوئی بات فہیں کی۔ میری حالت اس وقت علامہ آبال کے اس شعری مظبرتنی کہ

گفتار کے اسلوب یہ قدیونہیں رہتا جب روح کے اندر مثلاظم ہول خیالات

جب روس کے اعدر صلاحی میں اور سلام ہوئے تو آئیکھوں نے دل کی میں اور دل کی فیاری کی کارا کردیا۔ جھے محمد میں ہوا جیسے کسی نے جھے باز و سے پکڑ کرا ٹھایا اور ساتھ کے کسی کر روشے کے سر مانے لاکھڑا کیا۔

پھر میرے ساتھ کھڑے ہوکر دعا ما تکی ''اے باری تعالیٰ! آج مسلمان بڑی تنگ دق کی زندگی بسر کررہے ہیں۔فلسطین ،عراق، افغانستان،شیر، بوشیا اور چیچیئا کے مسلمانوں پر کفارظلم کے پہاڑ ڈھارہے ہیں۔ ان مظلوم مسلمانوں کی پیارٹسی کے کانوں میں نہیں پرتی۔ ظالموں نے ظلم کی انہتاء کردی ہے۔ ہماری آن، شان اور وقارشتم ہوگیا ہے۔ اے باری تعالیٰ! آج ہمیں دوبارہ

حضرت خالدین ولید ﷺ کی ضرورت ہے۔ مسلما توں پررحم فرما اور آئیس کوئی ایسا جرثیل عطا کر جو آئیس ڈشنوں کے ظلم سے نب ت دلائے''

وعا ما تکنے کے بعد میں نے دورکھت ٹمازنقل اداکی ادر پھر روضے کا جائزہ لیا۔ روضہ مجد کے اندر ہے۔ کیکن تجر پر مقبرہ ہے۔ اردگرد جالیاں ہیں۔ جالیوں کے ساتھ یہاں بھی میں ٹے تا لے اور کپڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ اس سے پتہ چاتا ہے کہ ایسا کرنا یہاں سے عقیدت مندوں کا کام ہے۔ مقبرہ کے باہرایک بورڈ پر کھا ہوا ہے۔

#### عدَ امق م الصحالي الجُلُيل سيدِ نَا خَالِد بَن وليد جنسه الط ماشق في سلك

اس کے علاوہ مقبرے پر میشعر بھی لکھے ہوئے ہیں

خسالد بن وليد سيف من خسالد سيف من سيف الله سيف الله سله الله على المشركين ونسروني السعشرة

قبر پرسبز جادرین پھی ہوئی تھیں۔ سر ہائے عرب کی روایات کے مطابق آیک سبز گیڑی رکھی ہوئی تھی۔ باہر کا گنبد سبز ہے جس پر جینڈا لبرارہا ہے۔ اس پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ گنبد پر خوبصورت نشش ونگار ہیں۔

مجداور مزرک ہاہر ہاشیج میں ایک بہت او نچا مینارہ۔ جس پر حضرت خالدین ولید ہوں تھا کا ایک قول تحریرہ: '' میں نے سوے زائد جنگیس ازیں، میرے جم پر کوئی ایک جگہ نہیں جہاں تیروں کے نشان نہ ہوں۔ اس کے یا وجود اسپٹے گھر جاریائی پر بزد کی کی موت مرر ہاہوں۔''

جھڑت قالدین ولید فلاہ اللہ کے مزار پرایک گھنشدر ہے ۔ کے بعد ساڑھے گیارہ ہے ہم صلب کی طرف چل پڑے ۔ جمس سے حلب ایک سونوے کلومیٹر دور ہے۔ بیٹم ما قد سرسبز تقا۔ اوگوں کو کیتی ہاڑی میں مصروف ویکھا جو جدید طریقوں سے کیتی ہاڑی کررہے متعے۔ جگہ جگہ ٹیوب ویل اور زمینوں کو سیراب کرتے کے لئے پانی کے فوارے سے جو چاروں طرف حرکت کررہے تتھے۔ (حال یغیروں کی سردین)



## حفرت فالدبن وكبد وها

## حضرت خالد دخلا نعاظ کے مزار کا خواصورت کنبد و مینار

آ پوس ایک او ہے مزارمبارک کے بالقابل باکیں گوشے میں ایک لوہ کی جائی دارکٹہرے میں سیدنا عبیداللہ بن عمر میں استراحت فرما ہیں۔ یہاں بھی لوگ اکثر سلام وفاتحہ کے لئے آتے رہتے ہیں۔

- O A

ہے۔ معجد میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک کوشے میں آپ نفستندہ کا مزار اقدس ہے۔ اوپر ایک خوبصورت گذید ہنا ہوا ہے او رمزار مبارک کے اردگرو چاروں طرف پیتل کی خوبصورت جائی گئی ہوئی ہے۔ آپ نفستندہ کے ماتھ ہی آپ نفستندہ کے فرزند حفرت عبدالرحمٰن بن خالدہ منساید آرام فرما ہیں۔

جناب افتخار احمد حافظ صاحب حضرت خالد ،ن ولید و الله کامزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید و الله کامزار مبارک اور مسجد کے گنبداور مینار دور سے ہی نظر آجاتے ہیں مسجد بہت وسیع بنی ہوئی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک گوشے



حضرت خالد بن وليد وَهُلَالِكَا

حضرت خالدين وليمر والقلق كمزاركا خوبصورت مينار

COS



العرت مالدين وليد هي الماليدون منظر

## حضرت خالد بن وليد وخلاها

## حضرت خالد بن ولیدید عدید کے مزارمبارک کی مختلف زاویوں سے لی گئی تصاویر











حضرت خالد بن وليد وهاه الله كمزار سيمتصل مسجد كابرآ مده







تمص میں موجود حضرت خالد بن ولید رہ اسے منسوب مزار سے متصل مبحد میں عورتوں کے لئے مخصوص جگہ

حضرت خالد بن وليد وها









حضرت خالد بن وليد وقطائقات









حضرت خالد بن وليد وهاها

## حضرت خالدین ولیدید ایدان کے مزارے متصل مسجد کے دوخواصورت اندرونی مناظر



حفرت خالد بن ولید و کشت کے مزار ہے متصل محبد کا منبر ومحراب



مزارح متصل مسجدك بال كامنظر

## خضرت خالدين وليد دخون نقالية كامزارمبارك







حضرت خالد بن ولید دین کے مزار والے کمرہ کے دروازہ کا بیرونی منظر









## و المعترت خالد بن وليدون عليه كامزار وقبرمبارك





الله وفسب ضرب اسبف أو رحاء ها ، و ما في بدني موضع شبر الله وفسب ضرب السبف أو رحب برا و وحب أو والمعند برئ و وحا أثراا موست على فراست بي منسك المعنى في المنسك فلانا مسلف أنعين المجبناء فلانا مسلف أنعين المجبناء فلانا مسلف أنعين المجبناء

زیرنظرتصور حضرت خالد بن ولید رہے تھا کے مزار مبارک کے باہر ملگ کتیہ کی ہے۔اس کتبہ میں حضرت خالد بن ولید رہے۔ ا جس کامفہوم بیہے کہ '' میں نے ایک سوے زائد جنگیں لڑیں ،میرے جسم پرکوئی ایک جگہ نہیں جہال تیروں کے نشان نہ ہوں۔اس کے باوجو داپنے گھر چارپائی پر برز دلی کی موت مرر ہا ہوں۔' حفرت الوبريره ووالفائقات

# ناكره حفرت الوبريره المالية

یمن کے قبیلہ دوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں ان کا نام' 'عبر شمس' تھا۔ مگر جب ہے 7 ہجری میں جنگ نیبر کے بعد دامن اسلام میں آگئے تو حضور اکرم منظیم نے ان کا نام عبداللہ یا عبدالرحمٰن رکھ دیا۔ ایک دن حضور عظیم الے ان کی آسٹین میں ایک بلی دیکھی تو ان کو یا ابا ہمریزۃ (اے بلی کے باپ) کہدکر پکارا۔ ای دن سے ان کا پیلقب اس قدر بلی کے باپ) کہدکر پکارا۔ ای دن سے ان کا پیلقب اس قدر مشہور ہوگیا کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گرار، انتہائی تھی اور یہ بیج گار صحافی ہیں۔

حفرت الوالدردا عن کابیان ہے کہ بیروزاندایک ہزار رکعت نمازنقل پڑھا کرتے تھے۔ آٹھ موصحابداور تا بعین آپ موسوحابداور تا بعین آپ موسوحابداور تا بعین سوچوہ ہر حدیثیں روایت کی ہیں۔ جن میں سے جارسوچھیالیس حدیثیں بغاری شریف میں وقات پائی اور جنت البقیج میں مدفون موسے کے ایک وقات پائی اور جنت البقیج میں مدفون موسے کے ایک کی کار مدیندمنورہ میں وقات پائی اور جنت البقیج میں مدفون موسے کے دیاری موسوکے کارسال کی عمر پاکر مدیندمنورہ میں وقات پائی اور جنت البقیج میں مدفون موسے کے دیاری موسوکے کارسال کی عمر پائی کارمدیندمنورہ میں وقات پائی اور جنت البقیج میں مدفون موسے کے دیاری موسوکے کارسال کی عمر پائی کی موسوکے کارسال کی عمر کارسال کی عمر پائی کی موسوکے کی کی موسوکے کی موسوکے کی موسوکے کی موسوکے کی کردی کی کردی کی کردی کی کردی کی کردی کی موسوکے کی کردی کی کردی کی کردی ک

しているからできない。

حضورا قدس طائع کارشاد ہے کہ ابو ہر یر و منطق علم کا
 خزامتہ ہیں۔ اس سان دید دن ا

ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ وہ ایک کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم طابقیا سے شکایت کی کہ یارسول اللہ! میں آپ طابقیا کی حدیثیں سنتا ہوں، مگریاد و مبیل رہتیں رہتیں ۔ آپ طابقیا نے فرمایا، اپنی چاور پھیلاؤ۔
میں نے پھیلادی۔ اس کے بعد آپ طابقیا نے اے لیٹ ویا۔ اس کے بعد آپ طابقیا نے اے لیٹ دیا۔ اس کے بعد میں کھی کوئی حدیث نمیں بھولا۔

ایک اور حدیث پس آتا ہے کہ ٹی کریم تالیج نے فرمایا کہ ہرامت کا ایک علیم ہوتا ہے اور میری امت کے حکیم ابوہ یرہ صحیف ہیں۔ ایک میں ابوہ یہ

ایک موقع پر آپ طالیم نے فرمایا ''الیی! اپ اس بندے(الوہریرہ)اوراس کی مال کی فقد رومنزلت اپنے مومن بندول کے دلول میں پیدا کردے اوران بندول کی قدر و منزلت ان دونوں کے دلوں میں پیدا

حفرت ابو ہریرہ و ایک کا خود اپنا بیان ہے کہ میری والدہ مشرکہ تھیں۔ بیں نے ان کو ایک روز اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضور مائیلی کی شان میں کیجھ نا گوار کے کہے۔ بیں روتا ہوا بارگاہ رسالت ناٹیلی میں

حاضر بوااور عرض كيايارسول الله من الله عنافر مادينج الله تعالى الدين الله تعالى الدين الله تعالى الدين الله تعالى الدين الله تعالى الله تعالى

ا الله الوبريره كي مال كومدايت (اسلام) و عدد \_\_

شی ای وقت دعا کی قبولیت کا یقین کر کے فوثی خوثی ذکلا اور والدہ کے پاس پینچنے کا ارادہ کیا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ والدہ نے اندرہی سے میرے قدموں کی آ ہٹ نی اور وہیں سے کہا کہ ایو ہریرہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ بیس باہرہی کھڑا ہوگیا اور ججھے پائی گرنے کی آ واز آئی۔ بیآ واز خسل کرنے کی تھی۔ والدہ نے خسل کرنے کی جلدی والدہ نے خسل کیا، کپڑے بہنے اور وروازہ کھولنے کی جلدی میں دو پٹہ بھی نہاوڑ صااور دروازہ کھول کر کہنے گئی:

يَااَبَاهُرَيْرَةَ آشُهَدُ آنُ لَّا إِلٰهَ اِلَّاللَّهُ

واشهد ال محمدا عنده ورسولة

ا پو ہر رہ ایش گوا بی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں اور میں واپس ہوکر بارگاہ رسالت علی ہیں پہنچا اور اب خوشی ہیں رور ہاتھا۔ آپ علی ہی نے واقعہ سنا اور اللہ کی حمد بیان فرمائی اور اجھے کھمات اوافر ہے۔ ( دیاسہ تا ہے)

( JAMES )

حضرت الو ہر رہ و صفائل ان محفرات میں زیاد، مشہور میں جو صفہ میں کو اپنا وطن بنالیا تقار ہوں ہے میں کو اپنا وطن بنالیا تقار جب تک حضور من فیزا اس و تیا میں تشریف فر مارے حضرت الوہر رہ و محفقت کے تمام رہنے والوں اور وہاں آ کر نے تھم نے والوں کو حضرت الوہر رہ و محفقت کی جب حضور منافظ اصحاب صفہ کو

کھانے کے لئے جمع کرنا چاہتے تھے تو حفرت ابو ہریرہ معتقد کے ذریعے بلاتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کو درجہ بدرجہ پہچائے تھے۔

صفہ میں قیام کرنے والے صحابہ کرام عصصت کو بردی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسلسل فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ دھزت تھی۔ دھزت تھی۔ دھزت تھی۔ دھزت ایک جو در میں زندگی گذارت تھے۔ دھزت بالاہ ہریرہ کا کھیں گے۔ ایک مرتبہ اپنی بھوک کی حالت بیان کرتے ہوئے ہوئی گذارت کہ میں صفہ تک جائے کہ بین صفہ تک جائے کہ میں صفہ تک جائے کہ اوراس قدرضعف بڑھ گیا کہ میں صفہ تک جائے کہ اوراس قدرضعف بڑھ گیا کہ میں صفہ تک جائے کہ اوراس قدرضعف بڑھ گیا کہ میں صفہ تک جائے ہوئے ہوئے ہیں۔ کے ادادہ سے چلا۔ داستہ میں گرجاتا تھا۔ لڑے ججھے دیکے کہ بین جو چلتے چلتے گرجاتے ہیں۔ میں نے ان کی آ واز من کرزور ہے کہا کہ میں دیوانی بین ہوں جو طرح گرتا پڑتا صفہ تک پڑنی گیا۔ وہاں دیکھا کہ حضور نہیل طرح گرتا پڑتا صفہ تک پڑنی گیا۔ وہاں دیکھا کہ حضور نہیل جو دو شریف فرما ہیں اور اصحاب صفہ کو ٹرید کھلا رہے ہیں جو دو پیالوں میں کہیں ہے۔ آیا تھا۔

میں وہاں پہنچ کرا چک اُچک کرکھڑا ہونے لگا تا کہ آپ
منافیظ کی نظر جمھ پر پڑجائے۔ حتی کہ سب کھاتے کے اور پچھٹیں
میں سوائے کناروں میں گئے ہوئے کھائے کے اور پچھٹیں
بچا۔ حضور نافیظ نے کناروں میں گئے ہوئے کھائے کوخود ہی
جمع فر مایا جوسب ل کرایک لقمہ بن گیا۔ آپ نافیظ نے اسے
اپٹی میارک انگلیوں پر رکھ کر ججھے دیا اور فر مایا کہ لے اللہ کا نام
لے کر کھالے۔ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے
تینہ میں میری جان ہے، اس ذرائے تھے۔ میں الی برکت ہوئی
کہ میں اسے کھا تا رہا اور وہ پڑھتا ہی رہا۔ حتی کہ میرا پیٹ بھر

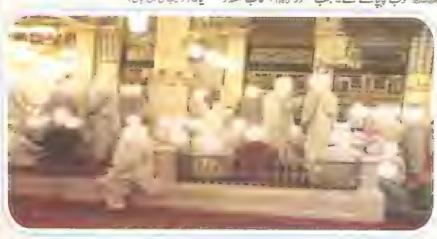

چبوتر ہ صفہ جہال حضرت ابو ہر ہر ہ ہ ﷺ نے وین کی تعلیم کے لئے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے

## سرب الجبوتر والسحاب صفه والفائقة

حضور سید دوعالم منافظ کی مجد کے پیچھے یا کیں طرف قریب ہی ایک سامہ دار جگہ تھی جہال فقراء و مساکین سحاب کرام منطق تھا جن کا کوئی گھر بار نہ تھا، دن رات رہا کرتے سے بیمحابہ کرام منطق تھا وران میں بعید تزوی کی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ حضور منافظ کی ایک مالی کین ان کے ساتھ خاص معیت و عالست رکھتے تھے۔

صفہ کے کل وقوع کی تعین میں متفقہ مین متفق ہیں۔ البت پعض معاصر موزعین کی رائے ہے کہ آج جس جگہ پر' دکت الغوات' (خدمت گاروں کا چیوترہ) ہے وہ ہیں پر پہلے' صفہ' اس واقع تھا۔ جب کہ متفقہ مین کی رائے کے مطابق' 'صفہ' اس چیوتر ہے کے جب کہ متفقہ میں مغرب میں تھا اور یہی صحیح ہے جب کہ قاضی عیاض منتحیق فرماتے ہیں:

"جب قبله بیت المقدس سے بدل کرخاند کھبرکو بنایا گیا تورسول الله ظافیا کے علم کے مطابق شالی دیوار پر ایک جیت ڈال دی گئی۔ای جیت دار حصر کو "صفه" کہا جا تا تھا۔

#### Land Francisco

وُاصْبِرُ نَفْسُكُ مُمَّ الَّذِيْنَ يَنْ مُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَسَ وَ وَ وَالْعَشِيّ يُرِيُّرُونَ وَجَحَهُ (اللّهِ 28) لِيْنَ إِنِي الْحَيْدِي وَجَعَهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

عِنْ این اساکوان ہے وابستار کھیے جو سیج و تام ہے: ۔بن مہدت ہے تین شن سال رہ رازون ہے ۔ )

ان سحابہ کرام عَدَقَقَقَاتُهُ کِ فَقروفا قے کا بیرحال تھا کہ ان کے پاس سوائے ایک تہبتد کے جس ہے بمشکل ستر عورت

ہوتا، اورکوئی کپڑا پہننے کے لئے نہ ہوتا تھا اور شدت بھوک سے بعض مرتبہ ہے ہوت ہوگے تے اور پیٹ پر پھر با ندھ لیت اور بعض مرتبہ کمال ورماندگی اوراحتیاج سے حضورا کرم من تیجام کے درواز ہ شریف پر جا پڑتے۔ باہر سے آنے والے لوگ ان کا حال و کیے کر سے ہجھتے تھے کہ شاید بیلوگ و پوانے ہیں۔

حضور مَلَيْمُ اکثر ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کو تملی تشفی دیتے اور صبر ورضا اور زمید و قناعت کے فضائل بیان کرتے اور فرماتے! میں تبہارے ساتھ ہوں۔

نیز فرمائے کہ اگرتم لوگ جان لوکہ حق سجانہ و تعالیٰ کے نزد یک تہاری کیا قدر و منزلت ہے تو تم اس سے زیادہ فقر و فاقہ کو محبوب رکھتے ۔ بعض مرتبہ آ پ بنگ تیز ایک ایک، دو دو کو مالدار صحابہ کے حوالہ فرمادیتے کہ ان کی مہمانی کرواور جو باقی بچتے ان کو اپنے ساتھ شریک فرمالیتے اور جس فدر صدقات وغیرہ آتے انہیں عطا فرماتے اور ہدایا میں بھی ان کا حصہ خص مدات ہدایا میں بھی ان کا حصہ خص مدات ت

#### Complete the state of the

حفرت ابو ہر یرہ وہ ایک جو انہیں صحابہ کرام فاقت التا اللہ ہیں کہ ایک روز میں شدت بھوک سے بے حد پریشان ہوکر آپ تائیل کی راہ گزر پر آ بیشا۔ تھوڑی دہرے بعد آپ تائیل تشریف لائے اور میراحال دیکھ کرتبہم فر مایا اور فر مایا: ابو ہر ہرہ!

میں نے عرض کیا ، لیک یا رسول اللہ!

آپ تائیل نے فر مایا: ادھ آؤ!

میں آپ تائیل کے بیچھے بیچھے جرہ تک پہنچا۔ فر مایا ہے

ایک پیالہ دودھ ہے جو کسی نے مجھے ہدید کے طور پر پیش کیا ہے۔ توتم جاؤاوراصحاب صفہ کو بلالا ؤ!

میں گفیل علم میں چل پڑا ۔ لیکن دل میں خیال کیا کہ ایک پیالہ تو دود دھ ہے اور آپ می پیل سارے اصحاب صفہ کو ہلار ہے ہیں ۔ اگر فقط مجھہ ہی کوعطا فرماد ہے تو میں اس کو پی کرتھوڑی دمیر آ رام پاتا۔ الغرض میں ان سب کو جو تعداد میں 70 تھے ہلالایا۔

آپ تاپیزائے نے فرمایا: ابو ہر برہ! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ! بیاد دود ھاکا پیالہ اور ان سب کو پلاؤ۔ میں نے ایک کو دیا، اس نے خوب سیر ہوکر پیا۔ مگر دودھ ذرہ

برابریھی کم نہ ہوا۔ پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو بہاں تک کہ سب نے خوب سیر ہوکر پیا۔ گر دودھ بالکل کم نہ ہوا۔ پھر دو مفر بالکل کم نہ ہوا۔ پھر دو فر فرایا: اب فقط ہم اور تم رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا: صدفت یا رسول اللہ خالاتیا فقط ہم واور خوب سیر ہوکر ہی او۔ فرمایا: بیٹھ جا واور خوب سیر ہوکر ہی او۔

دیا۔ آپ سی بیان نے اللہ تعالی کے شکر کا خطبہ پڑھا اور پھراس کونوش فرمالیا۔ (اصاس اسبری ہی 2/80۔ بیروت۔ جذب انسوب س 107) کیوں جناب ابو ہر برہ تھ وہ کیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے پیٹ بھر گیا

میں نے بھی خوب سیر ہوکر پیااور باقی آب مان کے آگے رکھ

چبوتر واصحاب صفه پر بینچ کر ذکرواذ کاراورنوافل ادا کرناچا بیس.



مسجد نبوی مظافیظ میں موجود مقام چبوتر ہ صفہ جہاں حضرت ابو ہریرہ دیں اور ہا کرتے تھے

## نېوتر دا صحاب صفه نه متعد نبوي س تيزه مين موجود وه و جبکه جبال 400 صحابه کرام نظا





#### زرنظر تصور حضوراكرم سية كروضهم ركك كرويوارك ب



سى بن اناش مستدى حفرت الودرواء مستدى حفرت سالم مولى الوحديق وهناه العراث عبدالله الدين زيد والتناهد احفرت مفوان بن بيناء والمقالفة العفرت عكاشه بن محفل المقالفة العفرت ابوعيس دهنده دهزت فاح بن عمر دهنده وحفرت خباب بن ارت دهنان ، حقرت مسعود بن ربيع هنانان ، حفرت عبدالله بن مسعود والمستندي وحفرت مقدادين عمر والصندي وحفرت عمارين ياسر والمعادة الوعبيدة عام بن جراح والقالة وحفرت بلال بن ر با حصوب ال سال المعالمة معرت زيدان خطب معدد الواعد معدد الواجد معدد حفرت الوصل والمقادي احفرت اوى الناتا المناقلة المغرت

عبدر بن دمار معقده، حفرت عام بن فبيره معتقد، حفرت الورجان وعفيستانا عفرت ووالثمنالين وعفيسك عفرت الوالهيثم وهنده ، حفرت رافع بن معلى وهنده ، حفرت سعد بن خيثمه والمستندة وعفرت عبدالله بن رواحد والمستندة حفرت عاصم بن ابت معتقد معرت عبداللدين بخش معتقد معرت عويم ين ساعده وعنده وعرت حاطب أن الي بلغد وعنده وعرت الورويحة ومعتلف معفرت عباوين بشر فعينسك معفرت الوالوب غالدين زيد نصف معزت عتبان بن مالك مصفي معزت سلامه ان سلامه دان العديد عرت مقداد دان الداد

نفوس قد سيدمين بي بعض كاسي ورامي ميدين. حفرت ابوبريره دهنده حفرت الويشر كعب بن عمر دهنده حفرت عمير بن عوف معاللة عفرت صبب بن سان معاللة حفرت أو بان معتقد ، حفرت عيد الله بن اليس معتقد ، حفرت معادين مارش معتمليك معرب بن جناده معتملك ، حفرت المات در لعد معادلك ، حفرت عتد بن معود معادلك ، حفرت عد م کی بن ساعد در میشدند از مشرت عمیدانند ان عمر در میشدند (شاوی فیل) حضرت ابولها به وصفيه حضرت سلمان فاري وعفيده حضرت سالم بن عمير والانسان وحفرت مذافيد بن يمان والانسان وحفرت

یہ تعداد کم وہیش ہوتی رہی ہے۔ چارسوتک بھی پینجی۔ان

## رسب سے زیادہ احادیث کے راوی ک

حفزت ابوم ريه ومعصدك كويداع از حاصل ے كدانبول نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔

. . . . . . . . . . .

رسول الله سائيلا ف ان علي مين دعا كي ان كي بهت ہے فضائل ہیں۔ انہیں بہت زیادہ احادیث یاد تھیں اورانہیں كثرت سے بيان كياكرت تھے۔ كھ لوگوں كوب بات عجيب كى تو حطرت الومرمر وصف عادية \_ فرماي:

" تم ممان كرت موكدا بوجريره رسول القدس يد كى احاديث ببت بیان کرتا ہے۔اللہ بی حساب لینے والا ہے۔ میں ایک مسلمین آومی تھا۔ رو تھی سوتھی کھا کر ہمیشہ رسول اللہ نتھے کی خدمت میں رہا كرتا تقاءمها جرين كوبازاريش خريد وفروخت كي مصرو فيت بهي تقي اور انصارات یا مات کی حفاظت میں بھی مشغول رہے تھے۔ رسول الله مؤلیظ نے فرہ یا جو تحفی اپنا کیڑا بجی دے گا، وہ مجھ سے ی ہوئی احادیث بھی نہیں جھولے گا۔ میں نے اپنہ کیڑا بجھادیا۔ یعنی ادب سے دامن پھیلا کر میشا۔ حتی کہ حضور مانید نے اپنی صدیث بوری کرلی۔ پھر میں نے اس کیڑے کو ایے ساتھ چٹالی۔اس کے بعد حضور سٹیر سے تی ہوئی بات بھی نہیں بھول۔

#### ته ت ما الده مال

حضرت اوم مره مصلات کی توت حافظ بھی ہے مثال تھی اورپی قوت حضورا قدل سائیلا کامعجز دکھی جس کا و، قعد حضرت زید بن ثابت وهنده الله بيان قر ماتے ہيں كه ايك روز ہم تين فحض محيد میں بیٹھے تھے۔ ایک تو میں خود تھا اور ایک حضرت ابو ہر پر ہ ہوں ۔ اورایک تیس ے صاحب تھے۔ ہم تیوں ابقد ہے و یا کررہے تھے اورابتد کی یاد میں سکے ہوئے تھے کداچا تک حضور اقدس مرتبید تشريف ك آ ك اور يهر سين ك ك - آب سين ك آئے یہ بم فاموش ہوگئے۔

آپ الله اے فرمایا کہ جوتم کررے تھا ہے بھرے کرو۔ منداميل في اوران تيسر صاحب جودهترت اوم يره مد مد ك مداوه تنها متدية يكود عاكى اورحضور سريّاد نه آمين كبي-بھر حصرت او ہر برہ مصامحہ نے دما ک اور بارکاہ خداوندی میں

الله والمالك والناكهم اسعة وأياله باليروا والمابعي اے اللہ! میں تجھ سے وہی مانگنا ہوں جو میرے ان وولوں ساتھیوں نے ما محالوراس کے ساتھ ایسے علم کا بھی سوال کر ایا سول ہم دوتوں نے عرض کیا یاسول اللہ! ہم بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ایساعلم نصیب ہو جسے بھول نہ عیس۔

حضوراقدس الله فرا عام كالدوسرا آدي تم سيمبر لي كياوريد وعاایے گئے تم ہے پہلے کر گزرا۔

حضرت ابو مرمره معسد فرمايا كرت تح كدرسول الله والله على أن ایک مرتبہ بچھ سے فر مایا کہتم جھ سے غنیمت کے ان مالوں کا کیوں ا النبيل كرت جيها كالتمبار \_ ساتهي كرت بين؟

میں نے وش کیا کہ میں تو آ ب سی تیا ہے یہی سواں ارت ہول کہ آ پ تائید مجھے اس علم میں ہے چھ تعلیم فرہ نیں جواللہ نے آپ رہیں ' *وعن بیت فر* مایا ہے۔اس وفت میں ایک حیا درا وڑھے ہوئے تھا۔

اس كوييس في اتاركراسيخ اوررسول سينية كورميان جيه دى-اس وقت آب ترتیم نے پچھارشاد فرمایا۔ جب آپ سی کی بت ختم ہوگئ تو فرمایا کہ اس حدد رکوایے جسم سے ملالو۔ چنانچہ میں نے ایس بی کیا۔ جس کا نتیجہ یہ وا کہ اس کے بعد آ یہ سینیا کی کسی حضرت ارم ش فعی رحمة الله ملیه کا ارش د ہے

ابو هريره احفظ من روى الحديث في دهره يَّنَ السِيرِينِ مِنْ وَمِيرِهِ اللهِ كرنے والول سے حديثول كے يادكرنے ميں برھے ہوئے

ابوص کح کاارشاد ہے

هو احفظ لاصحاب للحديث

عَنْ المعاليم على الله صريت على تمام حلي 1<u>\$ \_ \*\* £ /,</u>

حضرت ابو بريره سيسان كواية حافظ يرناز بهي تق اورب وهواك مديش بيان كرت حلي جات تها

إيست و المتالات المالي المالية

حفزت ابوم ميره صحيد وايت فرمات تح كدآ مخضرت س بید نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے روز جن وگوں کے متعلق سے ے سلے فیصلہ دیا جائے گاان میں سے ایک و و تخص ہوگا جومیدان جہاد میں قتل ہونے کی وجہ سے شہیر سمجھ سے ٹیا۔ قیامت ک دن است اا یا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس کو اپنی خمتوں کی پھان کرائیں گے۔ جن کووہ پیچان لے گا۔ یعنی وہ معتبیں اے باو آ جا کیں گی جوالند تعالی نے و نیامیں اے دی تھیں۔ التد جل شاند اس سے سوال فرہ کیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کو کس کام میں لگایا؟ وه عرض كرے كاكمين نے آب كے راسته يس بيال تك جنگ الزی کے میں شہید ہو گیا۔

الله تعالى شاند فرما كيل ك كه توت جھوٹ كہا۔ ليحن تيرايه کہنا نعط سے کہ تو نے میرے نے جنگ بڑی بلکہ قواس لنے بڑا ک تير متعلق ميكها جائ كرتو بهاور ب، سودنيا مين كها جاچكا اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل تھسیٹ کر دوڑ خیس ڈال ویا جائے۔چٹانچے کم کالقبل کردی جائے گی۔

اورايك وهجنص بھي ان لوگوں ميں ہوگا جن سےمتعلق ۔ ے ملے فیصلہ کیا جائے گا جس نے علم وین سیکھا اور سکھایا اور قر آن پڑھا اس کو (میمی) قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کواپنی نفه تول کی پہچان کرائیں گے۔ چٹانچہ وہ پہچیان ے گا۔ اس ہے حق تھالی سوال فرما ئیں گے کہ تو نے ان تعمیقوں کو كس كام بين لگايا؟

وہ جواب دے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ کی رضائے لئے قرآن پڑھا۔

المدجل شاندفر ما تمين كرتوت جيبوث كبهار ببكية في اس اليسلم حاصل یا که لوک تنجیم حالم مہیں اور قر آن تو نے اس سنے پڑھا کہ تیان م ہوجو تیری خواہش تھی اس کے مطابق کیا جاچکا ،اس ك بعد هم بوگا كداس كومنه كيال تكسيث كردوزخ ميس ذال ديا

جائے۔ پنانچے کم کافعیل کر دی جائے گ اور وہ تخص بھی ان لوگوں میں ہے ہوگا جن کا فیصد سب سے پہلے کیا جائے گا۔ جے اللہ تعالی نے بہت پھھ دیا تھا اور مختلف فتم کی مالیات ہے اس کو سرفراز فرمایا تھا۔ قیامت کے روز اسے لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تھ لی اسے اپنی تعتیں یاد دایا میں گے۔ چنانچہ وہ یاد کرے گا۔ حق تعالی کا سوال ہوگا کہ لؤنے ان نعمتوں کو کس کام میں گایا؟ وہ کہ گا کہ کوئی اسامصرف نیر میں نے نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا آپ کی رضا کا باعث ہو۔ ہر کارخیر يس، يس ني آيك رضاك لخ الإنامال خرج كيا-

. . . . . . . . . . .

حق تعالیٰ فر ماکیں گے توئے جھوٹ کہا۔ تونے میرے لئے خرچ نہیں کیا بلکاتو نے اس لئے خرچ کی کہ تیرے متعلق پر کہا جائے كه تو تخي ہے۔ چنانچے علم كاللميل به به جاچكا اور تيرا مقصد يورا ہوگیا۔ اس کے بعد تھم ہوگا کہ اے منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیاجا ہے۔ چنا نجیمیل کر دی جائے گی۔ دیمہ میر دی ہے ،

بیصدیث تریندی شریف میں بھی مروی ہے اور اس میں ہے نہمی اضافہ ہے کہ جب حضرت اوہ ریرہ میس*دے ا*ل صدیث کی روایت کا ارادہ فرمایا تو میدان حشر کے تصور سے بے ہوش بو گئے۔ ہوش آنے یہ چر مین کرنا جیا تو دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا اور تیسری ہور بیان کر نے کا ارادہ فر مایا تو اس د فعه بھی ہے بوشی ھاری ہوگئی اور اس کے بعد پھر جب ہوش آیا تو

جب میاصدیث حضرت معاویه معسم کو میکی و فر ماما که جب ان تین فخصوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ان کے عدوہ دومر ہے اشخاص کے متعلق جن کی نیتیں اچھی ند ہول گی ایھا معاملہ ہوئے كى ئىيالمىيدنى جائے؟ يوفر مائر حفرت معاويہ ملاسلة اس لقدر روے کہ و کیمنے وا ول نے بیے مجھ لیا کہ آئ ان کی جان ہی جا کر

Jelan \_ \_ \_ will

سيدنا حضرت ابوج بره سده مات تحيدول على زنا مرتے، چوری کرنے یا نفر کرنے اور کیا ہ نہ مرت سے بناہ مانكاكرتے تھے۔لوگول نے آب معاملة سے دريافت كياكميا آ ب معددها كوان باتول فاضر ب

لو آب معدد الله في الما " بجهد كون ان بالول سر المينان ولاسكتا ہے چبکہ الجیس رندہ ہے۔ اور داوں و ماش کرے وایا ہے۔ الميل جمع جا بي يمرسكا عد (ابدايدالها يه 929.928/8)

حفرت او جريره مسهد مرض الموت بيس ي سيرة خرت كا خیال کر کے بہت روتے تھے۔ایک دن لوگوں نے یو چھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟

تو فرمایا" میں اس دنیا کی دلفر پیروں کے چھوٹ جاتے پرنہیں روتا میں قواس لئے رہ ، ہوں کہ مقرطو میں ہے اور زاوراہ م میں اس وفت جنت اور دوزن نے شیب وفراز میں ہوں معلومنہیں کس رائے پر جانا پڑے۔ ( ہولفاظ دیگر مجھے معلوم نہیں کہ میری آخری منزل جنت ہوگی جہنم )۔ جب ساتھ 9378 - تات سام  ایک وقد رسول الله علیم صحابد ام منتقد کے جمر مث آپ منتقد نے عرض کیا ''یارسول الله (علیم)! آپ الله علیم علیم علی الله الله الله علیم الله الله علیم الله الله علیم الله علیم الله علیم الله علیم الله علیم الله علیم الله الله علیم الله علی

شلائے تو سحاب کرام معنفنات خوفروہ ہوئے کہ کہیں ہم سے علیحدہ ہوکر آنخضرت مالیا کو کوئی ایڈان پہنجادے ( یعنی ان کی عدم میرے پیچھے آرہے ہیں۔ موجود کی میں کسی وشمن کی طرف سے آپ مانتیا کوکوئی گرندنہ بھتی العالمین مانتیاج نے اپنے تعلین (جوتے) مبارک حضرت انہوں نے کیا ''یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ تالیم کی مائے )\_اس خیال ہے صحابہ کرام ہونے نقابے سخت مصطرب اور متفکر ہو گئے اور آپ طیخ کو ڈھونڈ نے کے لئے فکل کھڑے ہوتے الشهاوررسول اقدس ما تانيا كى تلاش ميس رواند بو سيح-

حضرت ابومريره والمنتقلط طية علة انسار ك فاندان بنونجار کے ایک باغ کے پاس پہنچ گئے۔وہ باغ ایک جارد بواری ہے کھر اہوا تھا۔ آ ب وہ مناسد نے باغ کے جاروں طرف چکراگایا تا کہ پاغ کے اندرجانے کے لئے کوئی راستہ یا دروازہ کل جائے۔ ایک گول نالی (چھوٹی س نظر آئی جو باہر کے ایک کؤئیں ہے ید وجوتے کیے ہیں؟'' ماغ کے اندر جاتی تھی۔

آب مستسد سف كراورسكر كراس نالى ك شكاف سے الله على اندر واخل موكر رسول الله مؤليل كي خدمت مين حاضر ہو گئے۔رسول اکرم مؤٹی کم باغ کے اندررونق افروز تھے۔

آب من الله (مؤيم ) من الدول الله (مؤيم ) من ال

آب مَا يُخْفِي نِهُ فِي ما يا" تم كيے آئے ہو؟"

میں جلوہ افروز تھے۔رسول اللہ طابیخ کے اردگر دحفرات صحابہ کرام محارے درمیان تشریف رکھے ہوئے تھے، چھر دہاں ہے اٹھ کر سول اکرم طابیخ نے حفزت ابو ہر پرہ ہوں کو اس حالت میں والمنته تشريف فرما تتے۔ان حضرات ميں حضرت ابو بر صديق علية تا اور جب ديرتك آپ مائيم تشريف ندلائ تو جميں ويكها تو يو چها" ابو بريره التهميں كيا موا؟" و المارون و الما رسول الله مالين صحابه کرام مطاعظات کے درمیان سے اٹھ کرتشریف پہنچا جائے۔ای اندیشے سے گھبرا کرہم سب چل پڑے اور سب نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے ے سلے گھبرا کرمیں ہی نکلاتھا۔ یہاں تک کماس باغ تک پہنچ گیا۔ میرے سینے پرایک ایسا ہاتھ مارا کہ میں اپنی سرین کے بل گر پڑا جب آپ مائیا کافی دیرگزرنے کے بعد بھی واپس تشریف اور جب جھے کوئی ورواز ہ نظریتہ آیا تو لومڑی کی طرح سٹ ،سکڑ کر اور مجھ ہے کہا کہ چلوواپس چلو'' اس شگاف میں ہے کی طرح تھس آیا ہوں اور دوسر علوگ بھی رسول الله ساتھ نے عمر منطق علی علی طب ہو کرفر مایا "اعمراتم

ا یو ہرمر ہ میں علاقہ کوعطا فر مائے اور ارشا دفر مایا:

اور سب سے پہلے تھراہٹ کے عالم میں حضرت ابو ہر یرہ وہوں تھا۔ جو آ دی بھی تہمیں ایسا ملے جودل کے پورے یقین کے ساتھ لااللہ شہادت دینے والا اس کو ملے وہ اس کو جنت کی بیثارت و پ الاانند کی شیادت و بتا ہواس کو جشت کی بشارت و ہے دو 🚅

> میارک اور عظیم بشارت کو لیے وہاں سے نظے اوراس ارادے کے ساتھ كە ہر ملنے والے كو بعظيم خوشخبرى سناؤل گا۔ چنانچەسب سے يلية يه والمناه كى ملاقات سيدنا عمر قاروق والمناه عير ولى -لیس کافی طاش کے بعد بھی راسته ندملائے خرآ پ میں منطقہ کو یافی سیدنا عمر فاروق دیں ہیں نے ان سے پوچھا'' تمہارے ہاتھ میں ویجے''

حصرت الوجريرة والمستقالة في عرض كيا: "ميدرسول الله من الله عليم تعلین مبارک بیں اورآ ب ناتی نے مجھے بدوے کر سیجا ہے کہ جو کوئی بھی صدق دل ہے لااللہ الااللہ کی شہاوت وینے والا مجھے جانتے تھے کے حضرت ابو ہرمے وسے ایشارت کی خوشی میں متعفر ق ملے اس کو جنت کی بیثارت اورخوشخبری سنادول ۔''

''واپس چلو "<sup>ا</sup>

حفرت الع مراره معتقدة روت موك رسول اكرم معتقدة ك ياس واليس على على اورسيدناعم فاروق ويعطان بحى آب والمتعلقة

حضرت أكوم ريره والمخالفة القالقة

ئے ایسا کیوں کیا؟"

قربان! کیا آپ شائیم نے ابو ہر برہ منطق کوائے تعلین دے کر ''اے ابوہریرہ! میرے بیجوتے لے جاؤاوراس یاغ ہے نکل کر اس لئے بھیجاتھا کہ جوکوئی دل کے یقین کے ساتھ لااللہ الااللہ کی

يناني حضرت ابو هريره وهي الله علي الله علي الله علين آب ما يناتي في مايا" بال (ميس في الي يم كر ميجا تها)-" حفرت عمر في الله المان وعرض كيا- "يارسول الله! اليان يجيح - مجه ور ہے کہ کہیں لوگ بس شہادت برہی بھروسہ کرے (سعی وعمل ے بے برواہ ہوکر) پیٹھ جا کیں لہذاانہیں ای طرح عمل کرنے

رسول الله من الله عن فرمايا " اجها أنبيل عمل كرت دو" وصحاب حفرت عمر معتقلاه كاحفرت ابومريره منعقده كوروكناايما

عمل ہےجس برانبیں مطعون نبیں کیا جاسکتا ، کیونک آ ب دان اللہ ہیں ،آ سانی ہے نہیں رکیس کے مارنامقصود نہ تھا اور پیسب پہلے بھی ﴾ تخضرت ما ينها في حضرت ابو جريره وعلى معلى الوفر أو مايا بين كرحضرت عمر معلى مناه الوجريرة ومعلما العالم عنه بي ال حيثيت يكي تحاكم حضرت ابوجريرة ومعلما الله على المعالم على المعالم ہاتھ مارا جس ہے وہ سرین کے بل گریزے اور ان سے فرمایا ۔ آپ سیاہ کامقام ایک استاد سے کم نہ تھا۔ پھر آنمخضرت مُثاثِین تے بھی حضرت عمر زیرہ اللہ کی رائے کو قائم رکھا۔

(حواله الوبرمر مهدة مديك 100 واقعات)



### حضرت ابوم بره ووَقَافَ قَالَ عَلَى الله الله باره بزارم تنبيج برط هنا





حفرت عکرمہ کا اللہ جارہ کے تھے کہ حفرت الاہرریہ کا تھے کہ حفرت الاہرریہ کا محتفظ دورانہ ہارہ ہزار مرتبہ بنج پڑھتے تھے اور قرماتے تھے کہ حبتے گناہ کرتا ہوں ای قدر تبہیع پڑھ گیتا ہوں۔ (منة العنو 12) حلیة الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت الاہ ہریہ محتفظ نے قرمایا کہ میں روزانہ ہارہ ہزار مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہوں۔ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت الاہر ہریہ محتفظ کے پڑھتا ہوں۔ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت الاہر ہریہ محتفظ کے پاس ایک تھی جس میں محبوروں کی گھیلیاں بھری رہتی تھیں۔ پاس ایک تھیلیوں پر سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ جب وہ خالی ہو جو باتی ہو ہو تاتی ہو جب وہ خالی محتوظ تھے۔ جب وہ خالی محتوظ تھی در صبح ایس ہوران کے پاس رکھ دیتی تھی۔ (صبح ایس ہوری)

ابوعثمان ہندی تابعی فرماتے ہیں کہ میں سات روز حضرت ابو ہریرہ ہنتھ کے پاس مہمان رہا۔ ساتوں روز میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ معتقدہ اور ان کے خادم اور ان کی بیوی ممبروار یکے بعد دیگر عبادت میں لگارہتے ہیں۔

مطلب بیہ کہ نتیوں نے ساری رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک عبادت کرتا رہتا تھا اور دوسوتے رہتے تھے۔ جب ایک سونے لگتا تو دوسرے کواٹھادیتا تھا۔غرضیکہ ساری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی تھی۔

مرت ابو ہریرہ میں کا بھنی ہوئی بحری کھانے سے اٹکار

حفرت سعید مقبر کانت از العی ) حفرت الو بریره و الو بریره و العی کی دوایت کرتے بین که (حفرت الو بریره و العی کی که لوگوں کے پاس سے گزرے (جو ایک جگه کھانے کے دستر خوان پر تی تھے ) اوران کے سامنے بھٹی بوئی بحری رکھی بوئی کھی ۔ انہوں نے ( کھانے کے لئے ) حضرت الو بریره و العی کو بھی بالیا لیکن انہوں نے انکار کردیا اور ( اپنے نہ کھانے کے عذر میں ) فرمایا کہ درسول کریم بالیا جمال اس دنیا سے تشریف نے گئے اور بیس کرمایا کہ درسول کریم بالیا جمال کا درسول کریم بالیا جمال کی بوئی بری بھی اپنا پیٹ نیس بجرا ۔ لبذا یہ کسے گوارا ہوسکتا ہے کہ میں بھٹی ہوئی بکری جمیسی لذیذ غذا سے اپنا کسے گوارا ہوسکتا ہے کہ میں بھٹی ہوئی بکری جمیسی لذیذ غذا سے اپنا

پیٹ بھرول جبکہ حضور تا پیش کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی میسر نہ ہوئی تھی۔ (ین ز \_\_\_\_)

#### ایماری سے محبت 🕽

حضرت ایو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کی تکلیف ہے جمعے اتن محبت نہیں جتنی بخارے ہے کیونکہ بخار جوڑ جوڑ میں تھس جاتا ہے اوراللہ تعالی ہر ہر جوڑ کے در دیر متعقل ثواب دیتے ہیں۔(الصاب)

#### الباندي كساتكورتم كامعامه

آ خرت کی فکر کی دجہ سے ظلم و زیادتی سے رک جانا حضرات صحابہ و فلسفائی کی خاص عادت تھی۔ حضرت ابو ہر ہرہ و است میں اس مفت میں ممال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی باندی کوسرا دستے کہ دینے کے لئے کوڑا شما یا اور ابھی مارنے بھی نہ پائے تھے کہ آخرت کے بدلہ کا خیال آ گیا اور فرمایا کہ آخرت کے بدلہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے اس کوڑے سے درست کردیتا۔ پھر میڈر ما کراسے آ ڈاد کردیا کہ میں تجھے اس ڈات گرائی کے ہاتھ جے دیتا ہوں چوری کوری دے گا۔ پھر آپ جس سے درست کردیتا۔ پھر میڈر ما کراسے آ ڈاد کردیا کہ میں تجھے اس ڈات گرائی کے ہاتھ جے دیتا اس کواڑ داد کردیا۔

#### مبمان نوازی

#### جنزه ویکی ترغیرت

حفرت ابو بريره هنده جب كولى جنازه گردتا مواديكيم توفرمات: رُوْحي في مَا عادُون موعضة مليعة وعملة سربعة يدهف الاوَل و منقى الآحر لاعني

یعنی اے جنازہ! تو چل ہم بھی چنچنے والے ہیں۔موت بری تفیحت ہے اور بغیر مہلت کے (سب سے) غافل کردینے والی ہے۔ پہلے جانے والے جارہے ہیں اور جن کا تمبر بعد میں ہے وہ باتی ہیں (گر)عقل ان کوجھی ٹہیں۔

#### ایک پیشین گوئی

حفرت ابو ہر مرہ ہے ہے فرمایا'' جب تم اپنی مجدول کو دلین بناد واوران کوسجاد و، پس تبہاری ہلاکت ہے'' (سامیلاریاں)

### المجلِّك يرموك بين مسلمانون كي حوصلها فزالي

اس جنگ میں کی مرتبہ رومیوں نے مسلمانوں پر ایسا دیاؤ ڈال تھا کہ اگر حضرت ابوہریرہ ہے تھے اور ان جیسے اور بہا دروں نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو ان کے قدم اکھڑ گئے ہوتے ۔ ان بی میں سے ایک ایسے بی نازک موقع پر انہوں نے ایپ قبیلے والوں کو لذکار کر کہا' بہا دروا جنت کی حوریں تہباری منتظر ہیں، ان سے ملنے کے لئے اپنے آپ کوآ راستہ کرلو۔ اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کم بستہ ہوجاؤ۔ اللہ کزد یک نیکی کی اس سے زیادہ پشدیدہ جگہ اور کوئی نہیں ہے کہ جہاں اس وقت تم کھڑے ہو''

اس پرفتبلداز د کے بہادران کے پاس جمع ہوگئے اور پھرسب نے مل کراس زور کا جوائی تملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں تتر ہتر ہوگئیں۔

#### ﴿ تُوافِينَ والنَّسارِي ﴾

#### الإمريه ومعتدة الومريره والمعتقبة المراعش رسول التياني

ان کوحفورا قدس خارج ہے اتن عبت تھی کہ ایک لحد کے لئے بھی آپ خارج کے سے جدا شہوتے تھے۔ ایک مرتبہ طرض کیا یارسول اللہ! آپ خارج کا مشاہدہ جمال میری جان کا سرمایئر راحت اور میری آئی کھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرعبت ہی تھی کہ ایک دن حضرت حسن میں تھی ہے کہ جہاں رسول میں خورت کے اور جہاں رسول میں خور کیا ذرا پیٹ کھولیے کہ جہاں رسول میں خور کے اور جہاں بوسد یا۔

#### ال کیار، کی آگ

آپ است کے دفت مدیند منورہ کے گورز بھی تھے۔ان دنوں میں ایک مرتبہ لکڑیاں اٹھائے بازار سے گزرے اور شاقاً حضرت ابن الی مالک الک اللہ سے فرمایان اے ابن الی مالک اپنامیر کے لئے راستہ کشادہ کرو۔'' انہوں نے عرض کیا''اللہ آپ مستقد پر دم فرمائے۔ کیا بیراستہ آپ سیست کے لئے کافی نہیں ہے۔''

فرمایا''ارےامبر کے سر پرلکڑیوں کا کٹھڑ بھی تو ہے۔''

### وادى بينا كاسفراور حضرت كعب احبار دُفاللَّهُ فاللَّهُ عَلَيْ سِي ملا قات

حضرت ابو ہریرہ دھیں ہے ایک دفعہ وادی سینا کا سفر کیا اور کوہ طور (جبل مویٰ) کی زیارت کی محدثین نے سے تصریح نہیں کی کہ وہ کس زمانے میں وہاں گئے۔البتہ قرائن ے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثان عَیْ وَعَلَقَتَلَا عَلَى ۔ غلافت میں 32 ہجری ہے پیلے کسی وفت وہاں گئے ۔اس سفر كاحال خودانبول نے اس طرح بیان كيا ہے:

میں (ایک دفعہ) کوہ طور کی طرف گیا۔ وہاں میری ملا قات حفزت کعب احبار ﷺ سے جوئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔انہوں نے میرے سامنے تورات میں سے پچھ بیان کیا اور میں نے ان کے سامنے رسول الله مالینظ کی کھا حادیث بیان کیں۔ان میں ہے ایک حدیث بیجی ہے کہان (تمام) ونوں میں جن میں آفناب طلوع ہوتا ہے، بہترین ون جمعہ کا ہے۔ای روز آ دم پیدا کیے گئے ،ای دن ان کو جنت سے ٹکالا گیا،ای روزان کی توبی قبول ہوئی،ای دن وہ فوت ہوئے اور اسى دن قيامت قائم ہوگی اوركوئی جو يابداييانہيں ہے جو جمعد كی صح ہے آ فآب طلوع ہوئے تک کان لگائے ہوئے نہ ہو (لینی قیامت کے ہولناک دن کا منتظرنہ ہو) مگر جن اور انسان اس سے غافل ہیں اور جمعہ کے دن ایک ساعت ہے کہ آگر کوئی

مسلمان بنده اس کو یا لے اور اس میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا ما نکے تواللہ اس کی خواہش کو پورا کر دےگا۔

حفزت کعب احبار ﷺ نے بیس کر کہا کہ بیون سال میں ایک مرتبه آتا ہے۔

میں نے کہا بلکہ بیرساعت ہر جمعہ میں ہوتی ہے۔ بیرس کر حضرت كعب احبارة عن المنظاف في تورات كويره هااوركهارسول الله مَنَیْ یَا نے سیج فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہر روہ کے انتقال فرماتے ہیں کداس کے بعد (مدینہ والیس آکر) میں نے حضرت عبداللہ ابن سلام معتقلات ے ملاقات کی اور حفرت کعب احیار عدیدہ سے جو گفتگو ہوئی تقى اس كا ذكركرت بوع فرمايا كه حفزت كعب احبار عصصت نے فرمایا تھا کہ بہ ( دعا کی قبولیت والا ) دن سال میں ایک مرتبه آتا ہے۔حفرت عبداللہ بن سلام علیہ بین کرفورا بولے " حضرت كعب احبارة عندالظ في جموث كبا"

پھر میں نے کہا کہ حضرت کعب احیار نہے منتہ نے اس کے بعد تورات کو پڑھااور کہا کہ وہ ساعت ہر جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ حضرت عبدالله بن سلام من الله في المحضرت كعب احبار دمين سائية في كما-

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام میں فیا نے فر مایا کہ میں اس ساعت ہے واقف ہوں۔

میں نے کہاتو پھرآ پر مناسط جھے بتا کیں اور بکل نہ کریں۔ حضرت عبدالله بن سلام عصف في فرمايا كدوه ساعت جمعه کےون کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے ان کی بات س کر کہا کہ یہ جعہ کے دن آخری گھڑی کیونکر ہوسکتی ہے۔ جبکہ رسول اللہ نتاثيغ نے فرمایا ہے کہ جومسلمان بندہ اس ساعت کو یائے وہ اس میں نماز پڑھتا ہو (لینی نماز پڑھ کر دعا مائکے) اور اس وقت جس کاتم نے ذکر کیا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی۔

حصرت عبدالله بن سلام عند الله عليم نے رہبیں فرمایا کہ جو مخص نماز کے انتظار میں اپنی جگہ بیشا رے وہ گویا حالت تماز میں ہے۔ یہاں تک کہوہ نماز پڑھے۔ حفرت ابوہریرہ من فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب يس كها "بإن إرسول الله مَا يَعْظِم في يول بى فرما يا تعال " حفرت عبدالله بن سلام من الله في كما" ماز سے مراديمي ہے کہ وہ نماز کا انتظار کرے۔'' **ہے لہ وہ کما ز کا انتظار کرے۔''** (موطالامامی مکی منس ابود وور ہوئی ترین کی منس سان امور یور پروریٹ کے 100 مقد ہا



ز برنظر تصویر وادی سینا کی ہے ہیوہ مگدہے جہاں حضرت موئی نیٹ کوتو رات کا تحفہ ملا اوراسی مبکہ حضرت ابوہر بری ہ مستعد نے حضرت کعب احبار ہے ہیں ہے ملا قات فر مائی

# حضرت الوهرم وضالة عالك

### حضرت ابو ہریرہ دیا در بھو کا شیطان

حضرت ابوبريره وهاهده بيان كرت بيل رمضان البيارك كے فطرائے والے مال كى حفاظت پررسول اكرم ناپيخ نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ایک وفعہ ایک شخص آیا اور کھائے کے چلو بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور کہا میں تھے رسول ا کرم منالیج کے باس لے جاؤل گا۔

اس نے کہا میں خود بھی مختاج ہوں ورمیری کفالت میں کچھاہل وعیال بھی ہیں اور جھے ایک سخت ضرورت لاحق ہے۔ حصرت ابو ہرمرہ دون علاق فرماتے میں کے میں نے اس کا

راستہ چھوڑ ویا \_ محت کے وفتت میں نبی سائٹانی کے یاس آیا۔ آب الله المنظم في محص من وريا فت كيا:

يَاأَبَاهُرَيْرَةَ مَافَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ

اے ابو ہرمرہ! کزشتدرات تبہارے قیدی نے کیا کیا؟

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اس نے سخت حاجت اور اہل و میال کا عذر پیش کیا تھا۔ جھے رحم آ میا اور میں نے اسے جاتے

خبر دار! یقینا اس نے تیرے ساتھ مجبوث یولا، وہ عنقریب

آب النظام كى بات من كر مجھے اس كے دوبارہ لوشنے كاليقين ہوگیا۔ میں نے اس کے لئے گھات لگائی۔ وہ آیا اور دوتوں باتھوں سے جلدی جلدی کھا ناسمیٹنے لگا۔

میں ئے اسے پھر پکڑ لیا۔اور کہااب تو میں ضرورعدالت پنجمبری الله ميس مجرم بناكر لے جاؤں گا۔

وه ميري بات س كربوى سكنت سے كينے لگا۔ مجھے چھوڑ وو۔ میں یقیناً بہت ضرورت مند ہوں اور اہل وعیال والا ہوں ۔۔ آئىدەنىس آۋل گا۔

اس کا انداز دیکھ کر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اے چھوڑ دیا۔ للبيح نبي كريم سينيد في يو جيها

ياأباهُرُيُرُة مَافعل اسيَرُك

ابو ہرمیرہ اقیدی کے بارے میں بتاؤ؟

میں نے کہاحضور خاتیا اس نے سخت ضرورت اور بیوی بیجوں کا بهاندتراشا تفاء مجھے ترس آ گیااورا سے چھوڑ دیا۔ توآب الله تورمايا:

أَمَا اللَّهُ قُدُ كُذَّبَكُ وَسَيَعُودُ

خبردارا بلاشبال ئے تیم ساتھ جیوٹ بولا اور و وعنقریب

نی کریم نایل کی اس پیشین گوئی ہے بچھاس کی دوبارہ آ مد کا یقین ہو گیا اور میں تیار رہا۔وہ آیا اور کھا تا اٹھائے لگا۔ میں نے اس کو د بوچ لیا اور کہا کہ بیآ خری بارتھاء اب تو ضرور کے کر جاؤں گائم کہتے ہو کئیس آؤں گااور پھر آ جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا۔ مجھے حیصوڑ دو کے تو تهہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا من كى وجد الله تخصي لفع مينجائے گا۔

حفرت الومريره معتقد كمت بيل كديس في يوجما كدكون

وہ کینے لگا کہ جبتم بستر پر پہنچونو آیت انگری پڑھا لیا کرو (اَللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .... الْعَظيم )اس كَامَل تلاوت کرنے کی بناء پراللہ کی طرف سےتم پرایک ٹکہبان مقرر كردياجائے گا۔ وہتمہاری حفاظت كرے گا اور شيخ تك شيطان تمہار ہے قریب نہیں پینک سکے گا۔

حفرت ابو بريره معتشده كبت بين كريس في ا جھوڑ و یا صبح نبی الفیام نے چرمعمول کے مطابق ور یا فت کیا: يَاأَبَاهُوَ يُوَةَ مَافَعَلَ أَسِيُوكَ

بینی را شانمهارے قیدی نے کیا کہا؟

میں نے کہا: اس رات جب میں نے اسے پکڑا تو اس نے ایک انوتكى بات بتلائي \_ كهنے لگا كه ميں تهميں ايسے كلمات بتا تا ہوں اس کاراسته چھوڑ دیا۔

نبي كريم من تأثيل تے يو حيصا (مَاهِيَ؟) وه كون سے كلمات بيں؟ میں نے کہا: اس چور نے مجھے بنایا کہ جبتم اینے بستریرآ و تو آیت الکری مکمل پڑھ لیا کرو۔ جس کی وجہ ہے اللہ تم پر ایک تمهبان اورمحافظ متعين كردي كااور شيطان صبح تك قريب نهيس آ سکے گا۔ (صحابراً) نفاق تعلق شکی اور بھلائی کے معاملات میں ا نتبالیٔ حرص و ذوق رکھتے تھے)۔

نبي كريم مؤلفيظ في قرمايا:

أَمَا إِنَّهُ ۚ قَدُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعُلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْدُ ثَلاث لَيَالِ؟ قُلْتُ: لَا: قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانَ خردار! بلاشباس نعتم سے بات کی کی ہے۔حالانکدوہ بہت جمونا تھا۔ کہا مہمیں علم ہے کہ تین راتوں تک س کے ساتھ تم م کلام ہوتے رہے ہو؟ میں نے کہا جیس ۔ تو آب سَنْ يَعْمُ فِي مَا مِا: وه شيطان تفار ( بغاري كمّاب الوكالة باب اذا وكل رجلا فترك الوكل هيئا قبر 2311 اورولاك المور (ينتي): 108/7)

#### يادوا تنت : وقواليكي

ایک مرتبه عبدالملک نے سوچا کہ حضرت ابو ہریرہ والمنظمة عبت زياده احاديث كي روايت كرية بين، كيابيه روایات من وعن انہی الفاظ کی ہیں جو نبی ناپینے کے تھے یا روایت پاکھنی کرتے ہیں۔ چنانجیاس نے ان کی وعوت کی اور مجى صحاب كرام مندهده كوبلايا كياراس في أيك يروولاكاكر اس کے چیچے دو کا تب حضرات کو بٹھادیا اور انہیں کہا کہ حضرت الع مريره معدد الله جو بوليس كة آب لوكول في لكمنا ب دو بندے اس لئے بھائے کہ آپس میں بھی تطبیق ہو سکے۔

جب محفل شروع موئى تو عبدالملك كين لگا\_حضرت! آب معدد ف في المراقع على المراقع على المراقع ا مبریانی فر ما کرجمیس بھی ان کی پچھے یا تیں سناویسجتے۔

سیدنا ابو ہرمرہ کا معالقہ نے اس محفل میں ایک سو ا حادیث روایت قر مائنس اور لکھنے والوں نے لکھ لیس محرکسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔اس کے بعد محفل برخاست ہوگئ۔

ایک سال کے بعداس نے حضرت ابو ہر مرہ و مطابقة النظ کو دوبارہ دعوت دی۔اس باراس نے پھر پردے کے پیچھےا نہی دو

آ دمیوں کو بھی دیا اور کہا کہ اینے گزشتہ ٹوٹس نکالنا اور ملاتے حانا۔ میں ان سے بدورخواست کرول گا کہ آ ب معدد علاقات جوا حاویث چیچکی مرتبه سنائمیں ان کا بڑا مزہ آیا، آپ دین ملاقا مهریانی فره کرو ہی حدیثیں آئ بھی سناد ہیں۔

چٹانچہ جب محفل کی تو اس نے کہا: حضرت! جو حدیثیں آ پ معلقظ نے پچھلے سال سائی تھیں وہ س کر بڑا مزہ آیا تھا۔ آپ علاقظالظ واي حديثين آج يحرسنا تمن \_

سیدنا ابو ہر مرہ معصص نے پھر وہی ایک سواحادیث ت کیں۔ دونوں کا تب ورطہ جیرت میں پڑ گے کہ کہیں آیپ حرف کا مجھی فرق خبیں آیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو Photographic Memory عطافر مائي تقى \_ ( دار دلابات نتر )

#### جنت کے درخت

ايك مرتبد حفرت الوبري و والتشاط كله لود عالار ع تھے۔ اس طرف آنخضرت منظام کا گزر ہوا اور قرمایا که کیا

عرض کیا بودے لگار ہاہوں۔

فر ما یا: کیا میں اس ہے ا پھے یود سے ندہتانا دول؟ سنو: سُبْخانَ اللّه والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر یہ جنت کے بیووے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے بدلہ تمہارے لئے جنت میں ایک ورخت مگ جائے گا۔(البلیمانی)

#### حضرت الوجرير ومعدد اللهاكي ونياس يدرغبني

حصرت ابوہر مرہ وہ میں ایک بہت بڑے زاہد تنفے۔ و نیا کی ولچیپیوں میں ان کا ول نہیں لگتا تھا۔ مدینه منورہ میں ایک تحض نے مکان بنایا، جب اس کی تعمیر حتم ہوگئی تو حصرت ابو ہرمرہ من درج كالوهر ت كذر جواراس منص في كها (هنر ت اوج ميره معندال ذرا تغبرے اور جھے بد بنا جائے کہ میں مکان کے دروازے برکیالکھوں؟

قرماما كدييأهدو

إِبْنِ لِلْخَرَابِ وَلَدُ لِلشَّكُلِ وَاجْمَعُ لِلُوَارِثِ میتی ویران ہوئے کے لئے بنائے جا اور پھڑنے کے لئے (موت کے لئے) جنے جااور دارث کے لئے جمع کتے جا۔

أيك مرتبها بني بني سے فرمایا:

لاَتَلْبِسِيُ الدَّهَبَ فَإِنَّيُ اَنُحْشِي عَلَيْكَ اللَّهِبَ ية ني سونا مت پهن ، كيونكه مجھے خوف ہے كه كهيں آفسے 📒 🚬 اس کے میننے کی وجہ ہے تیجیے دوزخ کی آگ کی کیدیث نہ

چونکہ عورتنس دکھاوے کے لئے زیور پہنتی ہیں اوراس ے ان کے اندرغرور و تکبر پیدا ہوجا تا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔اس لئے حضرت ابو ہر مر وہ اللہ عنظ نے اپنی بھی کوسونا سننے ہے روکا۔ نہ بہنے گی نہ تکبر کا موقع منے گا نہ دوز خ کی آ گ میں جائے کا باعث ہوگا۔



### حصرت ابو ہر ہیر ہ دُونانا نعال کا عاشقانہ موت 📗 🔭



حضرت الومريه وفال الله في مدينه منوره على فاصله ير مقام عقيق مين أيك كفر بناليا تها، ومين وفات يا كي - جب وفات کا وفت قریب آیا تو رونے لگے لوگوں نے کہا، آپ والمنافظة كيول روت ين إفر مايا:

أَمَا إِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى ذُنْيَاكُمُ هَلَهِ وَلَكِنِّي ٱبْكِي عَلَى بُعُدِ سَفَرِي وَقِلَةِ زَادِي وَإِنِّسِي آصَبَحْتُ صُعُورُد وَّمَهُبَطٍ عَلَى جَنَّةٍ ٱوْنَارِ وَلَا ٱدْرِي الِّي أَيُّهُمَا يُؤُخَذُبِي و بيا كه ما كان آن ال و يو كيا آن الما و كيا آن الم الما الله في يعلمه المن تعلق المنظم المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمراج والمرا القالى المراجعة في المراجعة المنت كالمتكالية أراس من يستويون المعالم

دوسری روایت میں ہے کہ آپ دھیں کے جواب میں ایول

لنغبذ لنسمارة وفله لنزاد وعتبة كودا المهيصام إِلَى الْجَنَّةِ أَوُّ إِلَى الْأَارِ

مير ارون ال سائن سائير سائر کار انتهاي شاور رادر وهم ے اور معافی الشتا ہے ، ریٹیڈنٹری ویر ماتا کہ جاتا کو اور ان ہوائی ہے؟ الانت المحل بالاستدياء الراثي المحالة

من فرمايا كمآب وتعاللات فرمايا:

" میں ایک سٹرھی پر چڑھنے والا ہوں جس سے یا تو جنت میں اتر نا ہوگا یا دوزخ میں، مجھے معلوم نہیں کہ ان میں ہے کون ی عِكْم بجھے لے جایا جاتا ہے۔

#### السامد نُصَايِن ما قات على فرما

محدث ابن الى الدنيا حصرت سعيد المترى كے حوالے ے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ناست کے مرض وصال کے دوران عیادت کرئے کے لئے جب مروان آیااور اس نے دعا دی کراللہ آ ب دھیں کوشفاعطا فرمائے تو آ ب 

اللهم اني احب لقاءك فاحبب لقائي (المابه 210،4) ا ... الله! ميس تيري ملاقات جوبتا جول تو بھي ميري ما، قات حاسف والأبوجاء

مروان واپس در باريس پينيابي قفا كرآب منظمان كا وصال

#### مقام جنازه

وفات کے بعد ان کا جناز وعقیل سے مدیند منورہ لایا گیا۔حضرت ولید بن عتبہ بن الی سفیان ﷺ نے ثمار جنازہ یڑھائی اوراس کے بعد دفن کیے گئے۔ نماز میں حضرت عبداللہ حضرت اماك ما مك ونتها منت في حضرت الوجريره ونت العربي واقعد بين عمر ونت الماك ما مك ونتا الوسعيد خدري ويت الوجريرة اس ونت حضرت معاويه والمنتقلة كى امارت كا زمانه تفارجب

حضرت وليدبن عتبه فالمعتلف في حضرت اميرمعاويه والمعتلف کوان کی وفات کی خبرلکھ کر بھیجی تو انہوں نے حضرت ولیدین عتبہ وَ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند و ارتوں کو دس بزار ورجم وے وو اوران کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ (حوالہ جلہ الاولیاء)

حضرت ابوہر مرہ ہ ہوں ہے سنہ وفات کے بارے میں اصحاب سر کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے 57 جری بتایا ہے۔ دوسری جماعت کی رائے کہ 58 ججری میں وفات يائى مورخ واقدى يعتمده الله في 59 يجرى بتايا بـ (الاساب)

#### سيدنا بوج ميره من هام ارم بارب

حضرت ابو برره معلقت كى وفات مدينديس مولى\_ ال سليلے ميں بہت می روايات ملتی ميں \_گر حيران کن بات بيہ ے کہ آ ب معاقب کا مزار مبارک دمشق میں موجود ہے۔اب بيمزار حضرت الومرم وه والتنافظ كاب ياسى اوركابيالله بى ك علم میں ہے۔ جامع مسجد اموی کے قریب حمید یہ بازار ہے۔ اس کی دائیں جانب دونتین دکانیں چھوڑ کرمزارعندالبعض شام كى سرحد ميس ہے۔ليكن "الصحابة الاعلام ممن وَنِّن في الشَّامُ" میں سیدنا ابو ہر مرہ ہ ہوں تھا کا اسم گرامی نہیں لایا گیا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ وَ اللہ اللہ کا مزار کی اور جگہ برہے۔ ایک تول کے مطابق حفرت ابوہریرہ معصمه جنت

البقيع مين مدفون بين \_(والتداهم)



ومثق کے مشہور بازارسوق الحمیدید، جہال حضرت ابوہریرہ دیجات کا مزار ومسجد ابوہریرہ دیجات ہے

### سوق الحميدية جهال ابوهريره وَهُوَاللَّهُ عَالِيٌّ كَا مِزَارِمبارك ہے



حضرت ابو ہریرہ وہ اسکا ہیرونی منظر



حضرت ابو ہریرہ وجعد کے مزار پرایک زائر فاتحہ پڑھتے ہوئے



حضرت ابوہر برہ وہ اللہ کے مزار کی نشاند ہی کرنے والا بور ڈ





حضرت ابوہریرہ وروں اللہ کے مزار پرزائرین کا جوم

مفرت ابو بریر و و الله علاق کی قبر مبارک (وشق) کی می در مبارک (وشق) کی می در مبارک (وشق) کی در مبارک (











# تذكره حضرت سلمان فارسي فلي

المان آب مصد کا نام بدابوعبداللدكنيت فارس كريخ والے تھے۔ خاندانی طور پر شاہان فارس سے ملتے تھے۔ آ ب علاقا کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔اس یر سجی متفق میں کہ ڈھائی سوسال سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض الل سير نے تو ساڑھے تين سوسال عمر بتائي ہے اور کہتے ہيں کہ آ ب والمناس في حفرت عيسي مناه كردواريول كاز ونديايا ب Colored to the design of the second

حضرت علمان فارى والمعال في اين كهاني اين زباني پول بیان کی که میرا والدنستی جیئی کانمبر دارتصااور میری حفاظت و گلبداشت میں خاصی احتیاط کرتا تھا۔ ہم مجوی تھے، میرے والدنے مجھے آتشکدہ کی تکرانی سپر دکرر کھی تھی اور تھم دیا تھا کہ بيآ گ جِھے نہ یائے۔

ایک مرتبہ مجھے کھیتوں کی تگہداشت کے لئے بھیجا اور ساتھ ہی تا کید کی کہ بہت جلدوا پس آجانا۔ میں عیسائیوں ے گرجا کے قریب سے گذرا تو ان کی دعا ہور بی تھی۔ان وعائيكلمات في مير ول براثر كيا-مين في يقين كرليا كه رعقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچیں لی۔متعدد سوالات کیے۔ گھر پہنچنے میں در ہوگئے۔میرے والدنے تلاش کے لئے آ دمی دوڑائے۔ گھر پہنچا تو والد نے دہرہے آئے کا سبب یو جھا۔

میں نے صاف صاف بات کہددی۔والد نے مجھے ہر طریقے ہے سمجھایا کہ حارا دین سیج ہے، حق ہے، باقی ادیان باطل ہیں یمریاپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا اور میں نے کہدویا''اہاجی! بچ توبیہ ہے کہ دین نصرانیت جن ہے۔''

بس پھر کیا تھا،مصائب وآلام کے بہاڑٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہوگیا۔ مجھے کرے میں بند کردیا گیا۔ گھر سے باہر جائے پر یا بندی عائد کر دی گئی۔ یا دَن مِس بیڑیاں پہنا دی لئیں۔اب میرے لیےاس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی ن كسى طريقے سے يهال سے نكل جاؤں ۔ ميں نے خفيہ طور پر عیسائیوں سے رابط کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو حائے تو مجھے بتادینا۔

آخرایک قافلے کے ساتھ نکل بھا گئے کا موقع مل کیا۔ شام جاکر ہو جھا کہ یہاں بڑاعالم کون ہے؟ لوگوں کے بتائے يريش اس بزے يادري عالم كے ياس پينا۔ افي سارى سر گزشت سنائی اور درخواست کی که مجھے اینے پاس رکھ کر دین سکھائیں۔اس نے مجھے این باس رہے کی اجازت وے

دی۔ میں دریتک اس کے یاس رہا، مگروہ عالم اچھا ثابت نہ موا\_جو پچھو ہ لوگوں کو کہتا تھا،خو ذہیں کرتا تھا،حریص تھا\_طماع تھا۔ خائن تھا۔اس کے مرنے برلوگوں کومعلوم ہوا کہ اس کے یاس سات مفلے اشرفیوں سے جمرے ہوئے ہیں تولوگوں نے اس کی جہیز وتکفین ہے اٹکار کر دیا۔اس کی میت کوسولی ہر چڑھا كرستك اركيااوراس كى جكه دوسرے عالم كو بٹھاديا جونہايت عابد، زابد متقى اورشب زنده دارتها ـ

جھےاس عالم سےاس قدر محبت ہوئی کہ پہلے سی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس ہے کہا کہ مجھے بتاد و کہ تمہارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں۔ مدہبی معاملات ومسائل میں کس کی راہمائی حاصل كروں \_ ابني روحاني بياس بجمانے كے لئے كس چشمہ كى طرف رخ کروں؟اس نے کہاموسل کے فلاں عالم کے پاس

چنانچه میں وہاں پہنچا۔ ایک عرصہ وہاں رہا۔ خدمت کی۔انہوں نے اپنی موت کے دفت مجھے وصیت کی کہ میں اس کے بعد صبیبن کے فلال عالم کی طرف جاؤں۔

چنانچه و بال حاضر ہوا۔ کافی عرصہ رہا۔ خدمت کی ۔ آخر ان کی وصیت کے مطابق شہر عمود یہ کے ایک عالم کی خدمت میں پہنچا۔ جبان کی موت کا وفت آیا تو میں نے اپنی سرگزشت سنا کر یوجها آپ فرها ئیں اب مجھے کیا کرنا جاہتے اورکہاں جاتا جا ہے؟ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظريس اس وقت كوكي اليها را منمانهيس جو تخفي سحج راسته يرجلا سك\_البة ميري معلومات كے پیش نظر آخرالزمال پنجبر كازماند

قریب آ گیا ہے۔ صحرائے عرب میں اس کا ظہور ہوگا۔ اس کا دین، دین ابراہیمی ہوگا۔وہ ایک تھجوروں کے علاقہ کی طرف جمرت کرے۔اگرتم ہے ہوسکے تواس تک پہنچنے کی کوشش کرنا اوراگران میں سی علامات پائی جائیں تو یقین کرلینا کہ وہی رسول موعود ہیں

- 🚯 وه صدقه کا مال نہیں کھائیں گے۔
  - وه بدية بول كريس ك\_
- انخلتانی علاقہ کی طرف جرت کریں گے۔
- دونوںشانول کے درمیان میر نبوت ہوگی۔

جب تم تسلی کراو کہ یہ جاروں علامات ان کے اندریائی جاتی ہیں تویقین کرلینا که یمی وه نبی موعود چیں۔ یمی وه رسول آخر ہیں یادری مجھے ریصیحتیں کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ میں متلاش رہا کہ کوئی قافلہ ال جائے جوسرز مین عرب میں لے جائے۔ میرے پاس گائیں، بکریاں جمع ہوگئ تھیں۔اتفاق

ے ایک قا فلہ بھی مل گیا۔ میں نے کہا، بیسارا مال تہمیں دے وول گا۔ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہوگئ ۔ مر میرے ساتھ سلوک بیہوا کہاس قافلہ نے مجھے غلام بنا کروادی

قری کے ایک یہودی کے ہاتھ چ دیا۔

جب اس مبودی کے ساتھ اسکے علاقے میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ سرز مین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ای تذبذب میں تھا کہاس مبودی نے بوقر بظر کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ چ دیا۔ یمودی مجھے سرزین مدیر الرسول میں لے آیا۔ باغات دیکھے، تھجوری مشاہدہ كيس ول تے يقين كرايا كه يمي مطلوبنخلتان ہے۔



بنوقر يظر: جہال حفرت سلمان فارى منتست غلام كى حيثيت سے رہے۔ بعد ميں آپ منتست كاما لك آپ منتست كومدينه كآيا جہال آپ معتمد ف حضور سا اللہ کے ہاتھ راسلام قبول کیا اور پھرآپ مالا کے حضرت سلمان فاری معتمد کوغلامی سے نجات دال کی

### و المسلمان فارى دون الله كا قبول اسلام

میرے دوستو! غدا کی قتم ،اب میں تبہارے کام کائبیں رہا کہ مجھے دیار صبیب کا پہاڑنظر آگیا ہے۔

آ خریں نے کامختم کرلیا۔ لرزتا کا نیتا درخت کے یعج اترا اور مالک سے کہا کہتم کیا بات کررہے تھے؟ مالک نے ناراضگی کےساتھ مجھے طمانچہ مارااور کہا، تہمیں ایسی باتوں سے کیا تعلق؟ جاؤا پنا کام کرو خبر دارآ ئندہ آگرایسی بات کی!

حفرت سلمان فاری است نے سلسلہ کلام جاری رکتے کہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلستان والی تھی جو میں نے مدیمت کارسول علامت یہ کارسول علامت کے جب کارسول کارسو

حاضر ہوا اور عرض کیا'' حضور طائع میصدقد آپ طائع کے لئے اور آپ طائع کے صحابہ کرام کھانتا کے لئے لایا ہوں، قبول ف اسم

آب نا الله في فرمايا" مير - لئے صدقہ جائز نہيں۔"

یہ فرمایا اور صدقہ صحابہ کرام کے سیرو کر دیا۔ اس طرح دوسری علامت کی بھی تقدیق ہوگئ۔ پھر جب حضور نائی خ قباسے چل کر مدینة الرسول نائی جا جلوہ گر ہوئے تو میں دوبارہ پچھ کے کر حاضر ہوا۔" حضور نائی جا اصدقہ تو آپ نائی قبول نہیں کرتے، اب ہدیدلایا ہوں شرف تبولیت سے نوازیں۔"

آ پ مناطح نے قبول فرمالیا۔تو میرایقین مزید برٹھ گیا کہ تیسری علامت بھی کچی ثابت ہوگئی۔ اب میں اس موقع کا

متلاثی تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر ثبوت کو کس طرح دیکھوں؟ ایک دن آپ نزائیز ہنت البقیع میں ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کر سلام عرض کیااور آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا تا کہ مہر ثبوت کی زیارت کر سکوں۔

حضور مَلِیَیْم میری اس کیفیت کو جان گئے۔فوراً پشت مبارک سے چا درا تھادی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چو ما اور گو ہر مقصودل جانے کی خوشی میں میں رو پڑا۔

میں حضور نٹائیٹر کے میتھیے سے اٹھد کر سامنے حاضر ہوگیا اور آ بے نائیٹرائے اس وقت مجھے مشرف بداسلام فرمادیا۔

### حضرت سلمان فارسی وین مدان کی ججرت کے مقامات

ool as a

حضرت سلمان فاری و کا تحیین اصفهان کی بحتی بین اصفهان کی بحتی دور (1037-1157ء) اور صفوی دور (1037-1571ء) اور صفوی دور (1501-1570ء) بین ملک فارس (موجوده ایران) کا دارا لحکومت رہا۔ یہ وسطی ایران بیس تبران اور شیراز کے درمیان زندہ رود نامی دریا کے کنارے داقع ہے۔ اس تاریخ بیس دمیان کو نصف جہاں'' کی شہرت حاصل رہی۔ امولی اور عبان فلافت بیس بیصو بائی صدر مقام تھا۔ اس کا اصل نام اسپان تھا جو کر بی بیس بیصو بائی صدر مقام تھا۔ اس کا اصل نام بھر بیس اصفہان کے نام ہے مشہور ہوا۔ اصفہان کی آباد کی تعمیر کردہ میجد فن تغییر کا نہایت خوبصورت نمونہ ہے۔ عباس اعظم ہی نے 1593ء بیس قود دین کے بجائے اصفہان کو دارانگومت بنایا۔

ملک ایران قبل از اسلام صدیوں سے پارس کہلاتا تھا جے عرب "فارس" اورا بل یورپ Persia کہتے تھے۔ آج بھی پاری آتش پرست" پارس" نے نبیت رکھتے ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد "پارس" کو "فارس" کہا جائے لگا۔ تی کہ شاہ محدرضا خان پہلوی (1941-1926ء) نے اے آریوں کی نبیت سے ایران کا نام دے دیا۔ آج کل فارس، ایران کے جنوب مغربی صوبے کا نام ہے۔

اموی اورعباسی دوریش بھی فارس صوبے کا نام تھا۔ صوبہ فارس فلیج فارس (انجلیج العربی) مصل ہےاوراس میں اصفہان اور شیراز کے تاریخی شہر واقع میں۔اس کی سرحدیں

مختف ز ما نوں میں بدلتیں رہیں۔

عباسیوں کے بعد خود ختار فارس کبھی تو موجودہ صوبہ فارس پر مشتمل ہوتا تھا اور بھی اس کی سرحدیں خراسان، سیستان، بلوچتان، فتدهار اور شال بیس آ ذربائیان اور جارجیا تک وسیع ہوجاتی تھیں۔ جیسے نادر شاہ افشار کے دور فارجیا تک وسیع ہوجاتی تھیں۔ ورو اسلام کے دفت سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن یا قطسیفون (Ctesiphon) (دیوٹائی میں طیسفون) تھا، اس کے نزدیک عہد فاردی تھا۔ میں فیصلہ کن جنگ مدائن لڑی گئی۔ مدائن کے گھنڈر موجودہ شہر سلمان پاک کے نزدیک و جلدے کنارے ملتے ہیں۔

السوريي (شام) كا دارالحكومت ونيا كا قديم ترين آياد

دارا ککومت ہے۔ بیاموی خلافت (41ھ تا 132ھ حطابق 661ء تا 749ء) کا دارالخلافیہ رہا۔ بعد میں زنگی اور ایو بی سلاطین نے اسے اپنا دارائکومت بنایا۔ دشش کو سکندر اعظم، ہلاکوخان ادرامیر تیمور جیسے فاتحین نے فتح کیا۔

شالی عراق میں دریائے دجلہ پرواقع بیتاریخی شہراموی اورعیاسی خلافتوں میں صوبہالجزیرہ کا دارالحکومت رہا۔موصل کی آبادی چھسات لا کھ ہے۔اس کے قریب وادی دجلہ وفرات (میسو پوٹیمیا) کے قدیم شہر نینوئی کے کھنڈرات ملتے ہیں۔

وجلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ الجزیرہ کا بیشمران دنوں تری میں سرحد شام کے پاس واقع ہے۔



اصفبان: جہاں حضرت سلمان فارسی ایک اللہ نے بچپن ہے جوانی کا وفت گر ارا پھر یہاں ہے دین حق کی تلاش میں ججرت کرتے ہوئے مدید جائینچا اور پھر حضور منابی نے کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔



تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلمان فی رس و و سیست کا مالک میں دی جودی بردا طالم اور لا کچی آ دمی تفاراس نے انہیں آ زاد کرنے سے انکار کردیا تھا۔ تا ہم مسلمانوں کے بار بار اصرار کے بعد میں دی شرط لگائی کہ اگر وہ تھجور کے درخت ایک مقررہ تعداد میں لگادیں تو انہیں آ زاد کردیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارس میں تشرط مان لی۔

یہودی نے بڑی کڑی شرط لگائی اور کہا چالیس اوقیہ (5.443 کلوگرام) سونا ادا کرنے کے علاوہ محجور کے تین سو پودے لگائے جائیں اور جب وہ ہارآ ور ہوجائیں تو آزاد کروں گا۔

ظاہر ہے مجھوروں کے نٹاوراور بارآ ور ہونے کے لئے ایک مدت درکارتھی۔سرکار شاھیج نے انصار کو تھکہ دیا، انہوں نے دس دس، ہیں ہیں پودے مہیا کیے اور انہیں لگانے کے لیے تین سوگڑھوں کی کھدائی میں بھی بھر پورمعاونت کی۔

آ قاظی کی اطلاع دی گئی۔آپ طینی بنفس نفس باغ میں تشریف لائے اور اپنے وست مبارک سے ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی کا ایک کی کا ایک کی کا کہ کا اور مردہ دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتیوں کو مرسز و شاداب کیا تھا۔ ایک پودا بھی خشک نہ ہوا، بلکہ تمام کے تمام شاداب کیا تھا۔ ایک پودا بھی خشک نہ ہوا، بلکہ تمام کے تمام

بودے ای سال بار آور ہوگئے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور منافیظ کے دست انور کی برکت سے تمام پودے شاداب ہوگئے گر ایک پودا جو حضرت سلمان منافیظ نے دوبارہ سلمان منافیظ نے دوبارہ لگایا تو بید بھی تیار ہوگیا۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت میں پانچ سو پودوں کا ذکر ہے۔ اب سونا ادا کرنے کا مرحلہ باقی تھا۔ ایک روز حضور منافیظ کی خدمت میں کہیں سے کبوتر کی کے انڈے کر برابرسونا آیا۔

آب نالل نے فرمایا:

''سلمان! ہیے لے جاؤاوراس میں سےاپنے مالک کامطلوبہ سوتا ادا کرو''

عرض کی''حضور! میرے ذمہ تو بہت ساسونا ہے۔'' آپ ناپینی نے فر مایا''اللہ تعالیٰ اسی سے پورا فر مادے گا۔'' حضرت سلمان عصصی فر ماتے ہیں:

فَوَالَّذِی نَفْسی بِیدِه لَوزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْبَعِنَ اَوْقِیَةٌ فَادَّیْنَهَا اِلْیَهِمْ وَبَقِی عِنْدِی مِنْلَ مَااغَطَیْتَهُمْ "اس اسی کی قتم جس کے قضد قدرت میں میری جان ہے، اس کبوتری کے انڈے برابرسوٹے سے تول تول کر چالیس اوقے (5 کلو، 443 گرام) سونااس یہودی کوادا کردیا، جبکہ ای مقدار پی سونا میرے یاس باتی چ گیا۔

اس طرح رسول الله ظاهر کا توجه اور کرم نوازی سے آپر میں اللہ علی کا زادی نصیب ہوئی۔

وہ باغ جہاں رسول اللہ طائع نے تین سو پودے لگائے سے مسلمان فاری کے باغ کے نام سے مدینہ منورہ کی معروف زیارت گا موں میں شامل رہا۔ ان پودوں میں دو پودے باتی سے، جن کا کھیل دوسری کھجوروں کی نسبت بڑا، صحت منداور شیریں تھا۔ ان درختوں سے صندل جیسی خوشبو کی مبک آئی اور زائرین ان کی زیارت سے شاد کا مہوتے۔ افسوں کہ سعودی حکومت نے دیگر بہت سی مقدس افسوں کہ سعودی حکومت نے دیگر بہت سی مقدس

یادگاروں کی طرح اس مقد س اور خاص یا دگار کو بھی ختم کر دیا اور حضور مثل نظر اور محابہ کرائی کھی تھا ہے ہاتھوں سے لگے چار سو درختوں کو 1974ء کے موسم جج بیس نذر آ تش کیا گیا۔
مولانا محب اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ '' بیس ان دنوں مدینہ پاک بیس تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بیروح فرساسانحہ بیش آیا تو پورے باغ پرسوگواری کی ہی کیفیت تھی۔ اس پراہل محبت کے دفت واضطراب کے مناظر کا مشاہدہ ہم نے بچشم خود کیا۔ باغ کی ساری بہارتوان ہی دو پودوں سے تھی۔''





نے کے تکلیف پنجی ہے جو جھے گالیاں دیتا ہے۔

ت الله ای وقت حفرت جرائیل کا آئے اور حفرت سلمان کے ایک فاری سلمان کے ایک فاری سلمان کی گفتگو کا ترجمہ عربی میں کیا۔ چنانچ آنحضرت دونوں میں نے ساراتر جمہ یہودی کوسنایا۔ یہودی شیٹا کر کہنے لگا:

ت ساتھ جب آپ فاری ترجمہ جانے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا؟

ت ساتھ ترکم ترخضرت با پہلے نے فرمایا کہ مجھے جرائیل معلانے آگاہ

یبودی فوراً کہدا تھا: یارسول اللہ! پیشتر ازیں میں آپ پرطرح طرح کے اتبام و بہتان باندھتا تھا۔ مگراب میراایمان ہے کہ

جب حضرت سلمان فاری سیسی ایمان لانے کے کے حضور سلی کی خدمت میں حاضر ہوئے ق آنحضرت سلی کا ایک کو ان کا مد عا معلوم نہ ہوا۔ چنانچہ ترجمانی کے لئے ایک فرت سلی کو ان کا مد عا معلوم نہ ہوا۔ چنانچہ ترجمانی کے لئے ایک وزبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ حضرت سلمان مسلسی آنخضرت سلی کی تعریف و توصیف کرنے گئے اور یہود یوں کی خدمت مگر کی تعریف و توصیف کرنے گئے اور یہود یوں کی خدمت مگر کی تعریف و توصیف کرنے کے امر یہود یوں کی خدمت مگر کی کرکھانیاں نے آپ کے کا مدو کا س کوسب و شم میں بدل کی خضرت سائیل ان خضرت سائیل نے قرم مایان نیوارس سے آپاہے،اسے کیا آخضرت سائیل نے فرم مایان نیوارس سے آپاہے،اسے کیا

جونبی آنخضرت مربیط نے آپ کے منہ میں لعاب وہن ڈالاتو آپ عربی میں گفتگو کرنے لگے۔(۱۶۰ شاہ ۱۴۶)



ز برنظر تصویر جنت البقیع کی ہے۔ بیروہ جگہ ہے جہاں حضرت سلمان فارس رہے تھا نے حضور من النظم کی مہر نبوت کو بوسد دیا تھا

### حضرت سلمان فارس من علی بارے میں حضور نی کریم سی از کے ارشادات

حضرت سلمان کی ہوئی ہوئی ہوئی فضیلتیں آئی ہیں۔ اگر ان کی کوئی فضیلت بھی حدیثوں میں منقول نہ ہوتی تو کیا ان کی یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ دین حق کی حلاش میں ٹھوکریں کھاتے پھرے اور بالآخراہے پاکرہی دم لیا۔ مگر اس کے ساتھ ان کی بہت می فضیلتیں حدیث وسیر کی کتابوں میں آئی ہیں جو مجھول سیس ہیں ان میں سے چندنش کرتا ہوں۔

اسدعالم مُنْ الله عند ارشاد فرمایا که بلاشبه جنت تین عند مخصول کی مشاق ہے۔

علی ﷺ ﴿ عمارﷺ ﴿ سلمانﷺ ﴿ سلمانﷺ ﴿ الله علی الله علی

عرض کیا گیا: یارسول الله!ان کے نام جمیں بھی بتاد بجے۔ آپ ما پیل فی ارشاد فرمایا کی ملی میں سے بیں علی میں سے بیں علی میں سے بیں علی میں سے ان میں سے بین علی میں سلسان سے بین ، مقداد میں سلمان سلسان میں ابوذر میں سلمان

و رہ فر ماکر کہلی بات کو مکر رفر مایا) اللہ فے مجھے ان سے محبت رکھنے کا حکم فر مایا ہے اور جھے خبر دی ہے کہ اللہ کوان سے محبت ہے۔ (حوالہ تر مذی)

صفورا قدس منظیم کا ارشاد ہے کہ سلمان وسطندان ہم میں سے ہے۔وہ ہمارے اہل بیت میں ہے ہے۔ (طررانی متدرک عن عمر وین عوف)

ایک حدیث میں ہے کہ سلمان فرون الل فارس میں میں میں میں میں ہے۔ مسلمان فرون کے۔ میں جائے والے ہوں گے۔ (طبقات ابن سعد کن الحق مرسل)

ایک اور صدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س سی آسان پر تکنکی باندھ کر و کھے رہے تھے۔ کسی شخص نے پوچھایارسول اللہ! کیا ہوا؟ آپ سی تی آئے نے ارشاد فرمایا: میں فرشتے کو و کھے رہا تھا کہ وہ سلمان کی نیکیاں لے کراویر جارہا ہے۔ (طرانی، ان ساکرانی المد)

ایک حدیث بیس ارشاد ہے کہ جو مخص کی ایسے آدی کو دیکھنا چاہے جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے نور سے منور فرمایا ہے تواس کو چاہئے کہ سلمان فارس کو دیکھ لے۔ (این مرشون کی میدید)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سلمان کاعلم بہت وسیع ہے۔(اہن عسار عن ابی صالح)

### المجارية المال المال

حضرت سلمان فاری و انتظامی کی ایک مشہور کرامت مید کمیں ہے کہ ایک بارجنگل میں دوڑتے ہوئے ہرن کو بلایا ، تو وہ آپ آپ وہ کیا۔ ای طرح ایک مرتبہ اڑتی ہوئی چڑیا کوآپ و میں سیستان نے آواز دی تو وہ آپ وہ تیں ہوئی گئی آواز می کرزمین براتر آئی۔ (تذکر جمود)

### ا فشتے نتبو

سلمہ بن عطید اسدی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فاری کا میں ایک مسلمان کے پاس اس کی عیادت کے لئے تشریف لیے گئے اور وہ جان کن کے عالم میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے فرمایا کہ ایک کا تھا تو اس کے ساتھ زی کر!

راوی کہتے ہیں کہ اس مسلمان نے کہااے سلمان فاری میڈرشتہ آپ کے جواب میں کہتا ہے کہ میں تو ہرمومن کے ساتھ کری ہی اختیار کرتا ہوں۔(علیہ دارہ کا ص 204)



زرنظر تصور حفرت سلمان فارى الاستعام سوب كوي كى ب

حفرت عمر المستحدة عن زبانه خلافت میس حضرت سلمان فاری و مورد برای کے گور تر بنادیے گئے بیتے ، ان کی گور تر کی استحد کے بیتے ، ان کی گور تر کی در اس خوات بھی بوٹے بھیب ہیں ۔ اس نربات میں ان کو بیت المال کی طرف ہے پانچ ہزار کی رقم ملتی تھی ۔ وواس سب کوصد قد کردیے تھے اور خود اپنے ہاتھ ہے کما کر کھاتے تھے ۔ تقریباً تھی ہزار مسلمانوں پر گور زمقر ر تھے مگر حال بیت تھے۔ کھر بیاں ایک عبا ( حیا در کی طرح ایک بیزا ہے کیڑا ) تھی جے آدھی بچھا لیتے تھے۔ ورکی کوروز مقرح لیتے تھے۔

ای گورزی کے دور پیس انہوں نے اس طرح بھی زندگی گذاری کہ صرف درختوں کے سابید بیس پیشے بیٹی کرون پورے کرویتے اور ایک کوٹھڑی تک نہ بنائی سیابیہ جث جاتا تو سابیہ کے ساتھ خودجھی سرک جاتے تھے۔

کھے روز ایسا بھی کیا کہ گورٹر ہوتے ہوئے صرف درخت پر کپڑا ڈال کرکام چلالیا اورای کومکان کی جگداستعال فرمالیا۔ آیک مرمتیکسی نے عرض کیا کہ آپ کے لئے مکان بنادیں؟ توفر مایا: اچھا بنادو۔ جب و وقت چل دیا تو آواز دے کریلا یا اور فرمایا بنا تو دو کیسا بناؤگے؟

اس نے جواب ذیا کہ اتنا محضر بناؤں گا کہ جب آپ کٹرے ہوں گے تو سرچیت سے لگ جائے اور جب آپ لیٹیں گے تو و بوارے یاؤں لگ جائیں۔

ين كرفر ماياء بال يفك ب- (عاية الإدامنة العنه و12)

1000 0000-

جین وثوں حضرت سلمان فاری دیست مائن کے گورٹر تھے، ایک شخص ملک شام ہے آیا، اس کے پاس ڈھیر سارا مال تھا۔ اس کی نظر حضرت سلمان میں تناہ پر پڑی۔ بھاری جمم، دراز قد، طاقتور اور مختی ..... اس نے سوچا کہ بدقلی ہے۔ آئیس بلاگر کہا کہ بیسامان اٹھا کر میرے ساتھ چلو۔

حضرت سلمان فارسی وہ اندائی ہے اس محض کا سامان اٹھائے میں کچھ بھی عارمحسوں نہیں کی سامان اٹھائے ہوئے جارہے تھے۔ چند افراد نے آگے بڑھ کر کہا۔ جناب دکورٹر صاحب! ہم میسامان اٹھا لیتے ہیں۔

سامان کے مالک نے انہیں گورٹر کے لفتب کے ساتھ پکارتے ہوئے ساتو جیران رہ گیا۔

ایک تحق سے ہوچھا کہ بیکون ہیں؟ اس نے کہا کہ بیگورٹر ہیں۔

میشخص شرم و حیا سے پانی پائی ہوگیا۔ اس نے شدید اقسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جناب! میں آپ سے واقف شمیس تفا۔ اللہ تعالٰی آپ کوخوش وخرم رکھے، میرا سامان دے دیجئے۔

حضرت سلمان فاری صفقته نظ نے فرمایا کہ میں تمہارا سامان تمہارے گھر پہنچ ہے بغیر تبین دول گا اور فرمایا کہ میں نے بیکا رخیر تین مقاصد کے بیش نظر کیا ہے۔

🛈 تكبراورغرور مير عقريب ندآنے يائے۔

🙆 میں نے ایک مسلمان بھائی کی امداد کی ہے۔

ق تم اگر جھے ہے کام نہ لیت تو جھے ہے کمز درکسی شخص ہے کام لیت \_اس لئے میں نے مناسب جانا کہ خود ہی بیہ کام انجام دے دوں ۔

حفرت ابودرداء و کی والد و قرماتی بین که حفرت سلمان فاری و و کی ایک مرتبه مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہ وہاں کے گورز تنے گرا پی سادگی کی وجہ ہے معمولی لیاس اور اینز حالت بیس تنے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اسے کہا گیا کہ آپ نے کہا کہا گیا کہ آپ نے کہا گیا کہ نے کہا کہا کہا کہا کہ نے کہا گیا کہ نے کہا کہا کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہا کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہا کہ نے کہ نے کہا کہ نے کہ نے کہا کہ نے کہ نے کہ نے کہا کہ نے کہ ن

فرمایا: آرام وراحت توصرف آخرت کے لئے ہے۔

حضرت سلمان فاری المجان فرمات شے کہ مجھے تین آ وہیوں پر ہزائتجب ہوتا ہے۔ آیک وہ جود نیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسط سل کررہی ہے۔ دوسراوہ جوموت سے غافل ہے، حالانکہ موت اس سے غافل نہیں ہے۔ تیسراوہ جو قبہ ہا کہ ارکہ ہشتا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تھ کی اس سے راضی ہے۔ تا تا راضی!

ایک بارفر مایا کہ تین چیزیں جھے اس قدر خمناک کرتی میں کہ میں رود یتا ہول۔ ایک تو آخضرت طائی اور آپ کے ساتھوں کی جدائی۔ دوسری چیز قبر کا عذاب اور تیسری چیز قیامت کا خطرہ۔

ہو جاتی تو گوشت یا چھلی خرید کر <u>پکاتے مت</u>ھادر کوڑھیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے۔

حصرے سلمان فاری الاستان اللہ کو لیند ورائے ہوئی کمائی کو لیند قرباتے تھے۔ لعمان بین جمید کا بیان ہے کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ حضرے سلمان فاری اللہ بین ہے کہ میں اپنے ماموں ہوا۔ اس وقت وہ مدائن کے گورنر نقے۔ جب ان سے ملے تو و کھا کہ مجور کی ٹو کریاں ، کنڈیاں وغیرہ بنارہے ہیں۔ اس ملاقات میں ایک اس عمل کے متعلق قربایا کہ میں ایک ورہم ملاقات میں ایک ورہم میں قبری کھور کی شہنیاں تربیع ایس اور اس کی چیزیں بنا کرشن ورہم میں قروفت کرونیا ہوں اور ایک ورہم کی پھر ہمیں ایک ورہم کی پھر ہمیں اور ایک برخرج کرونیا ہوں اور ایک ورہم کی ورہم ہموں اور ایک برخرج کرونیا ہوں اور ایک برخرج کرونیا ہوں اور ایک برخرج کرتا ہوں۔ جھے بیگل اس قدر مجوب ہے کہ عربی اکنظا ہے جی سیدیں ہمی منع کریں گے تو یہ انون گا۔

حفزت عبداللہ بن برید و طبیقالات کا بیان ہے کہ حفزت سلمان وطبیقالات خود کما کر کھاتے تھے۔ جب ان کی پچھ آمد فی

آپ کو معلوم ہے ٹاکہ حضرت سلمان کے عقدہ ہے گوی انتسل متنے؟ لیکن اسلام نے ان کو کیا ہے کیا بنا دیا؟ ایک بار ایک شخص حضرت سلمان عقدہ ہے کے یہاں عملے ویکھا کہ وہ بیشٹے آٹا گوند ھورہے ہیں۔

یو چیا: خادم کہاں ہے؟ قرمایا: کام ہے بھیجا ہے ۔ چھکو میاچھائییں معلوم ہواکہ اس پر دو کاموں کا یو جھ ڈالوں ۔ اس غیر معمولی سادگی کی وجہ ہے لوگوں کواکٹر آپ کے مزوور ہوئے کا دھو کہ ہوتا ۔

منزے علمان فاری پین سات کے روٹ کا عب

سیدنا سلمان مستقلات نے جواب دیا۔ ' دیس دنیا کے لئے تہیں رو رہا ہوں اور نہ آخرت سے نقرت میرے روئے کا سبب ہے، میر سے روئے کا سبب ہیہ ہے کہ اللہ کے رسول سل پین کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وعدے کی خلاق ورزی کا مرتکب ہوچکا ہوں۔

وعرے کی معال وروں ہ مرتب ہے اللہ کے رسول سیدنا سعد معالفتان نے دریا فت کیا''آپ سے اللہ کے رسول سائٹیز نے کیا وعدہ لیا تھا؟''

سیدنا سلمان معتقدی نے جواب دیا ' اللہ کے رسول سائی بنیا بینے
اس وعدہ کے ساتھ حفات کی تھی کہ ہم میں سے ہر کسی کو دنیا ہے
اتنا لینا جا ہے بعت ایک مسافر کی ضرورت کے لئے کافی ہو ثنا
ہے اور میں دیکے رہا ہوں کہ میں اس وعدے کی پاسماری بیس
کر کا اور سیدنا سعد موقف تھیا تہمارے لئے تھے ت بیہ ہے کہ بینی جاتم ما ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کر واور جب قاسم
بنوتو تقتیم کرتے وقت عدل کا وامن مت چھوٹر واور جب تا ہم بینی کو گی ڈمہداری سوتی جاتم ہیں
کوئی ڈمہداری سوتی جائے تو اے تو اے بوری توجہ سے اوا کرو۔
سیدنا خابت ویف تا ایک جاتم کہ بینی کہ میں نے ساکہ آپ ویفلسات

( مح سن ين عاده والسائر عد موسيالر عد في الديو . ١٠٠٠



# المنت من من فالأي بن الله بالريس من من من الأولاد الله المن والت





يوى كين لكي كيول نبيس؟ آپ مير ، سرتاج بين-آپ ك اطاعت ضرور کروں گا۔

يدجواب س كرآب فرمايا كدمير فليل ابوالقاسم مَا يُرْمَ ف ہمیں پیفرمایا تھا کہ جبتم میں ہے کوئی تخص شادی کرے تو میاں بیوی کوسب سے پہلے عبادت خداوندی پر اکٹھا ہوتا جا ہے۔اس لئے اٹھواور ہم نماز اوا کرلیں۔نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان ﷺ نے دعا مائلی اور ان کی بیوی نے آ مین کہی۔ یہ سب کھے قرمان نبوت کے مطابق تھا۔ احد 🕟

Har there is a life than

قبیلدا ہے کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ مدائن شہر میں لوگوں نے سنا کہ حضرت سلمان ﷺ محید میں میں تو لوگ ان کے یاس آئے گھے۔ یہاں تک کدان کے یاس ایک ہزار ك قريب أوى جمع مو كئے حضرت سلمان ﷺ كه سے موكر كَمْنِي لَكُ \_ بِينْ جِاوُ ، بِينْ جِاوُ \_

جب سب بیٹھ گئے تو انہول نے سورہ پوسف پڑھنی شروع كردى- آہتم آہتم لوگ بلھرنے لگے اور جانے لگے اور تقریباً سو کے قریب رہ گئے تو حضرت سلمان ﷺ کوغصہ آگیا اور فرمایاتم لوگ چکنی چیزی خوشما باتیں سننا جاہیے ہو۔ میں نے تهمیں اللہ کی کتاب سانی شروع کی توتم چلے گئے۔

حفرت المان من مناك كالعفرت جريره عاساك كوصحير

حفرت جرير بن عبدالله ١٩٥٥ كبتر بين كه حفرت سلمان ﷺ نے ایک کٹڑی اینے ہاتھوں میں پکڑی اوراثگیوں کے درمیان رکھ کر مجھے دکھائی اور فر مایا: اے جریر!اگرتم الی ککڑی بہشت میں تلاش کرو گے تو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے عرض کیا تو پھر کئی وتبحر کہاں ہے ہوں گے؟

فرمایا: ان کی جڑیں اور شاخیں تو موتیوں اور سونے کی ہول کی اور ان درختوں برشمر ہائے بہشت ہول گے۔

حفرت سلمان والمناف والمريد والمريد والمالي على فرمايا تها: اے جرمیا کیاتم جانع ہوکہ روزمحشر کے اندھیرے اورظلمات 

ایک موقع پرسرکاردوعالم ماین فرحدت سلمان دهدی کروگ؟ كى علمى شان كوان الفاظ ميس بيان فر مايا:

اسلمان عالم لايدرك"

''سلمان ایسے مالم ہیں کہ کوئی ان کے مقام کونبیں مینٹیے

🗿 ایک مدیث ش تا ہے:

''جنت حارآ دميول كي مشاق ہےاور وہ حضرت على، عمار، سلمان اورمقداد والتات إلى "

منزت سلمان سفست كي مثل شادي

🖯 عبدالرحمٰن الملمي بيان كرتے ہيں كه نكاح كے بعد حضرت سلمان فارى والمعتلظ اين سرال ياده تشريف لے گئے۔ چنداحباب ساتھ تھے۔ دردازے پر پہنچے تو اینے احباب كورخصت كيااوراجركم الله كهه كرانبيس دعادي روایت ہے کہ جب مکان کو دیکھا تو اس کے درود بوار کو یردوں ہے آ راستہ پایا۔ یہ چیزانہیں پسندنہیں آئی۔ جنانجہ فر مایا: کیا مکان کو بخارچر ها ہواہے یا خانہ کعیہ بنی کندہ میں آ گیاہے؟ جواس کوغلاف چڑھادیا گیاہے۔

وہ لوگ کہنے لگے نہیں ، ایسی تو کوئی بات نہیں ۔ مگر آ ب اس وفت تک گھر میں داخل نہ ہوئے جب تک صدر در واز ہے کے سوایاتی تمام پردے اتار نددیے گئے۔

گھر میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سا سازوسامان جہز وغیرہ موجود پایا۔ یو چھا یہ جہز وسامان کس کے لئے ہے؟ بتایا گیا كرية پ كاورة پى بيوى كے لئے ہے۔

يدين كرفرمايا: مير ي خليل حفرت محد من الشيخ في مجھ اس بات كى وصيت نہيں فرمائی تھی۔ انہوں نے تو مجھے سے بدفرمایا تھا كم ميرا د نیاوی سامان مسافرسوار کے زادراہ کی طرح ہونا چاہئے۔ای طرح بہت سے خادموں کو دیکھا تو فر مایا میرے دوست نے مجھے ال بات کی قطعاً اجازت نہیں دی تھی۔

شب عروی میں جب اپنی ہوی کے کمرے میں گئے تو وہاں سے عورتوں کو چلے جائے کے لئے قرمایا۔ جب وہ چلی کئیں تو وروازہ بند کرکے بردہ گرادیا۔ پھر بیوی کے قریب جا بیٹھے۔اس کی پیشانی پر ہاتھ کھیرااور برکت کی دعاما تگی۔ (من ماہ 185 ما روایت ہے کداس کے بعد حضرت سلمان ﷺ نے اپنی بیوی نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کوئی بات کہوں تو کیاتم اطاعت

حضرت سلمان فاری المنتقلظ ہے روایت ہے کہ میں نے تورات میں بڑھ رکھا تھا کہ کھانے کی برکت اس کے بعد وضو كرفي مي ب- مي في اس بات كاحضور ما الما سي تذكره كما توآب الكان فرمايا:

يركة الصعام الوصوء قبله والوضوء بعده کھائے کی برکت کھائے ہے پہلے اور بعد ( دونوں مرتبہ ) وضو

والتر تدي في ترب الاهمية أن رسال لد 1769 ، يودو في العمة 3269

#### ونيامين فقيرانه زندكي كالخروي فائده

حضرت سلمان والمنتقظ ونيا كيش وعشرت عرريزكيا کرتے تھے اور بسیار خوری سے انہیں سخت نفرت تھی۔حفرت عطید بن عامر رحمة الله علیه کابیان ہے کہ میں فے حضرت سلمان رهان کودیکها که ایک مرتبه کهانا کهالینے کے بعد پھرکھانے کو نالپندكرتے تے اور فرمايا كرتے تھے كه "ميرے لئے يمي كافي ہے۔میرے لئے یمی کافی ہے۔'اس کے بعد بیحدیث رسول الله الله الله المرت من كم ين في رسول خدا كور فرمات ہوئے سناہے کہ د تحقیق جولوگ دنیا میں خوب سیر ہوکر کھاتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھو کے رہیں گے۔اے سلمان! سیر دنیا تو مومن کے لئے فظ قید خانہ ہے اور کا فر کے لئے بس یمی

### اللم كنزائ ي مثال

حضرت ابوالبخر يونيسه كت بين كه قبيله بنوعس كا ایک آ دی حضرت سلمان و عقد الله کے ساتھ سفریش تھا۔اس آ دمی نے وریائے وجلے یانی با۔ حضرت سلمان فالمنتظ نے اس سے فرمایا اور فی لو۔

ال نے کہائیں میں سیر ہو چکا ہوں۔

حضرت سلمان ﷺ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے تمہارے یا فی ینے سے دریائے دجلہ میں کوئی کی آئی ہے؟

اس آدی نے کہا کہ میں نے جتنا پانی بیا ہے اس سے اس دریا میں کیا کی آئے گی۔

حضرت سلمان ومن الله في فرمايا: علم جهي اسي دريا كي طرح ، لبذا رے۔ چتناعلم شہیں فائدہ دےا تنا حاصل کرلو۔ ( بحریدے سے بری سیدیہ کے اتحات

فالم عث يوقا والدواية الدو 202)

### الزوم وخدق بين شر عدام ن فرزي ٥٠ على ندوي ١٠٠ على وي

سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلِ النَّبَيُتِ رمِّل سے ہِن شام مماہر مَن مِّل سے ہِن

جب دشمنان اسلام مدیند منورہ کے قریب پہنچ تو یہاں
آکر انہوں نے خندق ویکھی اور اندر پہنچنا دشوار نظر آیا۔ للہذا
محاصرہ کرکے پڑاؤ کیا۔ مسلمان مدینہ کی جانب خندق کے اس
طرف تضاوراس طرف دوسری پاردشمن پڑے ہوئے تصے۔ ایک
ماہ مسلسل محاصرہ رہا اور گاہے بگاہے جانبین سے تیراندازی کی
نوبت آئی۔ جس کے نتیجہ میں چھ مسلمان شہید ہوئے اور نین
مشرک جہنم رسید ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبردست ہوا
مشرک جہنم رسید ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبردست ہوا
بحیجی جس کی وجہ ہے مشرکین نتر بتر ہوکر بھاگ گئے اور مسلمان

بلکہ مناسب سے ہوگا کہ شہر کے جاروں طرف خندقیں کھودی جائیں۔اس طرح شہر محفوظ ہوجائے گا اور قلعہ کا کام دےگا۔

حضرت سلمان و المحقق کے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلا معرکہ جومسلمانوں کو پیش آیا وہ غزوہ خندق تھا (جے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں) یہ غزوہ 4 یا 5 ججری میں ہوا تھا۔ جس کی تقصیل میر ہے کہ عرب کے مختلف قبیلے جمع ہوکر ہزار ہا کی تعداد میں مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے اوران کی نیت میتھی کہ کھر (سَائینِم) اوران کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے۔ان کی آئمہ کی بر پاکرسیدعا کم مائینِم نے صحابہ علاقت سے مشورہ کیا کہ کیا کہ کیا جائے۔

مضرت سلمان کی پراٹے تجربہ کاراور معمراً دمی تھے، ایرانیوں کی جنگوں کو جانتے تھے اور جنگ کے اصول سے خوب واقف تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دشمنوں کی تعداد چونکہ بہت ہاں لئے ان سے کھے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے



### 

#### 1 Uzi 00 " 10 . is 15"

ا۔ سیدنا جابر کے ایک فرماتے ہیں کہ خدق کھودتے ایک خت چنان آگئی۔ہم نے آپ مل قط ایک عرض کی کاب کا ایک خت چنان آگئی۔ہم نے آپ مل قط ہے عرض کر کھر کی کہ مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا۔ جب پہلی بار ہم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چنان ایک تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبرا مجھے شام کی تنجیاں عطا کی گئیں۔شام کے سرخ محلات کواپنی آئی کھول سے د کھے د باہوں۔

دوسری بارہم اللہ پڑھ کر کدال ماری تو دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ ما پیٹرائے نے فر مایا اللہ اکبر! مجھے فارس کی تنجیاں عطا ہو کیں۔ خدا کی قتم مدائن کے محلات کواپٹی آ تکھوں سے د مکھ رہا ہوں۔

تیسری بارہم اللہ پڑھ کر کدال ماری تو یقیہ چٹان ٹوٹ گئی۔فر مایا اللہ اکبر! یمن کی تخیاں جھ کوعطا ہوئیں۔خدا کی تئم صنعائے درواز وں کو میں اپٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ (ائتی البری، ج منے 305 سے 5 الصفی ج 2 ص

#### The state of the s

غزوہ خندق کا واقعہ شدت کی سردیوں میں پیش آیا۔ نہایت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ فاقہ پر فاقہ تھا۔ مگر صحابہ کرام کھن تھے انتہائی محنت، لگن، ذوق ومحبت سے خندق کھود نے میں مصروف تھے۔ کام کرتے ہوئے بین تعرہ زبان پر حاری تھا:

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد مابقينا ابدًا

-----

ے۔ بقول شآخر

جب تک کے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر جمیں انمول کردیا



حضور سیدعالم طافیع صحابہ کرام تعقیقات کے ساتھ خود بھی خندق کھودٹے میں معروف رہے۔ آپ مانی نے پہلی کدال زمین پر ماری اور پر کلمات ارشاد فرمائے:

بسم الله وبه بدينا ولو عدنا غيره شقيا حنذا ربا وحبذا دينا

ترجمہ: اللہ ک نام ہے شروع کرتا :ول اگراس کے سوائسی اور کی عبادت کی :وقر بزی برنظیبی ہے۔ کیا چھارہ ہے اوراس کادین نس قدراتیادی ہے۔ (مج الباری، ہے 1 س 504)

سیدنا براء بن عازب منتقظ فرماتے بیں کدسرکار منافظ کی زبان بریداشعار مقدسہ تھے:

والله لولا مااهتديا ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزل سكينة علينا فئبت اقدامنا ان لاقينا ترجمه: السالقة بم پرسكون نازل فرماور جنّك كونت ثابت عدم رسنامه



زرنظرتصورسيلائث يصيني كئغوه خندق كےمقام كى ب\_سفيدنشان اس جگه كوواضح كرتا ہے جہال حضور من ينظم نے حضرت سلمان فارى مصلحات كےمشورہ پرخندق كحدوالي تقى





غزوہ خند ق کو خند ق اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فاری سے کے مشورہ پرحضور مائی آئے مدینہ کے کنارے پرخندق کھدوائی تھی۔جس کی وجہ سے کفارمدینہ میں وافل نہ ہو سکے۔اس غزوہ میں کفارنے ایک مہینہ تک مدینہ کا حاصرہ کیا۔گرنا کا م لوٹے۔کفار کی تعداد دس ہزارتھی جبکہ مسلمان مجاہدین تین ہزارتھے اس غزوہ میں چھے حابہ شہید ہوئے جبکہ کفار کے آٹھ نامی کرامی پہلوان مارے گئے۔

### والتراكية والمالية

سات مسجدیں: جبل سلع کے دامن میں جہاں غروہ خندق کے دوران لفکر اسلام کے مشہور مور بے تھے، وہاں یادگار کے طور پرسات مساجد تھیں گئی ہیں۔ان تصاویر میں بیستجدیں دکھائی ہیں۔ ان تصاویر میں بیستجدیں دکھائی جہادی گئی ہیں۔ پہلی تصویر ڈرا قدیم ہے اور فعنقوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ پہلی تصویر ڈرا قدیم ہے اور فعن کی ہے داور فتح '' کہلاتی ہے۔ بیا یک شیلے پرتقیر کی گئی ہے جہاں رسول اللہ فتح اسے بیسی متوافر فتح وقعرت کی دعا کمیں ما تکتے دہے۔ بیا یک متوافر فتح وقعرت کی دعا کمیں ما تکتے دہے۔ بیسی جہاں اس کی اقتداء میں نماز پردھی جاتی تھی اور دفاع میں۔ جہاں ان کی اقتداء میں نماز پردھی جاتی تھی اور دفاع میں۔ اسلام کا مقدس فریضہ سرائیام دیا جا تا ہے۔ان کے اساء گرامی

حضرت ابويكر، حضرت عمر، حضرت على، حضرت سلمان فارى، حضرت سعد بن معافر وهي ويقال الله - أيك مسجد ومسجد فاطمه ( وهي ويقال

اس تصویر میں مجد فق ذرا قریب سے واضح کر کے دکھائی گئی ہے۔ ان مساجد کے کل وقوع سے ان جلیل القدر سحابہ کی امارت میں قائم کیے گئے مورچوں کی ترتیب خود بخو دظاہر ہوتی ہے۔ تو حید اور جہاد کے متوالے فرزندان اسلام نے یہاں مساجد کی شکل میں یا دگاریں قائم کر کے عقیدہ تو حید کی تفاظت کے ساتھ نظریہ جہاد کی اشاعت بڑے خوبصورت اور بامعنی انداز میں کی ہے۔

### حضرت سلمان فارى فلا

# الناس فندق ئے مقام پر بنی ہوئی خواجسور سیمبد



سید خندق مقام شیخین سے جبل سلع کے مغربی حصے تک کھودگ گئے۔ بعد میں دادی الحان اور وادی را نو ناء کے مقام التصال تک پہنچادی گئے۔ اس کی لمبائی کوئی ساڑھے تین میل متھی۔ چوڑائی اتنی کہ گھڑ سواروں کے لئے جست لگاناممکن نہ تھا اور گہرائی اتنی کہ بانی نکل آئے۔رسول اللہ علی التھا کے اس جگہ کو دس دس آ دمیوں میں ویں وس گز ( یعنی چالیس ہاتھ ) جھے کے حساب سے تقسیم فرمایا۔

کھدائی کا سامان مچاوڑے اور کدال بنی قریظ ہے مستعار لیے گئے۔کھدائی کا بیکام 20 دن میں مکمل ہوا۔خوو مجاہدا عظم منافیق نے بقس نفیس اس کھدائی میں حصہ لیا۔

ملمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ قریش، یہود اور ان کے حلیف گروہ درگروہ پہنچنا شروع

ہوگئے۔ان کا پڑاؤ غابہ کی چراگاہ اور بئر رومہ (کنواں) کے قریب السیول کے ستم پر تھا۔قریش اپنے ساتھ احابیش (بنو کنانہ اوراہل تہامہ) کے جارسو جنگولائے تئے۔خود قریش کے تین سوگھڑ سوار پندرہ سوشتر سوار تئے۔

بی غطفان کا قبیلہ نجر والوں کے ساتھ زنبے تھی میں خیمہ زن ہوا۔ بنی سلیم کے سپاہیوں کی تعداد سات سوتھی قبیلہ فزارہ کے ایک ہزار شتر سوار ہے۔ بنوا تی اور بنوم ہ کے چار چار سو بہادر جمع ہوگئے تھے۔ ان کی جملہ تعداد دس ہزار سے زیادہ تھی۔ ان احزاب میں سیدسالا را بوسفیان بن حرب تھا۔ خندق کو حاکل پاکر سب حیران رہ گئے۔ ابوسفیان نے خیبر کے سر داری بن اخطب (ام المونین حضرت صفیہ میں ہیں کے کہا کہ اخطب (ام المونین حضرت صفیہ میں ہیں کے کہا کہ اب میں ہیں آباد بن قریط کوتو ڑے بعیلی سے کہا کہ اب مدینے میں آباد بن قریط کوتو ڑے بعیلی ہیں۔

مدینے بیس محصور اہل ایمان کی تعداد تین ہزارتھی۔ ان
کے پاس کل جبیس گھوڑے تھے۔ خندق کی حفظت کے لئے
چاہجا پہرے بھا دیتے گئے حضرت زبیر ہن عوام وطائفات کی
قیادت میں دوسومجامد بنی قریظہ کی نگرانی پر مامور تھے۔ حضرت
زید بن حارث وظائفات کی سرکردگی میں تین سواور حضرت سلمہ
بن اسلم وطائفات کی قیادت میں دوسومجامد مدینے منورہ کی نگرانی پر
مامور تھے۔

حفاظت کی خاطر بچوں اورعورتوں کواوطاق (قلعوں) میں بھیج دیا گیا تقا۔اس موقع پر حرف شناخت بھی مقرر کیا گیا۔ مسجد نبوی میں امام کی نیابت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میں بھیں۔ کے سیر دبوئی۔











مقام غزوه خندق پر بنی معجد کا ندرونی منظر

























# عزوہ خندق کے مقام پر بنائی کی مساجد



مسجد الفتح









#### غروه خندق کے مقام پر بنائی گئی معجد سے لیا گیا اطراف کا خوبصورت منظر





## رین کا خندق والوں کی کھجوروں ہے دعوت ا

آپ نائی آنے کی جھولی میں ڈال لیں اور کسی اور اور ایس ہوئے۔ بیٹین میں نے جواب دیا: تھوڑی کی مجبوریں ہیں۔ پھریس نے وہ آگئے تو سب نے مجبوریں کھا کیں اور واپس ہوئے۔ بیٹین مجبوریں آپ میں گھیوریں تجھولی میں موجبورتیں اور اور اور کسی کے مجبوریں تجھولی میں موجبورتیں۔ مجبوریں آپ میں موجبورتیں اور اور اور کسی کی پردکھوریں۔

بشر بن سعد کی لڑکی نے بیان کیا ہے کہ میری والدہ نے مجھے کچھ گجوریں دیں تا کہ میں اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ و والدہ کودوں۔ میں مجموریں لے کر جارہی تھی کہ حضور منافظ کا کوایک جگہ بیٹھادیکھا۔



حضرت سلمان فارس الله



غزوه خندق کے مقام پر بنی مسجد کا اندرونی منظر

حضرت سعد بن وقاص الموت على ان كى عيادت كو كئى ، تو آپ و الله ان كى عيادت كو كئى ، تو آپ و الله ان كى عيادت كو كئى ، تو آپ و و الله كى آئمهول سے آ نسونكل پڑے ۔ حضرت سعد و الله عن الله من الل

حضرت سلمان قاری دستان نے جواب دیا کہ ' خدا کی قتم ایم موت نے بیس ڈرتا، نے گھراتا ہوں اور ند دنیا کی کوئی حرص ہے۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ شاہر ہے عہد کیا تھا کہ جارا و نیاوی ساز وسامان ایک مسافر کے زاوراہ سے زیادہ نہ ہوگا حالاتکہ میرے گھر میس اس قدر سانے یعنی سامان ہیں۔

کہتے ہیں جب آپ معتقدہ کا وقت رحلت قریب پہنچا تو آپ معتقدہ نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تمہارے پاس پچھمشک تھا اس کا کیا ہوا؟ اے یائی میں ڈال کر گھول دواور

پانی کومیرے سر کے اردگر چھڑک دو، کیونکہ ابھی کی کھ لوگ آئیں گے جن کا تعلق ندا نسانوں ہے ہوگا نہ جنوں ہے۔

آپ المستنظ كى يوى كا يان ب جيسا آپ المستنظ فى يوى كا يان ب جيسا آپ المستنظ فى يوى كا يان ب جيسا آپ المستنظ فى المستنظ فى المستنظ ما المستنظم عليك يا والى الله المستنظم عليك يا صاحب رسول الله

السلام علیک یاصاحب رسول الله کی آوازیں آئے لگیس۔ میں اندرآئی تو آپ منطقات کی روح قفس عضری سے پرواز کرچکی تھی اور آپ منطقات اپ بستر پرایے پڑے ہوئے تھے چسے توخواب ہوں۔

#### ( Who be don't

حضرت معید بن میتب و حصف فی خطرت عبدالله

ابن سلام و حصف فی سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت
سلمان و حصف فی بھرے ہے کہا کہ 'اے بھائی! معلوم نہیں
ہم میں ہے کون پہلے و فات پا جائے۔اس لئے ضروری ہے
کہ ہم ایک دوسرے کوائی آرام گاہ دکھادیں۔'
میں نے کہا: کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور مردے کواختیا رہی ہے
میں نے کہا: کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور مردے کواختیا رہی ہے

کہ وہ اپنی خواب گاہ دوسر نے کودکھادے؟ آپ عصصہ نے قر مایا: ہاں ، بندہ موس کی روح آ زاد ہوتی ہے جہاں بھی چاہے جاسکتی ہے گر کا فروں کی روحیں مقام سحین میں مقیدرہتی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلمان عصصہ نے وفات یا تی تو

چٹانچہ جب حضرت سلمان ﷺ وفات پائی تو میں اس دن قیلولد کررہا تھا۔ جب میری آئکھیں گرم ہوئیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاشہ کہر ہے تھے۔ میں نے وعلیکم السلام کے بعد کہا: اے عبد اللہ! آپ نے اپنی منزل کیسی پائی؟ حضرت سلمان ﷺ نے کہا: بہت آپھی اور تجھ پر بھی اس سے آپھی سے کا تو کل کرتا ہوں۔ آپ نے اس بات کوتین سارہ ہرایا۔

#### و مالاسادروقات

جصرت سلمان فاری کی است نے 35 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 250 برس کی تھی۔ مدائن میں مقیم سے، وہیں علی ہوئے اور وہیں وفات پائی۔

. . . . . . . . . . . .











مزارسلمان فاری مقاهد وال مجارب کرایک حصیش رسول الندیز بینی القدرص بی دهنر بسامند یکان مقاسده گوامتراحت مین حجند دوسرے حصیش صحبی رسول حفر به عبدالله بن جابر مقاهد اورابل بیت کرام میں ہے حضرت سیداشید اءامام میسین کے بویت سیدناطا ہر بن امام نرین العابدین مقاهد کمزارات میں



جناب مول نا محب الله صاحب البياسفرنامه ميس حفرت سلمان فارى ويفسلط كيمزاركي زيارت ك بعد لكهية بين كداد حفرت سلمان فارى ويفسلط عراق كي شبر سلمان پاك مين مدفون بين بيد بغداد ح 45 كلوميشر

''سلمان پاک' کا پراتا نام دائن ہے۔ پہال رسول القد سیسلان کا میں القد رصحابہ میں سیدنا سلمان فاری سیسلان اور سیدنا حذافہ بن کمال میں سیسلان آسودہ ہیں۔ پہیں شاہ ایران' کسری' کے اس تاریخ کل (ایوان کسری) کے آثار میں جوشب ولا دے رسول منہیم شق ہوا اور اس کے چودہ سیسری منبدم ہوگئے تھے۔ اس واقعہ کا تذکرہ امام بوصیری نے یول کیا ہے:

و باب ایوان کِسری و هٔو مُنصدی کَشُمُل اَصْحَاب کَسُری غَیُو مُلَثَنَمُ رسول اللہ بریّد کی والادت باسعادت سُمُونِّت پر ک

حصرت سلمان فاری ده ساله کے مزار کے باہر حضور

سيط كافر مان جوكة ب سيط في في المان فارى معدد كالم

#### سلمان منا أهل الست عدل من سائل سائل سائل سائل

بے فرمان بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے۔

جناب لیتقوب نظامی صاحب اپنے سفرنامہ میں حضرے سلمان فاری مصفحہ کے مزار کی زیارت کے بعد کھتے ہیں کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ ان جلیل القدر صحافی کے مزار پر حاضر ہوا۔ مزار ایک متجد کے ساتھ ہے اور خوبصورت اور صاف تھرا ہے۔ میں نے جالی سے اندر جھا تک کر دیکھا تو قبر پر ٹوٹوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ حضرت سلمان فاری مصفحہ کے مزار پر ٹوٹوں کے علاوہ سگریٹوں کے نذرانے پڑھے بھی دیکھے۔

سگریٹ کے نذرانوں کے ساتھ کچھٹافیاں اورایک پینسل بھی دیکھی قبر کے سر ہائے قرآنی رحل تھی۔اس کے ساتھ موم بتیاں جلاکرر کھنے والا اسٹینڈ بھی دیکھا۔

را ، پیل با است کے مطابق ہے۔ جس کی اونچائی تین نٹ میر پر مبز جا در اور مزار کے او پرٹین کی جہت ہے۔

روضے کے اردگرہ جالی ہے۔ روضہ کی لمبائی چوہیں اور چوڑ الی بھی چوہیں فٹ ہوگی۔ زیارت کرنے والول میں اکثریت الم تشیخ کی تھی ۔ روضے پر حاضری دینے کے لئے ہم متولی سے ملے اور اسے پچھ عطیات دیئے۔ متولی نے جوائی طور پر ہمیں روضے کے پچھ عطیات دیئے۔ یہاں جا لیس منٹ قیام کے بعد شام 6:40 پر ہم والیس بغداد کے لئے روانہ ہوئے۔

مدائن میں داخل ہوکرسب سے پہلے ایک جامع متجد آتی ہے۔ اس جامع متجد کے احاطے میں تین صحابہ کرام (فرائنگا گئے) مدفون ہیں۔ حضرت سلمان فاری محصصات محضرت حذیقہ بن ممان محصوصات اور حضرت عبداللہ بن جار محصوصات اسلام اللہ کا سعادت حاصل ہوگی۔ یہ مبارک قبریں الگ کروں میں ہے۔

حفرت سلمان فاری کی الله کا دفات حفرت عثمان غنی می دفات حفرت عثمان غنی کی دفات حلافت میں مدائن میں ہوئی اور سیس آپ کو وُن کیا گیا۔ آپ کی قبر میارک پرآج بھی یہ صدیث کندہ ہے: "سلمان صااحل السب"



حضرت سلمان فارى المسلمان فارى

### حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر بن عبداللّه اور حضرت حذیفه بن یمان عظینهای کامزارمبارک





خندق كي كهدائي ميں بڑھ چڑھ كرحصہ لينے والے صحابي حضرت سلمان فارسي ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مِزار



فلسطين ميں موجود حضرت سلمان فاری ﷺ کی قبر مبارک یا در ہے کہ آ پ ﷺ کا عزار عراق میں بھی موجود ہے اور موزخین کے زدیک عراق کے شہر مدائن میں موجود آپ ﷺ کی قبرزیادہ صحیح ہے



しんいからのではいるのではいいいのではなっているのではいっと



#### ((المتحددال)

ان کی کنیت ایوعیداللہ ہے۔ یہ قبیلہ تزریج کے انصاری اور مدیدہ منورہ کے ہاشدہ ہیں۔ یہاں سترخوش تعییب انصار میں ہے مایک ہیں۔ یہاں میں میں میں انصار میں ہے ایک ہیں جن لوگوں نے بجت پہلے میدان عرفات کی گفتی۔ یہت ہوئے میں 18 سال کی عمر میں شریعہ ہوئے اور گفتی۔ یہ بیت اسلام کی عمر میں شریعہ ہوئے اور اس کے بعد کے تمام جہاووں میں مجابلہ اندشان سے شریعہ بیشک رہے حضورا قدس نوٹیٹر نے ان کو یہن کا قاضی اور معلم منا کر بیسجا تھا اور حضرت امیر الموشین عمر قاروق کی الاقت میں ان کو ملک شام کی گارتر بھی مقرر کردیا تھا۔ جہاں 18 جبری میں انہوں نے طاعون عمواس میں علیل ہوکر 38 برس کی عمر میں وقات پائی۔

#### Carried March

آپ بہت بائند پاییعالم، حافظ، قاری، معلم اور نہایت ہی مقلم اور نہایت ہی مقلم مقل میں بہتر اور اعلیٰ وربعے کے حمادت کر ارتقاب میں سلمہ کے تمام بتوں کو انہوں نے ہی تو ٹر مجموز کر مجھینک ویا تقاب حضور اکرم سابھی نے قرمایا کہ قیامت میں ان کالقب 'امام العلماء'' ہے۔
مابھی نے قرمایا کہ قیامت میں ان کالقب 'امام العلماء'' ہے۔
(اکمال بر 616واسداللہ یہ میں 378)

حضور اقدس نافیخ کا ارشاد ہے کہ معافی ہے۔ (اخلاص اوران کی تیکیوں کے )او پرانلد تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ (متدرک می انی میدہ)

ایک حدیث ارشاد ب کرمعاف عدد الله کی جرجر چر ایمان کی دولت بی مربور ب را بلتات این سدان شدین مداند)

حصرت معاقدين بين بين المتعلق ووطيل القدر انصاري محالي بين جن و المحدد المتعلق والمعلق والمعدد المتعلق والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمتعلق على علال وحرام كسب سے يواعلم و قرار وط والمددور والمتعلق المتعلق المتع

فاتح بدروحین عجد رسول الله خاشیم فرمایا که و قرآن جار آدمیول سے محصور عبدالله بن مسعود در در ابوحد یف کے غلام سالم محدد در معادین معادین جمل محدد در اور الی بن تعب محدد در 3808

حضرت معاق معتقدہ کے بارے میں حضور اقدس منافقہ فرماتے ہیں کہ 'اے معافیا میں کے کہنا ہوں کہ جھے تم سے اللہ کے لئے محت ہے ۔''

اس پر وہ فرماتے ہیں کہ 'اے اللہ کے رسول! اللہ کی متم مجھ بھی آپ سے اللہ کے لئے عبت ہے۔''

شروع زماند بل جو لوگ ویریش ویجیت اور یک رکستیس

شروع زمانہ میں جو لوگ دیر میں فیٹینے اور چھ رکستیں چھوٹ جائیں تو وہ نمازیوں سے اشارہ سے بچ چھ لینے کہ کتی رکھتیں ہوئیں اوروہ اشار ہے سے جواب دے دیئے۔اس طرح لوگ نو ت شدہ رکھتیں بوری کر کے صف تمازیس کل جائے تھے۔

ایک ون جماعت بورہی تھی اور لوگ تعدہ میں تھے کر حضرے معاقد معلقہ ایک اور وستورے خلاف قبل اس کے کر رکھیں پوری کرتے جماعت کے ساتھ قعدہ میں شریک ہوگئے۔ آخضرت مائی نے سلام کھیرا تو حضرت معاقدہ سے اٹھ کر بقیدرکھیں بوری کیں آخضرت مائی کے لیے ویکھا تو قرمایا

قدسن لکم فهکدا فاصنعوا کما صنع معاد یعی معاد ئے تمبارے لئے ایک طریقہ تکانا ہے، تم ایک ایدای

یہ حضرت معاذ ہے ہیں ہے کہ لئے گفتی قائل فخر فضیات ہے کہ ان کی سنت تمام مسلمانوں کے لئے واجب العمل قرار پائی اور آج تک ای پیمل درآ مدہ ہے اور دئیا کے سارے مسلمان ای کے مطابق آج بی ہے۔ مطابق آجی فوت شدہ رکھتیں اوا کرتے ہیں۔

تقار (رواوالإدازر 368والنال 790واين بر 1245 واحد 3694)

#### ( - - - - - )

حضرت انس بن ما لک میں اللہ علاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ایکے کا ارشاد ہے:

وَاللّٰهِ مُعْتَى بِأُمَّتِى الْبُوْيَكُو، وَاشْدُهُمْ فِي الْمُواللّٰهِ عَمَوُ، وَأَصْدَفُهُمْ فِي الْمُواللّٰهِ عَمَوُ، وَأَقْرَأُهُمْ الْكَتَابِ اللّٰهِ أَبِي بُنُ كَعَفَ وَ أَقْرَأُهُمْ الْكَتَابِ اللّٰهِ أَبِي بُنُ كَعَف ، وَأَعْدَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْمَحْدِ، وَأَعْدَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْمَحْدِ، وَلَكِن أَمَدُ امِنْ وَأَمْنَ هِذه وَلَيْ الْمُدَامِقُ وَأَمْنَ هِذه وَلَيْ الْمَدَ امْنَ وَأَمْنَ هِذه وَلَيْ الْمُدَارِعِ لَيْ الْمُدَامِ فَيْ الْمُدَامِقُ وَأَمْنَ هِذه وَلَيْ الْمُدَامِقُ وَامْنَ هِذه وَلَيْ الْمُدَامِقِينَ وَلَمْنَ هِذَا اللّٰهِ عَلَيْ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَيْهُ اللّٰهُ وَلَا لَمْ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَالِكُوا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

بیدوایت منداحد، ترندی، نسائی، بیمق وغیره میں مذکور ہے۔

حضرت معاذین جیل جب رات کوتنجد کی ثماز ادا کرتے تو میدوعا یا تکتیے تھے:

( marie project in the second of the second

اللهم قد نامت العيون و غارت النحوم وابت حي قيوم، اللهم طلبي للنحنة بطيء، وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عبدك هدى ترده الي يوم القيامة الك لاتحلف الميعاد

حضرت معاذین جمل معتقدہ معنوراقدس نائیز سے تصحیح حاصل کرتے رہے تھے اور خودرسول اللہ طائیز مجمی ان کو وسیتس فرماتے رہے تھے ہیں کوروانسہونے لگے تو حضرت معافی معتقدہ نائے عرض کیا .

بارشؤل الله اؤصىتى

الله كرسول (مايية) كالصواحية فرماي

آب سائفا سن المفامان

ا خلص دیسک یکفک العمل الفلیل ایند وین میں اخلاص رکھنا واپیا کرتے سندیم کوتھوڑ افس ( بھی ) کائی موگا۔

ایک مرتبه حضرت معاذ عدددد نے دوسیت کرنے کی ورخواست کی تورجیة للعالمین سائیز نے ارشادفر مایا:

( In University)

حصرت معاذین جمل مصطفی کی وفات کا وفت قریب آید تو فرمایا کردیکھوکیا گئے صادق ہوگئی ہے؟ ایک آ دی نے آ کر بتایا کہ ابھی تہیں ہوئی۔ پھر فرمایا: کیا گئے صادق ہوگئی ہے؟ پھر کسی نے آ کر بتایا کہ ابھی تہیں ہوئی۔

ن بالآخر ایک آوی نے آگر بتایا کہ صاوق ہوگئ ہے تو قرایا پیس اس رات سے اللہ کی پناہ ما تک ہوں جس کی صح ووز رخ کی آلہ پر ہو موت کو، خوش اللہ پر ہو موت کو، خوش آلہ پر ہو موت کو، خوش آلہ پر ہو موت کو، خوش جس کے بہت مجہت ہے۔ کی آلہ پر ہواس مہمان کو جو بہت کے عرصے کے بعد طبغ آیا ہے۔ میرے ہاں قاق ہے۔ اے اللہ ایکس وہ اللہ وقت آیا ہے جبکہ کی ترجم سے ورتا رہا کے لئی ایکس آج ہے کہ اللہ ایکس آلہ ہے اللہ ایکس آلہ ہے اللہ ایکس کے اور اللہ کے اللہ ایکس کے اللہ ایکس کے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کے اللہ ایکس کے اور اللہ کے اور اللہ کے اللہ ایکس کے ایکس کے ورا اور جم کے اور اللہ کے اللہ ایکس کے ایکس کے ورا اور جم کے اور اللہ کی اور اللہ کے اللہ ایکس کے ایکس کے ورا اور جم کے اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اور اللہ کہ ایکس کے ورا اور جم کے اور اللہ کی اور

### 

حضرت معافی الله کی طبیعت فطرة اثر پذیر واقع مونی تقی حیانچد نبوت کے بارہویں سال جب مدینہ میں اسلام کی وعوت شروع ہوئی تو حضرت معافی تقدیق نے اس کے قبول کرنے میں ذرہ بحر بھی ایس و پیش نہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر وسیق والی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق دل سے تو حید کا اقر رکیا۔ اس وقت ان کی عمر افرارہ سال تھی۔

ج کا زمانہ قریب آیا تو حفزت مصعب ﷺ مکہ روانہ ہوئے۔ اہل مدینہ کی ایک جماعت جس میں مسلم وشرک دونوں شامل تھے، ان کے ہمراہ ہوئی، حضرت معاذ ﷺ بھی ساتھ میں وہ ٹورانی منظر سامنے آیا جو حضرت معاذ ویستان کی آئے محصول نے بھی نہ ویکھا تھا۔ یعنی حضرت معاذ ویستان کی آئے محصول نے بھی نہ ویکھا تھا۔ یعنی

رسول الله خارج رات کے وقت تشریف لائے اور اس جماعت سے بیعت لی۔ یہ جماعت مکہ سے مدینہ واپس ہوئی تو آفانب اسلام کی روشنی گھر گھریس چھیل گئ

ية بالمرافق أداره ي

حضرت معاذ ہوں کہ سن تھے، گر جوش ایمان کا بیہ عالم تھا کہ بنوسلمہ کے بت تو ژے جانے لگے تو بت شکنوں کی جماعت میں وہ سب سے پیش پیش تھے۔ بت کا کسی کے گھر میں موجود ہوتا اس ان کے لئے تن تکلیف وہ تھا۔

بنوسلمہ کے اکثر گھر ایمان سے منور ہو چکے تھے لیکن اب بھی پچھ لوگ ایسے باقی تھے جن کانفس آ بائی مذہب چھوڑ نے سے انکار کرنا تھا عمر و بن جموع بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو اپنے قبیلہ کے سر دار اور نہایت معزز شخص تھے۔انہوں نے

لکڑی کا ایک بت بنار کھا تھا جس کا نام منات تھا۔ حضرت معاذ ا میں میں اور کچھ دوسر نے بو جوان رات کوان کے گھر پہنچے، وہ بے خبر سور ہے تھے۔ ان لوگوں نے بت کوا ٹھا کرمحلّہ کے ایک گڑھے میں مچینک دیا کہ آئے جانے والے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔

مج کو بت کی تلاش کے لیے نکلے تو اپنے جموٹے معبود کو ایک گڑھے ہیں اوندھا پڑا دیکھ کرعمرو کا غیظ و غضب اختیار سے باہر ہوگیا۔ بہر حال اس کواٹھا کر گھر لائے ، نہلا یا ، خوشبولگائی اور اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا اور نہایت طیش میں کہا: جس شخص نے بیز کرت کی ہے اس کا نام معلوم ہوجائے تو بری طرح خراوں لیکن جب گھر ہے واقعہ کی مرتبدلگا تاریبیش آیا تو کفرے نیز ار ہوکراسلام کے حلقہ میں داخل ہوگئے۔ (برامحار 139/5)



ز برنظرتصور مقام بعت عقبه کی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہال حضرت معاذبی جل معاقب نے حضور مناتیظ کے دست مبارک پراسلام قبول کیا

### حفرت معاذبين جبل وكالله

# وعفرت معاذبن جبل من عاف كاجپارسوا شرفيال صدقه كرنا 🖟

حضرت عمر بن الخطاب مستقلظ في (ایک مرتبداپ زمانه خلافت میں)ایک تھیلی میں چارسواشر فیاں غلام کے ہاتھ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح مستقلظ کے پاس جمیجیں اور غلام سے فرمایا کہ ان کو دے کرتھوڑی دیر تھم رے رہنا اور دیکھنا ان کا کیا کرتے ہیں؟

غلام نے وہ تھیلی جاکر پیش کی اور عرض کیا کہ بید امیرالموشین نے آپ کی خدمت میں تیجی ہے تا کہ آپ ان کو اپی ضرورت میں خرج فرمالیں۔

. حفرت ابومبیدہ ہے ہے وہ تھیلی لے کر پہلے حضرت عمر فیروق سے اب کودی دی کہ

وصله الله ورحمه

الله تعالی اے اپندینادے اور اس پر رتم کرے

اور پھراپی باندی کو بلاکرای وفت ساری تشیم فرمادیں۔ غلام نے واپس آ کر حضرت فاروق اعظم ﷺ کوسارا ماجرا

حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اسی غلام کے ہاتھ اسی وقت ایک تھیلی میں چارسواشر فیاں بھر کر حضرت معاذ بن جبل مستقطا کے ہاس بھیجیں اور وہی تھیجت فرمائی کہ ان کو دے کر کھڑے رہنا اور ویکھنا کہ کیا کرتے ہیں؟

جب وہ غلام اشر فیوں کی تھیلی کے کر حضرت معاذین جبل وعقد اللہ کے پاس پہنچا اور اشر فیاں دے کر اس نے عرض کیا کہ میہ آپ کوامیر الموثین میں تعدید نے دی ہیں تا کہ آپ ان کواپٹی ضرورتوں میں خرچ فر مالیں۔

تو اول حفزت معاذ الله في حفزت عمر الله الله ورحمه كى دعادى اور پحر بائدى كو بلاكراى وقت گر گورت عمر الله ورحمه كى دعادى اور پحر بائدى كو بلاكراى دو اشر فيال پنگی خيس كه حفزت معاذ الله كى تيم كى يوى كو پتاچل گيا اور انهول نے كباكه الله كى تيم بحى تو تعتاج بين بهي دے دو۔ بيرس كر حفزت معاذ يعت الله كى تيم دور سي س كى حفزت معاذ يعت الله كى دين ۔ وہ دونول اشر فيال دور سے بى اس كى طرف كھينك دين ۔

غلام نے سارا ہاجراد کی کرحضرت فاردق اعظم ﷺ ہے عرض کردیا۔

حضرت فاروق اعظم المعالقة خوش بوسة اورفر ما يا كديد سب أيك الى طرح كے بين \_ (حاله منة الصفر و)

#### علم کا سمندر

حضرت معاذ وهنده علم كے سمندر متے مگر كم بولتے متحد ابوسلم خولائی بیان كرتے ہیں كہ بیں ایک مرتبہ مس كى محداد مسجد بیں گیا تو دیکھا كہرسول اللہ طافیۃ كے صحابی جن كی تعداد جوان بیں گم عمر ہیں جن كی آئلسیں سرگیس اور دانت نہایت چوان بیں كم عمر ہیں جن كی آئلسیں سرگیس اور دانت نہایت چكدار ہیں، بیصاحب خاموش بیٹھے ہیں گفتگو میں شريك تہيں میں ( مگران كی علیت كا بی عالم ہے) جب و ہاں بیٹھے ہوئے حضرات كى چيز كے متعلق تر دو ہیں پڑجاتے تو ان ہى نو جوان صاحب يو چھے ليتے تھے۔

میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے یو چھا کہ یہ کون ہیں؟

توانہوں نے جواب دیا کہ بیمعاذین جبل پھٹھنا ہیں۔ اور ترین تاریخ کا مونقا کی جو رہ کے مونقا

ای متم کا واقعہ عائد اللہ بھی تقل کرتے ہیں کہ عہد فاروتی کے ابتدائی دوریش رسول اللہ طاقیۃ کے صحابہ کے ساتھ ایک روز (ایک) مبحد میں داخل ہوا، اس مبحد میں تیں ہے کچھ اوپر حضرات صحابہ کی جلس میں جھے بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بیسب حضرات رسول اللہ طاقیۃ ہے حدیثیں روایت کر رہ بیتے اور ان کے درمیان ایک ٹوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن کا رنگ بہت زیادہ گندی اور گفتگویٹھی تھی۔ پھرہ چکتا ہوا تھا۔ اس وقت جستے حضرات تشریف رکھتے تھے ان میں سب سے مم عمر ان ہی کی تھی، جب کی بات میں ان حضرات کو شبہ ہوتا تو ان تو جواب دیتے تھے۔ بیس نوجواب دیتے تھے۔ بیس بات فودان ہی جو جو بیتے ہیں۔ بیس نوجواب دیتے تھے۔ بیس نے خودان ہی ہے تھے اس کی جب کی دستے لو جواب دیا کہ بیس میں جو تھے۔ بیس نے خودان ہی ہے تھے۔ بیس میں کا تھی ہوئیں ہوتا ہو ہے۔ بیس کے میں میں جو تھے۔ بیس میں کا تو جواب دیا کہ سے میں میں جو تھے۔ بیس میں عاد ہیں، جبل ہوں۔

#### منه به أور عل ربا تق

ابو بحربیہ کہتے ہیں کہ میں جمعی کی مسجد میں داخل ہوا تو ایک فوجوان کو بیٹھا ہوا پایا۔ جن کے بال بہت زیادہ گھوتھریالے تتھے۔ ان کے چاروں طرف بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تتھے۔ ان کے جاروں اور لتے تھے تو اسامعلوم ہوتا تھا جیسے ان کے منہ نے دوئو جوان یو لتے تھے تو اسامعلوم ہوتا تھا جیسے ان کے منہ نے درکل رہا ہے ادرموتی جھڑر ہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟

توجواب ملاكه ميه معاذبن جبل عن تقلط ميں\_(صلية الاولياء)

#### ز رنظرتصور تمص شہر کی ہے۔ بیروہ جگہ ہے جہال حضرت معاذین جبل وعققات ہے تھے



### و المن معاذ مديد كي يمن روانكي اور حضور من الله كار خصت كرنا الم

بول - " (منداته ص 235 ن 5وسيرا ملام النبلا وص 448 ن 1)

 سیدنامعاذ بن جل و است فرماتے بین که جب رسول اللہ مَا اِنْ اِلَّهِ عَلَیْ که جب رسول الله مَا اِنْ اِللهِ عَلَی کی طرف روانه کیا تو جھے وصیت کرتے ہوئے دور تک تشریف لاے اور (بیس) معاذ سوارتھا اور آپ می خرفی بیدل تھے۔ اِس جب آپ وصیت سے فارغ ہوئے تو پھر فرمایا: بدمعد ملک عسی ان لاسقانی عد عامی هدا ، اولعلک ن تمر سسحدی او فسری

معاذ! بہت مکن ہے کہ شایداس سال کے بعد جھے ہے تمباری



ز رنظرتصور ملک يمن كى بے يه وه جگه ہے جہال كے لوگول كى اصلاح كے لئے حضور عزيل نے حفرت معاذ معانستان كو معلم بناكر بھيجا تھا۔

اب ذرایه منظر بھی و کھنے کہ حضرت معاذرہ ہے ہیں کررہے ہیں اور دیر تک ان کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر اپنے شایدتم میری مجدیا قبر کے پاس سے گزرو۔'' کے حاکم بوکر روانہ بورہے ہیں اور آپ مؤید ان کو الوداع بیارے سے فرماتے ہیں: کہنے تشریف لائے ہیں۔ ان کو اپنے سامنے اونٹنی پر سوار ''معاذ شایداس سال کے بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو۔ ے پیش آنے، سب کوسلام کرنے اور نری سے بات کرنے

بھی دصیت کرتا ہوں اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ (اوصاف)

ایمان میں لگے رہواور قرآن شریف کے علوم حاصل کرو۔

آ خرت ہے محیت کرو، حساب (آ خرت) ہے تھبراتے رہو،

روانه كرت موع حفرت معادة منتسط كورسول الله مؤافيا في

یہ بھی وصیت فر مائی کہ 'لذتیں حاصل کرنے سے بچنا کیونکہ اللہ

کے بندے لذتوں میں پڑنے والے نہیں ہوتے ''(عُوۃ شریف)

يَامُعَاذُ أَخْسِنُ خُلِقَكَ لِلنَّاسِ

"ا معاذ الوكول ما يتصافلاق مهين آنا"

آخرى وصيت رسول الله منافية في ان كوبي فرمائي:

حطرت معاذ ﷺ نے جب رکاب میں قدم رکھا تو

حضرت امام احمد ومنه منات وابيت فرمات بين كه يمن كو

ونیا کی امیدی کم کرو،اورا چھیل کرو۔"



## حضرت معاذ دَهَ فَاللَّهُ بِحَيْنِيت گورنريمن اور جيف جسٽس

يين كرة ب ما الفار فرقي كا اظهار فرمايا-حضور فاليم كاحفرت معاذ يتعقق كويمن رواتكي كأحكم اورقيتي لفيحين \_(حواله يراصحابه 145/5)

حضرت معاذ بن جبل المنظمة فرمات مين كه جب رسول الله مَا يُلِيِّ نِي مُجْهِم يمن بِهِ يح كا اراده كما توارشا وفر ما ما كه اے معاذ! جاؤا بی سواری تیار کرکے لے آؤ۔ بیس تم کو یمن

میں اٹھا اور سواری تیار کرکے لے آیا اور مسجد کے وروازے بر کھڑا ہوگیا۔ رسول الله ما فیل کو جب میرے تیار ہوکر آ جانے کاعلم ہوا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیتیں فرماتے <u> ہوئے میرے ساتھ چلے۔ وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا</u> كە 'امەعاد! مين تم كوانلەپ ۋرنے، چى بولنے، عبد يور ا كرنے ، امانت ادا كرنے ، خيانت سے بيخے كى وصيت كرتا ہوں۔ پنتیم بررحم، بروس کے حق کی حفاظت، غصہ یہنے، تواضع سرالصحاب کے مصنف حفرت معاذ معان کی یمن روائلی کے واقعہ میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور من پیلے نے مفرت معاذر المستعدد كويمن كي كورزي كے لئے بھيجا۔ حفرت ا معاذی امیر گورز ہونے کے ساتھ ساتھ یمن کے مذہبی امور کے بھی چیف جسٹس تھے۔

جبآب معافره المستعلظ كوامارت ك لئمنتخ فرمايا توحضرت معاذة والتفاهل سي بطورامتحان يوجيما:

> اےمعاذتم لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کرو گے؟

بين كرحضور المايية في في حيا: اگروه مسئلداس من نه ماتو؟ كها: سنت رسول مَا يَنْظِم كِ مطالق فيصله كرون كا ..

پرآ ب النظام نے بوجھا۔ اگروہ مسئلہ قرآن وسنت مس بھی ند لے تو کیا کرو گے؟

· حضرت معاذر التناسية في عرض كيا: پيمريس اجتباد كرول كا\_

CORPORATION PROPERTY دلمون (بځرین) <mark>• دارین</mark> غلیج فارس アントレック ربع الخالي

ز برنظرنقشہ میں حضرت معافر کا اللہ ہے کہ بینہ ہے یمن کی طرف سفر کے راستہ کو واضح کیا گیا ہے

# و المعرب معاذبين جبل مديد كامزارمبارك (شام)

10 O

🔞 ارون 

حصرت الوعبيده ابن جراح والمناهظ جب طاعون يس مبتلا موئے لو انہوں نے حضرت معاذین جبل رہوں کوایئے بعد شام کی حکومت کے لئے نامرد فرمایا۔ اس زمانے میں طاعون انتہائی تیز رفتاری ہے پھیل رہاتھا۔اس موقع پرحضرت معا و ومعتنداد الله المركوب الما كم من في المخضرت المنظم كو یہ فرماتے ہوئے سٹا ہے کہ''تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے، وہ تہارے ہاتھ پر فتح ہوگا اور وہاں ایک ایسی بیاری ہوگی جو پھوڑے یا تشلی کی طرح ہوگی۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالی ممہیں شہادت بخشیں کے اور تنہارے اعمال کا تزکید

اس کے بعد حضرت معافر اللہ اللہ! ا كرمعاذ نے واقعة بدارشاد رسول منافیخ سے سنا ہے تو اسے اور اس کے گھر والوں کو بھی اس فضیلت سے وافر حصہ عطافر ما۔ چنانچ طاعون ان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اور حصرت

د بے تو وہ مجھے پسندنہیں۔''

معاذر على الله على المركاكوئي فرواس معاذ رہے تعلق کو طاعون کی مشخصی شہاوت کی انگلی میں نکلی ۔ آ پاے و کھے کر فرماتے "اگر کوئی اس کے بدلے مجھے سرخ اون بھی

حضرت معاذ الطلقة العلقة كالمزاران وقت دوممالك مين محضرت معاذ الطلقة كوطاعون مين مبتلا ويكيم كرايك صاحب مهوكيا ہے۔

حضرت معاذ رہے ہیں کے مزار مبارک کے مجاور نے بتایا کہ بید پہاڑ جومغربی ست میں نظر آ رہے ہیں نابلس کے

پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ میں اور ہمارے بالکل سامنے جو

پہاڑی ہےائے ''کواکب الہواءُ'' کہا جاتا ہے۔ان پہاڑوں

ير بهت ي بستال بين جن مين بعض فلسطين بھي آ باد بين ليكن

جنوباسرك كى جويى باس يرتمام تروه صحاب كرام تفك تفاق

آرام فرماييں جنہول تے اسيخ خون لينے سے اردن السطين

اورشام کورومی سلطنت کے جورواستبدادے آزاد کرایا تھا،

چنہوں نے اس علاقے کوکلمہ توحید کے انوار سے منور کرتے

کے لئے اپنے وطن کوخیر بادکہا، عزیز وا قارب کوچھوڑا، جنگ کی

سختیاں برواشت کیں۔ ونیا کی عظیم ترین فوجی طاقت ہے تکرلی اور بالآخر عظیم ترین طافت جواینے سوئے اورلوہے پرمغرور

تھی، ان بے سروسامان صحرانشینوں کے عزم اور استفامت

ہے تکرا کریاش باش ہوگئ ۔ بیفدامت مجاہدین ایے مشن کی

میمیل کے بعد بوری طرح سرخرو ہوکراس علاقے میں آسودہ

ہو گئے لیکن آج ان کے مزارات سے صرف چند کلومیٹر کے

میں سوچ رہاتھا کہ اغوار کے اس مشرقی علاقے میں ثالاً

بہت ساحصہ ونی قابضین کے تسلط میں ہے۔

حضرت معاذرة المنافظة في اليول روت بوج انہوں نے جواب ویا کہ دمیس اس وجہ ہے نہیں روتا کہ جھے آپ کے ڈریعے کوئی و نیوی دولت ملتی تھی بلکداس علم پررور ہا ہوں جومیں آ ب ہے حاصل کرتا تھا۔''

حضرت معاذره ۱۹۵۰ نے فرمایا "علم کو بھی ندرو"۔ دیکھو حضرت ابراہم علاما کی زمین میں پیدا ہوئے تھے جہاں کوئی علم نہیں تھاء اللہ نے انہی کوعلم عطا فر مایا۔لہذا میرے مرنے کے بعد جارافراو کے پاس علم تلاش کرنا عبدالله بن مسعود والا الله على سلمان فارى معتقلة عبدالله بن سلام معتقلة اور الوالدرداء مع المعالقة - " ( . . . النبيل من 459 والريخ الصغير سين ري ش 74.73

بېركىف ان كى د عاقبول موكى اوراس طاعون يىل 18 جرى ين آپ وطالقالط نے وفات يانى۔

جناب ليقوب نظاى صاحب اليخ سفرنامديس لكصة میں کرعقیدت ومحبت کے نا قابل بیان جذبات کے ساتھ نی كريم ناييم كاس خوش نصيب صحابي كمزار برحاضري دے كر جب بم باہر <u>نكلے ت</u>و ديكھا كەمغرب كى جانب ميدانى علاقته کے اس پارافق پرجو پہاڑی سلسلہ شروع سے ہمارے ساتھ

فی صلے پر اسرئیل نے اپنے غاصبانہ تسلط کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، ہم جوانبی صحابہ معتقدہ کے ناخلف نام لیواہیں، چانا رہا ہے، وہ یہاں پہنچ کر بہت قریب آ گیا ہے۔ ہمارے رہنمانے بتایا کہ بیبال سے ارون کل ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر اس سرز مین مقدس کوان دشمنان خدا ہے محفوظ بھی ندر کھ سکے۔ سے اور اس کے مغربی سرے سے اسرائیل کا مقبوضہ علاقتہ شروع حضرت معاذبين جبل وَوَلَا مَقَالَتُهُ كَا مِزار (شام)

> نوث: حضرت معافی این کامزارمبارک شام اورارون ممالک میں موجود ہاں مناسبت ہم نے اس کتاب میں ووتول ملکوں میں موجود مقامات کواس کتاب کی زینت بنایا ہے۔اب آپ دیستندہ کہاں مدفون ہیں بیاللہ ہی کے علم میں ہے۔



























مقام الحدابي الجليل سيدنا معاذ بن جيل رحم الله عنه



### حنزت معاذبن جبل به نعاط کامزارمبارک (اردن )

مبجد ہے جس کا فرش اُس وقت بارش کی وجد سے بھیگا ہوا تھا۔ ای مبجد کے ثمانی جھے میں حضرت معاذ و اسلامہ کا مزار ہے۔ میں آن مہن سے سیس

ذرا پہلے حضرت معاذبن جبل رہے۔ کا مزرمبارک واقع ہے۔ ہمیں یہاں حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بیدا یک پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹی سی خوبصورت

اردن میں حضرت شرجیل بن حسنہ وصلاط کے مزار سے جنوب کی طرف اور آ کے چلیس تو تقریباً 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شہر ''شونہ ثمالیہ'' سے







### معاذبن جبل دهنانهایی قبرمبارک (اردن)







### 

اللهنة الملكية لإعمار مساجد ومقامات الصحابة والشهداء ورزارة الأوقاف والشوون والمقدسات الإسلامية مسجد الصحابي البنيل معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ومقامه مسجد الصحابي البنيل معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ومقامه المسجد المسجد MU'AD IBN JABAL MOSQUE AND SHRINE
المسبحد SHRINE
المقام مصلى انساء Women Oratory

المقام متعددة الإغراض المتعددة الإغراض المتعادة الاغراض المتعادة المتعادة الاغراض المتعادة الاغراض المتعادة الاغراض المتعادة المتع





















## رت زیر ای حارث فعالی

به حضور اقدس م بيد ك نا، م شهر سين آب من بيام ف ان كوآ زادفر ما كراينامتيني بيثا بناليا تفااورايني بإندي حضرت ام ایمن میں ہے ان کا ٹکاح فرمادیا تھا جن کے بطن ہے ان مے صاحبر اوے حضرت اسامہ بن زید منتقط پیدا ہوئے۔ صحالی رسول ما الله حضرت زید دهنانده کی ایک بری خاص خصوصیت بہ ہے کہ ان کے سوا قرآن مجید میں دوسرے کی

حضرت زيده علاما الله ما الله م ' چھوٹے تھے۔ ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے اور

صحافی کا نام مذکورنہیں ہے۔ بیہبت ہی بہا درمجا ہد تھے۔

غلامول میں سب سے سلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت زيد منع داد ايك بهادر ساي تصادر تيرا ندازي من كمال ركح تقر بدر سے موندتك تمام اہم غزوات ميں ہام دی اور شحاعت سے شریک کارزار ہوئے۔غزوہ مریسین میں رسول اللہ ﷺ نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنی جانشینی کا فخر بخشا۔ بیشتر سرایا ان کی سیدسالاری میں سر ہوئے۔حضرت عائشه والمناه فرماتي بس كه جس فوج كشي مين زيد والمناه شر یک ہوتے امارت کا عہدہ انہیں عطا ہوتا۔ اس طرح زید من على على على معرت على الأربيع على -8 جمري مين حضرت زید و اس ان کی عمر میں شہادت یا ئی ۔اس وقت وہ غزوہ موند میں مسلمانوں کی قیادت کررہے تھے۔رسول اللہ ناهیل کوان کی شبادت کا بے حدصد مد موااوران کا قصاص لینے کی کوشش بھی کی۔ ا میں اس سے ایا ہے ۔ ا

(1-19-J - Sec - 1-2-1)

حفرت زیر مسل کے سے حفرت اسامہ صف کو

نی کر م الظام نے اپنی زعد کی کے آخری ایام میں رومیوں کے خلاف روانہ ہونے والے لشکر کی قیارت عطا فرمائی جو آ ب المنظم كى علالت كے باعث مدينہ كے باہررك كيا اور پھر عبدصد نقی میں اس نے کا میالی ہے مہمسر کی۔

آب معاللة حضور الذك علية ك خادم خاص تھے۔ آ ب نا النظر نے ان کواتے مٹے کی طرح بالا تھا۔ آ پ کوان سے ا تنی محیت تھی کہ حضرت عائشہ ۔۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور الله مرے كر تشريف ركتے تھ كه حزت زيد ديسان کہیں باہرے مدینہ آئے اور میرے گھرکی کنڈی کھنکھٹائی کہ حضور بالفظ بي تابان الحصي بهال تك كدلياس كالجمي البتمام نہیں کیا۔ آپ نا اللہ کی جاور زمین پر کھسٹ رہی تھی اور جاتے بى حضرت زيد المنظمة الله معالقة كيا اوران كو يوسدويا المام معمى ويسلمون فرملت بين:

مابعَث رَسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قطَّ؟ وَلَيْهُمْ زِيْدَ بُنِّ حَارِثَةً إِلَّا امُّرَهُ عَلَيْهِمْ

ر سول الله من شوفه جس لشكر كوبهي روانه كرت اگراس ميس زيد بن

#### 

آب دیست کی ایک کرامت بہت زیادہ مشہور اور منتند ب كدايك مرجيداً ب والمنته في مقرك لئ طاكف میں ایک فیحر کرایہ برلیا۔ فیجر والا ڈاکو تھا۔ وہ آپ کوسوار کرکے لے چلااورا کی و مران وسنسان جگہ پر لے جا کرآ پ کو څجر ہے اتار دیا اورایک تحجر لے کرآپ کی طرف حملہ کے ارادہ سے بر ها۔ آب نے بدریکھا کہ وہاں برطرف لاشوں کے ڈھانچے

بھرے پڑے ہوئے ہیں۔آپ دیستندید نے اس سے فرایان ''ا ہے صحف! تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو تھہر! مجھے اتنی مہلت و ہے کہ میں دور کعت ٹمازیز ھالوں۔''

اس بدنصیب نے کہا کہ''احیا تو نماز پڑھ لے۔ جھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں مرسی ہیں، مگر ان کی تمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔''

حفرت زيدين مارش مستنه كابيان بكدجب من نمازے فارغ ہوگیا تووہ مجھٹل کرنے کے لئے قریب آگیا، تو میں نے وعا ما تکی اور پاارحم الراحمین کہانے ب سے بیرآ واز آئی کہائے خص! توان کول مت کرو۔

به آوازس كروه ۋاكوۋر كيا اور إدهرأدهر ديكھنے لگا۔ جب كوئي نظرنہیں آ یا تو وہ پھرمیر قِبل کے لیے آ مے بڑھا، تو میں نے پھر بلند آواز ہے باارحم الراحمین کہا اور نیبی آواز آئی۔ پھر تنیسری مرتنہ جب میں نے باارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کدایک شخص گھوڑے پرسوارے اوراس کے ہاتھ میں ٹیزہ ہے اور نیزے کی نوک پرآگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخصل نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس ك سينے كو چھيدتا موااس كى پشت سے يا مرفكل كيا اور ۋاكوز مين پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار جھ سے کہنے لگا کہ جبتم نے پہلی مرجه بإارحم الراحمين كها تو مين ساتوين آسمان يرتفا اور جب دوسری مرتدیم نے باارحم الراحمین کہا تو میں آسان دنیا پرتھا اور جب تیسری مرتبهتم نے باارحم الراحمین کہا تو میں تبہاری الداد و نفرت کے لئے ماضر ہوگیا۔ (استیاب نام 548)





## حفرت زيد بن حارثه الله

### حضرت زيد بن حارثه والفائدة كا قرآن يس ذكر

تمام صحابه کرام فاق الله الله الله الله واحد استى ميں جن كانام قرآن كريم إلى آيا ہے۔

فَلَمَّا فَصَلَى ذَیْلَا مِنْهَا وَطُوا (سررالاب آید 37) نوعری میں بی ڈاکوؤں کے متھے چڑھ گئے۔ انہوں نے غلام بناکر نج ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ میں سے کیسی تیسی نیس بنام نے حضرت خدیجہ مصرف کے خریدلیا اور انہول نے تھٹ رصت عالم ماٹیٹم کی خدمت میں پیش کیا۔

دوسری روایت کے مطابق خریدنے والے خود رحمت عالم ان مجھے۔ بہر حال جو صورت بھی ہوئی ہو، حاصل یہ کہ حضرت زید رحمت دوعالم ما پیلا کی غلامی شن آگئے۔اس ذات اقدس کی غلامی ، جس کی غلامی آزادی کی آخری معراج ہے۔

#### حضرت زيديث كوالدكان كغم من وروكبر اشعار

اوھر حفرت زیر معقد کے ماں باپ اپنے گئے جگر کے گم ہوجائے پر خون کے آٹسو رو رہے تھے۔ حارث (حفرت زیر معقد کے والد) اعلی درجے کے شاعر تھے۔ الحکے جذبات فم شعروں میں ڈھل جاتے جنہیں پڑھ پڑھ کروہ خود بھی روت اور دوسروں کو بھی زُلاتے۔ ان کی ایک دردتا کے نظم کے چنداشعار کا ترجہ جیش خدمت ہے۔ اگر قارشین کی اکثریت ذوق عربیت سے آشنا ہوتی تو ہم یہ المناک نظم آبیس ضرور سناتے گر مجوراً صرف مطلع پیش کررہے ہیں اور باتی شعروں کے روال ترجے پر اکتفا کررہے ہیں۔

كياضح عكاى باب ك جذيات كى جن كا تورئين كموكيا بو: بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٌ وَلَمْ أَدْدِ مَافَعَرًا أَحَيٌّ فَيْرُجِى أَمْ آتنى هُوْنَهُ الْآجَلُ

یں زید (ﷺ) کے لئے رور ہاہوں اور مجھے کچھ پتائیس کہاں بریاگذری؟

کیا وہ زندہ ہے کہ میں اس کی آس رکھوں یا اس کواجل نے آلیا ہے؟

اے کاش! مجھے پاچل سکے اے زید (معتقدید) کداب عمر بھراتو ہوٹ کرڑ ۔ گا بھی نہیں '

اگر تو واپس آجائے تو دنیا میں میرے لئے یہی خوشی بس ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے ہے بھی اس کی یاد آئی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی یا دستاتی ہے۔

جب ہوائی چین چین وہ وہ جھی اس کی یادکو پرا پیچنے کردیتی ہے۔ ہائے اس بخم اور فکر جس مجھ پر کتنا طویل زمانہ ہیت گیا ہے۔ میں پوری کوشش ہے اس کی تلاش میں اونٹوں کو دوڑا تا رہوں گا۔ چاہے اونٹ اکتا جائیں ہیں ہیں بھی نہیں اکتا دُں گا۔ یہ جتج زندگی مجر جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ میری موت آ جائے کے جرآ دی تے آخر مرنا ہی ہے، خواہ اس کی آرز وئیں اے کتنا

ا تفاق ہے ایک وقعہ حضرت زید ہے علاقے کے چندا قروج کے لئے تو آنہوں نے حضرت زیدہ صفحہ اللہ کو آنہوں نے لیا

اوران سے ل کریاپ کی بےقراری و بے تابی کا حال بیان کیا، وہ اشعار بھی شائے جو حارثہ نے ٹم فراق میں کیے تتے۔

حفزت زید معتقدہ نے بھی جوایا تین شعر کہلا بھیے جن کا ماحصل سیہ کہ آپ لوگ میرے لئے اس قدر پریشان اور تمکین معال

> دنى بحمدالله فى حبر أسرة كِرَامٍ مَعَلِد كَابِرًا عَنُ كَابِر

کیونکہ میں بھدا منڈ بہتر میں خاندان میں ہوں۔ اولا دمعد ( قر کیش کے ایک جدا مجد ) کے ایسے لوگول کے درمیان جوآیاء واحدا دے معترز حیلےآتے میں ۔ (روش لانف ن1 م 163)

ان لوگول نے واپس جا کر جب حارثہ کو زید محدہ اللہ کی بازیائی کی بازیائی کی نوید سنائی اور دیگر تفصیلات ہتلا تھیں تو حارثہ اوراس کا محمل مدروانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر رحمت ووی کم مرافظ کے سے طاور عرض کیا۔

#### مفرت زید میں کا پے حقیقی والد کے ساتھ جائے ہے اٹکار

''اےعبدالمطلب کے بیٹے!اے ہاشم کے بیٹے!اے سردارتوم کے بیٹے (سائیز) ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔آپ ہم پراحسان سیجئے اور فدید لے کر جارا بیٹا ہمیں دے دیجئے''

رحت دوعالم نظام نے بوجھا''اور کھے''

انہوں نے کہا ''ئیس ! ہماری آید کا مقصد لیں یکی ہے۔''
''اس طرح کرو'' رحمت ووعالم سائٹیڈ نے قرمایا'' زید کو بلا و اوراس
سے پوچھوکہ وہ تمہارے ساتھ جانا چا ہتاہے یا میرے پاس رہنے کا
خواہشند ہے۔ اگر تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہو تو میری
طرف ہے اگر تمہارے سائر میرے پاس رہنا چاہ تو جو
بچھ ہے اتی الفت رکھتا ہو، اس کو قد یہ لے کر ہر ور تمہارے
حوالے کرنے کا کام مجھے نہ ہو کے گا۔''

انہوں نے کہا۔'' بیتو انصاف ہے بھی بڑھ کربات ہے۔ سراسر انسان ہے۔''

چنا نچرهنرت زیده دعات کو بلاگیا۔ وه آئ تو رحمت و وعالم مائیڈ نے حار شاور کعب کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے قرمایا۔" زید!ان کو پہیائے ہو؟''

'' پیر تختے لینے آئے ہیں۔'' رحمت دوعالم خاتیج نے بتایا۔ ''میری صحبت میں تیرا جوتھوڑ اساع صد گذارا ہے اس میں تونے میرا طرز عمل کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ اب تیری مرضی، ان کے ساتھ جانے کو بھی چاہے تو چلا جا، میری رفاقت پہند ہوتو ادھر ہی ٹھبر جا۔''

کوئی بھی ماں باپ کی فرقت کا مارا بچدا یے موقع پراس کے سوا اور کیا جواب وے سکتا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مگر آپ جانتے ہیں کداس مصوم نے جس کی عمراس وقت صرف آٹھ سال

تھی، کیاا بیان افروز جواب دیا؟ اس نے کہا: مَاأُدِیدُهُمَا وَمَا أَنَا بِالَّلْهُ أَخْتَارُ عَلَیْکَ آخَدُا میں ان کے ساتھ ٹیس جانا چاہتا۔ میں سی بھی فرد کو آپ کو تر چیت نہیں دے سکتا۔

اس خلاف تو قع جواب پر پاپ اور پیچا کی آ تکھیں پھٹی کی پھٹی رہ سیں۔ عارشہ نے بینے میں مت سرت ہوئے کہ

ولنحك! الحيار العلودية على الجرية واللك وأهل للك؟

" بلاک ہوجا ہے ، کیا آزادی یائے ، اسپند باپ کے ساتھ جائے اور اپنے خاندان میں رہنے کی بجائے تو غلامی کا طوق گلے میں

''ہاں!'' حضرت زید مصنفظ نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر رحت دوعا کم من بینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو لے۔ ''دراصل میں نے اس عظیم ہت سے حسن سلوک کا ایسا مظاہرہ دیکھا ہے کہ اب اس ذات گرامی کوچھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاسکتا۔''

#### حضور ساليك كاحضرت زيد فيصفعاك كوابنا بينابنانا

حضرت زید صفاحت کی اس والهان جمت نے رحمت دو عالم مؤتیخ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ آپ مؤتیخ نے ای وقت زید مصفحت کا ہاتھ تھا ما اور قریش کے روبر و جا کراعلان کردیا اللہ کا وال کی بدا انسی

- 0 1/4/2 0 1. 0 10 FC 1

یوں رحمت دوعالم عظیم نے حضرت تربیر منطقات کو بنہ صرف آزاد کردیا بکرانیا بیٹا قراردے دیا۔

حارثہ اور کعب نے جب رصت دوعالم ملائظ کی اس غیر معمولی شفقت کا مشاہرہ کیا تو بیٹے کوئل بجانب پایا اور خوثی خوثی والی چلے گئے۔ (محدرسل الشریش) می 90)

رصت ووعالم مل الفیل کے اس اعلان کی وجہ ہے ایک عرصے کے حضرت زید ہوں گئے۔ ''کہا جاتا رہا گر بعد شی قرآن کریم نے فرمایا کہ کسی کو بیٹا کہدویے ہے وہ حقیقتا بیٹائیس قرآن کریم نے قرمایا کہ کسی کو بیٹا کہدویے ہے وہ حقیقت بیس بدل بین جاتا۔ بیتو صرف منہ کی بات ہے۔ جس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اس لئے آئیدہ منہ ہولے بیٹول کو ان سے حقیق آیا ہ کی طرف منسوب کیا کرو' (سردان بنا ہے۔ 5.4)

اس کے بعد زید این جھر کہنا ترک کردیا گیا اور زید این حارث کہا جائے گیا اور زید این حارث کہا جائے اگل اور زید این حارث کہا جائے اگل حارث کا ایک فرد تیجھ تھے۔ اس بناء پر اپنی چھوچھی زاد مین نین بیست جش کوان کے عقد میں وے دیا گیا۔ مگر بوجوہ خاوند ہیوی میں نیاد نہ ہوسکا اور علیحد کی جھائی۔ بعد میں نیاد میں حادث و حالم ما چیل کی زوجہ جیس اورام الموتین ہونے کی معدد علی سے دیا گیا۔

حفرت زید دهاهای کی پوری زندگی رحت دوعالم مانیا کظن عاطفت میں بسر جو کی اور آپ نائیا کی حیات مبار کہ میں بی 8 ججری کوغز و دموند میں جام شہادت نوش فرعایا۔

رصى الله عنه وارصاه عنا (١٠٥٥ ما ١٠٠٠)

# مفرت زید بن حارثه رفعان تغال<sup>ی</sup> اورغز ومونه کا واقعه الم

غزوه موید کا واقعہ بیہ ہوا لہ جب رسول القد سی اور اہل ملہ کے درمیان سی حد مدیسے ہوئید اور رائت نسبتاً مامون ہوگئے۔
آنخضرت ما پینڈ کو وٹیا کی دومری اقوام اور ان کے باوشا ہول کے اس موقع کے درجے دفوت اسلام کے نشوط کی دیات میں موقع کے دائے والے میں امرام دوسا ساتھ کے ذریعے دفوت اسلام کے نشوط کی دیات میں موقع کے دائے والے میں امرام ہوتا ہے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روائی کے دن جب بیٹ بیدار ہوئے تو سب کے سب اُس ملک کی ذبان میں نے دن جب بیٹ ہیدار ہوئے تو سب کے سب اُس ملک کی ذبان میں نے دن جب بیٹ ہیدار ہوئے تو سب کے سب اُس ملک کی ذبان میں ن بی نے جہاں انہیں جانا تھا۔

(حوالطق متان سعد 2584، منی مرزین)
اس وقت و نیا بیس دوسپر پاور طاقتیں تھیں ۔قیصر روم اور
کسر کی فارس ۔آ دھی و نیا پرجس میں پورا پورپ اور شام ومصر
وغیرہ کے ممالک شامل ہیں قیصر کی تھومت تھی اور باقی تقریباً
آ دھی و نیا پر کسر کی تھومت کرر ہاتھ۔ دوسرے یا دشا ہول کی طرح
آپ مالیا نے ان ووٹول کے نام بھی دعوتی خط جیت ۔ آپ ر

آپ مالیا کے اپنچی کے ساتھا چھا سلوک کیا ، آگر چہ اسلام قبول
نہم کیا

لیکن: ب: پ تا مد میرت سرک بی ای ای ای و اس و اس ای ای ای ای و اس نے وعوت آبال کرتے ہے جائے تکمبر میں آپ و اس اور میں اور کے میں اور میں میں میں میں میں کے میں میں میں کے میں میں کے اس کی کھال پر کامی کے تیے ) جب آ ۔ اس کوال کاملم ہولو آ ہے ہوئے تا نے فر مایا ا

ا اسری در کسری بعدد این اسری در کسری بعدد

وروت صدر مربو ما غیر میم شرویین مقو می روایات و خوا قیات می خلاف ورزی اورانهای فی اشتعال انگیز فراستانی و

آپ سائی نے صحابہ کرام دوساندان کو جمع فرما کر تین ہزار عابدین کا ایک لیکر ترتیب دیا اور اسینہ معنیٰ (مند بولے یہ یہ یہ کھی فرما یا اور ساتھ ہی ا حضرت زیدین حارث دیو بن حارث دوسائی ۔ \* بید : بوسی سی بی جمشر بیدی فرما ویا کہ اگر زیو بن حارث دوسائی ۔ \* بیدی برب سی بیداللہ بن رواحہ دوسائی امیر ہول کے اور اگر وہ بھی شہید ، بوبی سی بیداللہ بن رواحہ دوسائی امیر ہول کے اور اگر وہ بھی شہید بید بیداللہ بن رواحہ دوسائی امیر ہول کے اور اگر وہ بھی شہید ، بوبی سی بیداللہ بن آن وہ بھی شہید کا میں بیداللہ بن آس و بی بین سی سی سی ایسائی تھی کہ یہ حضرات طرف بیدا ہوئی تھی کہ یہ حضرات صرور

آپ ماہیم نے اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارث دید بن حارث دید بن حارث دید بن حارث دو انتخاب کو مبتد اعطافر مایا اور تشکر کور خصت کرنے کے لئے بنش نفیس شدیة الوداع تک تشریف لے گئے مشکر کی میروا تکی ماہ جمادی الاولی 8 جمری میں ہوئی، جبکہ خیر مجھلے سال فتح ہو چکا تھا۔ اس شکر کوروا تکی کے وقت آپ ماہی تا بات بھی دیں کہ:

الله أس مقام يرجانا جهال حارث بن عمير وه الله الله كو شديل الماس -

وہا، آگر وہ دعوت وہا، آگر وہ دعوت قبول کرلیس تو ٹھیک (ان کا جرم معاف کردیا جائے، جنگ نہ کی جائے) ورنداشد ذوالجلال سے مدد کی دعا کر کے اُن

> سے ہیں ہو ہے۔ میں مال مال کھائی اور ہائیہ کا رق اللہ کا اور کھیں۔

ان (شر) ناس توران فرادان مرياد

ا براد المساور المساو

6 كسى يج اورغورت اور يورث كول ندس ي

(سے قالمصلقی کی نور 2 س 1455) جب بیدنتیں جرا صحابیہ دیشتات اردن کے سرحدی علاقے

معان الليل يخفر قريما على أله شعبيل الماني الله الموالم المراس

لشکر لے کر کمک کے طور پر چیجیے آرہا ہے۔ اب صور تخال ہیتی کہ انتہائی وشوار سفر کر کے بیماں تینچنے والے تین ہزار مجاہدین کا مقابلہ دولا کھ کے تازہ دم لشکر ہے ہوئے والا تھا۔ جنگ موند میں دونوں فریق آپس میں تمقع کھا ہوئے۔ جنگ موند میں دونوں فریق آپس میں تمقع کھا ہوئے۔

كرمقا بلے كے لئے تيار باور برقل روم (بركليوس) أيك لا كھ كا

جنگ مونہ میں دونوں قریق آپس میں تھتم گھا ہوئے۔ ایمان کی ہواچلی اور اہل ایمان کے چیروں ہے گئی۔ وہ دو لا تک جنگوؤں مے ملوں کے سامنے ڈٹ گئے۔

حضرت زید بن حارث ها الله مسلس الات ہوئے : بن نیز وں سے چھنی ہوگئے۔ بالآخر مالک بن راقلہ کے وار سے آپ زمین پر گر گئے اور جام شہادت ٹوش کر گئے۔ اس سے بعد جسنڈ ا حضرت جعفر بن الی طالب وہ اللہ بن کے پکڑا، وہ بھی شہید ہوگئے پھر نشکر اسلام کا جینڈ احضرت عبد اللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہوگئے ہاتھ میں لیا، وہ بھی جواتم دی ہے لائے اور وہ بھی شہید ہوگئے۔

ر موں اللہ میں الکہ میں اگوڑیدیں حارثہ وہ بدائطہ کے شہید : و ک کُن نبر علی ؟ آپ نے ان کے حق میں وعالی اور قرمایا ' اپنے بھائی کے لئے مفقرت کی وعاکرو، وہ ووڑتے ہوئے جنت میں واخل جواہے''

طامه بن سعد من منده الوجيسره عمرو بن شرهيل البمد اتى المحمد الله عند البعد اتى عند من شرهيل البعد اتى كوت بدر الله من المؤلفة كوت بدر من مندائية بعضر بن البي طالب ومنده اورعبد الله بن رواحد من شبادت كابها جلائق آب من شخة أن ال كم شان بيان كرت

مه بینایدهان ۱۱ آن بیرکزش سال ۱۱ آن بیره اش و بینا

ا إلى تعديق هـ..

" الى جعم اورعبدالله بن رواحه كو بخش و بيا"





### مقام غ وهموند .

سب سے مبنگا اور قیمتی علاقہ ہے۔ بس یول سمجھ کیجئے کہ مان میں اس کی وہی حیثیت ہے جو کراچی میں ' ڈیفنس'' کی۔ ای ''عبدون'' کی نی آبادی میں بائیں طرف امریکی سفارت خانے کی عمارتوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جوکئی ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا نظر آیا۔ جو بذات خود ایک شہرسا لگتا ہے۔ اتنے سارے امریکی سفارت کار، اردن جیسے چھوٹے سے ملک میں یبال کیا کررہے ہیں؟ اللہ بی بہتر جاتا ہے۔ موتدوی شبرہے جہاں رسول اللّد ساتیاء کے زمان میں

حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب غزوہ موتہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غزوہ مونہ کا مقام عمان کے جنوب میں ہے۔ عمان شہر کی آبادی سے نکلتے ہوئے ایک مضاف تی علاقے ''عبدون'' سے گزر ہوا۔ یہاں کشادہ سرک کے ساتھ ساتھ ہمارے دائیں بائیں کچھ بلندی پر ایک نئی خوبصورت آبادی ساتھ ساتھ چل ربی تھی۔ حسن پوسف صاحب نے بتایا کدان البيول يرعمان كاليداضافي حصه حال بي مين آباد مواح، يبال اعلیٰ در ہے کے جدیدترین رہائشی مکانات میں اور بیمان کا

"جَنَّك مونة ' بمولَى تقى \_ بدجكه عمان ت قريباً تين ، سارْ هے تین گھنے کی مسافت ہر ہے۔ سب سے سلے ہم اس میدان میں مہنے جہاں سمعر کہ ہوا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑے پھر پران بارہ سی برکرام وهن عن کے نام درج میں جواس میں شہید ہوئے۔ محامدین اسلام کا جہال پڑاؤ تھ وہ جگہ یہاں ہے نسبتاً بلندی پرسامنے نظر آ رہی تھی۔اس کے برابر میں بیندی برمونہ شبرآ باو ہے جواچھا فاصابراشير ہے۔

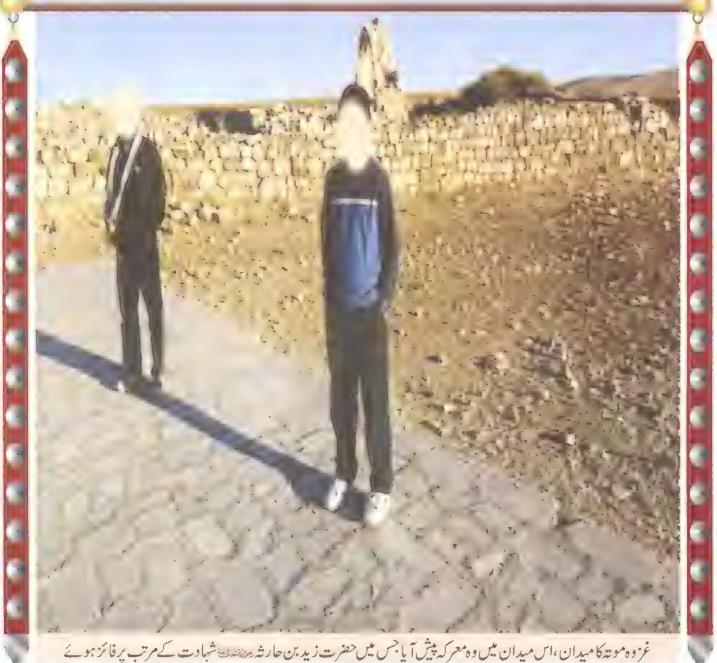

حفرت زید بن حارثه

### میدان مونه کی نشاند ہی کرنے والا کتبہ 🔷 - 🗠 🤝





からしず 60をに



ارادن المازيد:ن تجر (ويويم) مشهور 19ويل \_ (١٠٠١ في 2/02 , 1351) واحدى في بين جن كان مؤرآن مين مذور ب والدحارشه مكهم مرينيج تاكه انين آزادكرائين مزام بن خوبيد - ائيس خريد كياور عمل كراين みずりんこうぶ のののうりかいか ين كرديا همرت مديم نوين القالة المائد さいたがいったいいで عليمكي كوارا شي اس يراب تنظير في الميس طالق دين كاذ رسور واحزاب ش آيا باوريه يت سي بدية حفرت تدرس الشائلة ك مين دخرت زيد دي مناع ن رسول القديمة م آزادي عطاكي اورا پيامند پولاينيا بياليايون ان كا يويعي زارزين بن جن جن يوسي مهل جو からいろいりに対いい。 کارکزیکیں بی میں بوقیں کے نارنگروں نے اغوا アラボルンアルーへんには過過 1. 1- Cay = 6. 2. 600 300 2 32 32 32 7 ک بازارین لیفور غلام فروخت کیلئے بیش くな、ここれの意思をうからううかなり

حفرت زیدین حارثه یافی



اس مزاريس حفرت جفرين افي طالب سيسيدي محفرت زيدين حارثة وسيدي اورحفرت تبيرالقدين رواحه ويسيد يعدنون ييل يسحفرت زيدين حارثة ويجاه المياك سيكم الميان على المينان مجد بني بولوگ

500

Cas







な、おにおいられた影響をなくしから

は、ここれ、いつくは、意思はありがくかく



### رهنرت زيدين جارشه والعادية ي قبرمبارك





















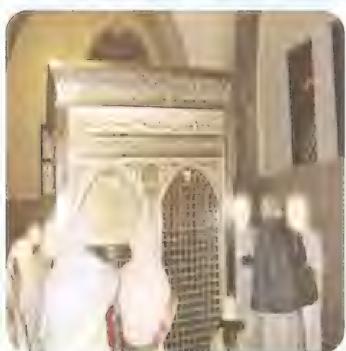



حضرت زيدبن حارثه والتناها سيمنسوب مزار كابيروني منظر



## و المعلقة المعلقة المعلقة كامزارمبارك المعلقة كامزارمبارك المعلقة المعلقة كامزارمبارك المعلقة كامزارمبارك









حضرت زيد بن حارثه الصعاع كامزار مبارك (قديم تصوير)



طائف میں موجود وہ باغ جہاں کفارے ہاتھوں سے زخمی ہونے کے بعد حضور علیہ نے آرام فرمایا تھااور حضرت زیدین حارثہ میں سے نے آپ سیا کواپنے کندھے پر بٹھا کرآ گے کاسفر کیا

## تذكره حفرت عمروبن العاص

حضرت عمرو بن العاص موسیست کا تعلق قریش سے
ہے۔ ابتداء میں اسلام کے سخت خلاف سے اور حبشہ جمرت
کرجانے والے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لئے
مشرکین نے جو وفد حبشہ بھیجا تصااس کے قائد یہی حضرت عمرو
بن عاص محسیست سے انہوں نے شاہ حبشہ کوسلمانوں کی امداد
ومعاونت سے برگشتہ کرنے کی بہتیری کوششیس کیس ،گرحبشہ کا
بادشاہ ان کی باتوں میں نہ آیا وراس وفد کونا کا ماوٹ ایرا۔

اس کے بعد کئی سال گذر گئے ۔اس عرصہ میں رحمت دو یا لم التیز ججرت کر کے مدینہ حلے گئے اور وہاں ایک مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیا در که دی۔ تا ہم مشرکین مکہ کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم مسلمانوں کا قلع قبع کرنے میں ضرور كامياب بوجائيس ك\_اس مقصدكو حاصل كرنے كے لئے انہوں نے بزاروں جتن کر ڈالے مگر جوں جوں وقت گذرتا گیا، ان کی امیدین وم توژتی مین اور غزوهٔ احزاب کی عبر تناک شکست کے بعد تو یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ اب اسلام کے بیل روال کے آگے بند یا ندھنامکن نہیں رہا۔عمرو والمستعلق الس صورتحال سے خاصے افسر وہ وممکین تھے۔ ایک ون اییخ دوستوں کوجمع کیا اوران ہے کہا.....'' سماتھیو! تم د کھے ہی رے ہوکہ مجمد خاتی کا سلسلہ روز پروز پڑھتا جاریا ہے اوراس کو رو کنے کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی ہیں۔اس لئے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ حبشہ جلے جا کیں اور وہاں رہ کر جالات کا جائزہ ليتة ربين \_ اگر محمد ملايخ كامياب بوكيا توجم وبين بس جائين المحرور المراجع كالحكوم مون سي بهتر سي كديم شاه حبشدكي رعایا بن جائیں اوراگر ہاری قوم کوغلبہ حاصل ہوگیا تو پھرہم مرضی کے مالک ہوں گے، تی جابا تو وہاں رہیں گے ورنہ واليس علية عيس كي- "بيتجويزسبكو پسند آئي اور تمام ا دوستول نے اس کی تائید کی۔

عرو نے کہا ' بھر روائل کی تیاری کرواورشاہ حبشہ کے لئے تحائف کا تظام کرو۔ خصوصاً مرکد کا، کیونکدشاہ حبشہ کو

يهال كامركه بهت پيندې-'

جب بیلوگ عبشہ پنچے تو ان دنول حضرت عمر وابن امیة ضمری وسط بھی رحمت ووعالم ناتی کے قاصد کی حیثیت عبشہ آئے ہوئے تنے عمر و نے اپنے ساتھیول ہے کہا کہ میں نجا شی سے مطالبہ کرنا جا ہتا ہوں کہ وہ مجد ناتی کی کے قاصد

کوہمارے حوالے کروے، تا کہ ہم اٹے تل کرویں۔ مکہ والوں کو جب ہمارے اس کار نامے کا بیٹا چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے مجمد (شافیز ا) کا ایک پیغا مبر مارڈ الاہے۔

چنانچی عمرونے شاہ حبشہ کی مرغوب غذا سر کہ ساتھ لیا اور در بارشاہی میں حاضری دی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا عمر وکومر حبا کہا اور پوچھا کہ'' دوست! میرے لئے کوئی تخدیجی لائے ہویا نہیں ؟''

'' کیوں نہیں شاہ معظم! میں آپ کے لئے بہت سا سرکدلایا ہوں۔''

سے کہہ کر عمرونے سرکہ اس کے سامنے پیش کرویا۔ بادشاہ
بے حد مسر ور ہوااور مکہ کا خالص سرکہ دیکھ کراس کے منہ میں پانی
بھرآ یا۔ عمرونے بادشاہ کوشاہ ال وفرحان دیکھا تو عرض مطلب
کے لئے موقع مناسب جانا اور کہا: '' حضور والا! ابھی ابھی
ہمارے دشن کا ایک قاصد در بارے اٹھ کرگیا ہے۔ اگر آپ
اس کو ہمارے حوالے کرویں تو ہم پر احسان ہوگا کیوں کہ ہم
ان کو ہمارے حوالے کرویں تو ہم پر احسان ہوگا کیوں کہ ہم
ان فی کرنا چاہے ہیں، کیونکہ جس محض کا نمائندہ بن کرآیا ہے
اس نے ہمیں بہت نقصان چنچایا ہے اور ہمارے کی آ دمی تل کر

رین کر بادشاہ کو تخت غصر آیا اور اس نے اپنی ناک پر فرور سے ہاتھ مارا۔ (شاید میا ظہار ناراضکی کا کوئی طریقہ تھا)
بادشاہ کو بوں غضبناک دیکھ کر عمرو پرخوف طاری ہوگیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا'' شاہ معظم! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو میہ مطالبہ اس قدر ناگوار گذرے گا تو میں ہرگز الی جسارت شکرتا۔''

بادشاہ نے کہا ''کیاتم چاہتے ہو کہ میں اس بستی کا قاصد تہبارے حوالے کردوں جس پر ناموس اکبر (جبرائیل امین) نازل ہوتا ہے۔وہی ناموس اکبر جوحضرت مولی میں پر اثر اکرتا بین ہیں:

'' کیا ہے جے '''عمرونے یو چھا۔

" ہاں عمرو! تم ہلاک ہوجاؤ۔اس میں ذرہ برابرکوئی شک نہیں ہے۔میری مانوتو تم بھی اس کی بیروی کرلو۔اللہ کی تم !وہ حق پر ہےاوراس کوا ہے تمام خی گفین پراسی طرح غلبہ حاصل ہوگا جس طرح حضرت موی میں کوفرعون پر ہوا تھا۔''

اتے بڑے بادشاہ کورحت دوعالم مَنْ ﷺ کی تعریف میں رطب اللیان دیکھ کرحضرت عمرو بن العاص ﷺ کے دل کی

ونیابدل ًیٰ۔ کہنے گئے کہ''شاہ محترم! اگر اجازت ہوتو میں آپ ہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلوں۔''

'' پیتو بہت انجھی بات ہے۔'' باوشاہ نے کہااورائی وقت بادشاہ نے حضرت عمر ورہ ﷺ سے اسلام پر بیعت لے لی۔

اسلام لائے کے بعد حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہ رہی بلکہ اب تو ول آقائے کو نین سکھ کے حضور حاضری کے لئے محل رہا تھا۔ چنا نچہ باوشاہ سے اجازت کی اور واپس چلے آئے۔مکہ کے قریب بہنچ تو حضرت خالد دھ تھا تات ہوگئی جو مدینہ کی طرف رواں تھے۔

چنانچہدونوں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور بیعت مصطفیٰ علیہ ہے مشرف ہوئے۔

فاتح مصر حضرت عمر وبن عاص بھی جلیل القدر صحافی میں۔آپ نے 8 ہجری میں فتح مکہ سے چپہ ماہ قبل اسلام قبول کیا، اس وقت شرط مید لگائی کہ زمانہ کفر کے میرے تمام گناہ معاف ہوجا کیں۔

حضور مَنْ اللهِ مِنْ أَنْ مَا يَا كَهُ "اسلام مِهلِ كِيْمَام كَنَا ہوں كومعاف كردية الي - "

حضور مؤیونے آپ کوسر بید ات السلاس کے موقع پر امیر لشکر مقرر فر مایا ۔ پھر عمان کا عال بنایا ۔ حضور مولیا کے وصال تک بید ذمہ داری جماتے رہے۔ آقا حضور مؤلیا کے وصال کی خبرس تو یے قرار ہوگئے اور بہت روئے۔

## من من ماص رفي مدين كي كور فرى

حفرت عمرو بن عاص و الله على امارت و قیادت کی خداداد صلاحتین تھیں۔ چنانچہ رسول الله علی علی الله علی ا

حفرت عثمان غُنی وَهِ مَنْدَ کَ دور خلافت میں جارسال تک مصر کے سر براہ رہے۔ حضرت نفی وہ منابعہ اورامیر معاویہ وہ انسان کے

حفرت على والمائير معاويد والمائي كالمرف المائين فضل مين حفرت امير معاويد والمائية كى طرف على مقرر الموت -

#### فاتح مصركومقوتس بإدشاه كابيغام

جب سیا پیٹی حضرت عمر و بن العاص ﷺ کے پاس آئے تو آپ نصف نے ان کوفوراً کوئی جواب ندویا اوران کو دودرات اپنے پاس مہمان رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کوقریب سے دیکھ لیس، پھر مقوق کے پاس لیس اور تے تو اس نے ان سے مسلمانوں کے بارے میں پاس لوٹے تو اس نے ان سے مسلمانوں کے بارے میں

پوچھاتو بتایا کہ ''جم نے ایک الی قوم دیکھی ہے جس کا ہر
ایک فر در ندگی سے زیادہ موت کو پہند کرتا ہے۔ وہ تواضع
اور خاکساری کو بہت پہند کرتے ہیں۔ ان میں کس کس ک
دل میں حرص ولا کی نہیں ہے۔ وہ زمین پر ہیٹھتے ہیں اور
گھٹوں کے ہل ہیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا امیر ایک عام
شخص کی طرح ہے۔ ان میں سے معلوم نہیں ہوتا کہ آ قا
کون ہے اور غلام کون؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان
میں ہے کوئی چھے نہیں دہتا۔ وہ اپنے اعضاء یائی سے
دھوتے ہیں اور بردی عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں۔'
میں کرمقوش بول اٹھا''ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی
یہن کرمقوش بول اٹھا''ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی
تا سے کوئی ونہیں سکتے۔ان سے کوئی ونہیں سکتے۔'

#### المنت برده تان موات من من و مواند تتر مي

شاہ مقوص کی خواہش پر حضرت عمرو بن العاص مقوص کے خواہش پر حضرت عمرو بن العاص مقت سے باس دل آ دمیوں کا ایک وفد بھیجا۔ جس کے رئیس حضرت عبادہ بن صامت مقت کا دیا ہے۔ آپ وصف کا ارنگ کالا تھا۔ مقوص نے ان کو دیکھا توسیم گیااور کہنے لگا'' کیا مسلمان ایسے ہی ہوتے بین ؟ کیا بہ جنگ کریں گے؟''

متوقس کی با تیں س کر حضرت عبادہ بن صامت باتیں سے تمہاری کے اس سے تمہاری باتیں سنیں ،اب ان کا جواب سنو۔ جن آ دمیوں کے پاس سے میں آیا ہوں ان میں ایک ہزار کالے آ دمی اور بھی موجود ہیں۔ جن کا رنگ مجھ سے بھی کا لاہے اور صورت محمد سے بھی کا لاہے اور صورت محمد سے دیا دہ مہیب اور جلالی۔ اگرتم ان کو دیکھوتو تمہارا کیا حال ہو؟ سنو! میں اگرچہ بوڑھا ہوں اور میراشباب رخصت ہو چکا ہے لیکن الحمد للہ! کہ سوآ دمیوں سے تنہا اس کا باعث ہیے کہ ہمارااصلی مقصود خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور اس کی رضا جو کی ہے۔ ہم ملک گیری یا کسی دنیوی لا کے کے لئے جنگ نہیں کرتے۔ خدا نے ہمارے دنیوی لا کے کے لئے جنگ نہیں کرتے۔ خدا نے ہمارے لئے مال نی میں خوال کیا ہے۔ ہمیں دنیوی لا کے کے لئے جنگ نہیں کرتے۔ خدا نے ہمارے لئے مال نی مارے کی کوئی

يروانهيس- ہمارے ياس لا كھول درجم مول يا صرف ایک، دونوں حالتیں ہارے گئے برابر ہیں۔ ہارے لئے دنیوی نعمتیں کچھ وقعت نہیں رکھتیں۔ ہماری اصلی نعت اخروی راحت ہے۔ ہمارے برگزیدہ رسول مالیا نے ہم سے عبدلیا ہے کہ ہم مال دنیا سے صرف اس قدر لیں گے جس سے بھوک رک سکے اور ستر حیصیہ سکے۔'' مقوّس نے بیلقر مرسیٰ تو کہا''جو کچھتم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق کہا، میں نے س لیا۔ بے شکتم اپنی خوبیوں کے باعث ہم لوگوں پرغالب آ کر رہوگے اور دنیا کی کوئی طاقت تمهارا مقابله نه کرسکی \_لیکن اس وقت تہارا مقابلہ مجھ سے ہور یاد رکھو، مجھ سے تم ہرگز مقابلہ نہ کرسکو کے کہ میں نے اس قدر فوج جمع کرلی ہے كتمبارافتياب بونامشكل ب\_بي تمبارك لئے يبي بہتر ہے کہ میں تم میں سے ہرا یک شخص کو دودود پناراور تمہارے خلیفہ کوا کی ہزار دینار دیتا ہوں تم بیرقم لواور والرب طيحاؤي

حضرت عباده و و المستخدال كى بيد باتين سنتے رہے اور فر مايا كه " تم اور تمباك ساتھى دھوكہ بين ندر بين ہم جميں دوميوں كے ثدى ول كشكر ہے ڈراتے ہو۔ جھے تم ہم خدا كى! كہ جميں اس كى رقى بجر پروا نبيں۔ بلكہ تمبارى اس گفتگو نے ہمارے جذبہ جہاد كواور بھى ابھار ديا ہے۔ اب ہم ان دو بركتوں بين ہے ايك بركت ضرور حاصل اب ہم ان دو بركتوں بين ہوئے تو مان غيمت كثرت كرك ماتھ ہاتھ آئے گا اور اگر تم غالب ہو گئے تو ہم شہيد كوں گا اور اگر تم غالب ہو گئے تو ہم شہيد موں كے اور ہمارے ہاتھ دولت آخرت آئے گی۔ ہم ميں ہے كوئی شخص ايسانہيں جو جو حشام خدا ہے شہادت ميں دعانہ مانگنا ہو۔ "

آخر جنگ شروع ہوئی اوروہی پکھ ہوا جو پکھ حفرت عبادہ بن صامت و سنت نے فرمایا تھا۔ یعنی خدا کی چنی ہوئی قوم مصر پر قابض ہوگئی اور مجاہدین نے جو پکھ کہا، وہ کرکے دکھادیا۔ (تاریخ اسلام سند 53)



### تو چا**ت** حضر **ت** ثمر و بین ابهانش پر

اميرالمونين حضرت سيدناعمر فاروق كالتناهظ في مصرك فتح پر حضرت عمر و بن العاص ﷺ کومقرر فرمایا تھا۔ انہوں انہوں نے فوج کے سامنے حضرت عمر فاروق وہیں۔ کا خط نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں پاپ الیون بلیمیس ، قسطاط وغیرہ کئی مصری شہروں کو فتح کرلیا۔ پھر اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ مصربوں نے قلعہ بند ہوکر زبردست مقابلہ کیا۔ اس سے ملمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔جب کی ماہ تک اسكندريه فتح بونے ميں نه آيا تو حضرت عمرو بن العاص ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نے دارالخلافہ ہے مدد ما نگ بھیجی۔

حفرت عمر وهاللا في جار برارسوار بطور كمك روائد کیے جو جارافسران کی ماتحتی میں تھے۔ بیافسرحضرت زبیر بن العوام، حضرت مقدا دبن اسود كندي، حضرت مسلمه بن مخلدا ور حضرت عباده بن صامت عليهم الرضوان تنتے جونن سية كرى ميں جدهر راه لى بھاگ نكلے اور مسلمان فاتحانه شان سے اسكندر سي تمام عرب میں منتخب تھے۔

يد كمك روانه كرتے وقت حضرت عمر قاروق الصفاف جيسے مردم شناس نابغة ظليم ليحضرت عمروبن العاص فصففاتك كولكها کہ ان افسروں میں ہرشخص ایک ہزار آ دمیوں کے برابر ہے۔ اس بناء پر رفوج جار ہزارنہیں بلکہ جارلیس ہزار ہے۔حضرت عمر ومستنه في حضرت عمروبن العاص ومستنه كويه مدايت بهي کی کہ جس وقت میرابی خطاتم کو ملے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے جہاد کے فضائل بیان کرواور جن جا رافسروں کو میں نے بھیجا ہے ان کوفوج کے آ گے کر کے جمعہ کے دن حملہ کرو۔

حضرت عمروبن العاص منتشق کے پاس سے کمک پیچی تو یر ها۔اے س کرمجاہدین میں زبردست جوش پیدا ہو گیا۔ جمعہ کے دن حضرت عمروبن العاص ﷺ نے فوج مرتب کرے اسكندريه بربجر بور حملے كا ارادہ كيا۔ انہوں ئے حضرت عيادہ صامت والمتناف سان كانيزه ليااوراس يراينا عمامدانكا كران ے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ برچم لیجئے اور اس فوج کی قبادت سيحيئ -آج آپ بي اميرلشكرين -

حضرت عادہ معلق نے نہایت جوش سے الیا ز بروست جملہ کیا کہ رومیوں کے دفاعی استحکامات درہم برہم ہو گئے اوران کی ہمتیں بیت ہو گئیں۔ بحری و بری رائے سے

حضرت عبادہ بن صامت دیں ایک بیں یدکارنامہ سرانجام و یاوہ تقریباً ساٹھ برس کے تھے۔اس عمر میں اس بے جگری سے میدان رزم میں اتر ناکسی السے خض ہی کا کام ہوسکتا ہے جوغیر معمولی عزم و ہمت کا مالک ہوا ورشجاعت و بسالت میں بھی اپنا جواب آپ ہو۔

مولا نامفتی محمر تقی عثانی مدظله العالی تحرمر فرماتے ہیں کہ "جس جكة ج قامره آباد بوبال كوئى براشبرموجودند تفابك

ایک فوجی قلعه تقاجو حمله آوروں کی پیش قدمی کورو کئے کے لئے بنايا كيا تفاحضرت عمروبن عاص المنتهد الوران كرفقاء في مصر کے چندابتدائی علاقے فتح کرنے کے بعد اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ بیماصرہ چومسنے جاری رہا۔اس قلعہ برحملہ کرنے ك لي حضرت عمروين عاص معلقات في برا خيمه قلع کے سامنے نصب فرمایا تھا۔ پیش قدمی کا ارادہ فرمایا تو اس خیمے کو اکھاڑ کر ساتھ لے جانا جاہا، لیکن جب اکھاڑتے کے لئے آ کے برد صوتور یکھا کہ خیمے کے اوپری جانب ایک کبوتری نے انڈے دے رکھ ہیں اور کبوٹری ان پر بیٹھی ہے۔ خیمہ اکھاڑنے سے یہ اندے ضائع ہوجاتے ہیں۔ اس لئے حضرت عمرو بن عاص والتقالظ في فرمايا كداس كبوترى في مارے فیم میں پناہ لی ہاس لئے اس فیم کواس وقت تک باقی رکھوجب تک رہے پیدا ہوکر اڑنے کے قابل نہ ہوجا تیں ينانجه خيمه باقي ركھا گيا۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص معلقت في خيمه مصر ك علاقه فسطاط من لكا يا تها اوراس كى ولیل کے طور پر وہ لکھتے میں کدعر بی میں خیمہ کو فسطاط کہتے ہں۔آ ب نے واپسی براس جگہ ایک شہر تغمیر کرنے کا تھم دیا جس کا نام کبوتر کے اس خیمہ کی نسبت سے فسطاط مشہور ہو گیا۔ مشرآج مسلمانوں کے حسن اخلاق کی گواہی دے رہاہے۔

فسطاط: وه جگه جهال حضرت عمرو بن عاص وهندك نے اسكندريد كي طرف جانے والے راسته ميں خيمه ل كايا تھا



### حضرت عمروبن عاص نطالة العالمة العرمصري فتوحات

حضرت عمروبن عاص وهاهناك قيساريه سے روانه ہوئے اور عار ہزارفوج کے ساتھ مصریس داخل ہو گئے۔وہ شالی سیناء ہے گزرتے آ گے بڑھے۔عیسائیوں سے اولین معرکے قلعہ فرمااور بليس ميں پيش آئے۔اس دوران ميں عمرو و الله ك لئے كمك آئينچى اوران كالشكر باره بزار ہوگيا۔ عين الشمس (ميليو پوکس) میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں رومیوں نے فکست فاش کھائی۔ پھر قلعہ بابلیون اور الفیوم کیے بعد ویگرے فتح ہوگئے۔اس کے بعد حفرت عمرو ﷺ مصر کے دارالحکومت اسکندریه کی طرف بزھے اور ذیقعدہ 21 بجری مطابق ستمبر 642ء میں شدیدار ائی کے بعد استندریے کے رومیوں نے ہتھیار وال دیے۔ اس طرح و بلنا (نیل) کے شہر ایک ایک کر کے ملمانوں کے تسلط میں آ گئے۔ پھر حفرت عمرو وست کے مغرب كارخ كيا\_

حضرت عمروبن العاص تعلية

حضرت عمروبن عاص ﷺ قیساریہ ہے رواثہ ہوئے اور عریش سے فرما تک کا علاقہ عبور کر کے وہاں کا قلعہ فتح کیا۔ پھر بلیس ، ام ونین ، عین اشمس ، الفیوم اور آس باس کے ویمی علاقے اور آخر میں توج فتح کرلیا۔ آخرکار رمضان 21 جری مطابق اگست 642ء میں اسکندرید کی فتح کے ساتھ فتوحات مصري تحيل ہوگئے۔

حفرت عروبن عاص والتناه مصرك يمل امير موع اور انہوں نے براعظم افریقہ میں تہلی مسجد تعمیر کی جواب تک ان کے نام ہے منسوب ہے اور معروف ہے۔ پھراس مسجد کے گردشہر فسطاط آباد کیا تا که مصر کا اسلامی دارانکومت بنے۔انہوں نے مصر کے قبطیوں کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیااوران کے دینی و

معاشی معاملات میں رومیوں نے ان پر جوظلم روارکھا تھا، اُس کا اللع مع كيا- وال كي بطريق قطيول كي لئ معافى كا اعلان کیا۔ بنابریں ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص معالمات کا عبد حکومت مصری قبطیوں کے لئے ان سے یہلے بلکہ بعد میں آنے والے فرمال رواؤں کے مقابلے میں بھی ایک سنبری دورتھا۔

حفرت عثمان غتى مصفقات في حضرت عمر وروضفات كومصرى حکمرانی ہےمعزول کردیا۔لیکن مینؤل' ' خصی'' کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے انہیں دوبارہ والی بنادیا گیا۔

#### تيسري بارق مصروه قعه

قيص مطعطين نے ايك تجربه كارسيد سالاركوايك زبروست فوج دے کر کشتوں کے ذریعے سے اسکندریدی جانب روانہ كيا۔ اسكندريد كے روى (يونانى) اس بےمل كئ اورمعمولى جھڑپ کے بعد شہر دومی فوج کے قبضے میں آگیا۔ یان کر حضرت عمان معتد في حضرت عمرو بن عاص معتد كودوباره كورز مصر مامور کیا اور انہوں نے اسکندریہ تیسری مرتبہ فتح کیا۔اس سے پہلے انہوں نے تمام شہرکو وریان وسمار کرنے کی قتم کھائی تھی مگر فتح کے بعدانہوں نے لشکر گونل وغارت سے روک ویا اور جس جگه شم کهانی تقی و بال معجد رحمت تغییر کرادی ... (۲۰۰۱ تا تا تا تا تا ۱۰۰۰ می در با در ۱۰۰۰ (430)

#### مصرى من المامي عرب فين الدل والياس المنا والعد

یا قوت حموی (متوفی 626 ھرمطابق 1229ء) نے مصر میں غازیانِ اسلام کے داخلے کے سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان

كيا ہے۔ وہ لكھتے ہيں كمامير الموثنين حضرت عمر فاروق وصفلان 🔻 في حضرت عمروين عاص ورفي الله عن أماياك " في الشكر لي كرجاد اور میں تہاری اس پیش قدمی کے بارے میں اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہوں۔انشاءاللہ میراخط جلد تہارے یاس بینچے گا۔ جب میرا خطتمهارے پاس پہنچے، اگراس وفت تم ویکھو کہ سرز مین مصر میں داخل نہیں ہوئے ہو یا تھوڑی دوراس سےرہ گئے ہوتو میرا علم ب ہے کہتم وہیں سے لوٹ آنا۔ لیکن اگر میرا خط وہنچنے سے پہلے تم دیکھوکہ مصریس داخل ہو سے ہوتو اللہ کا نام لے کر اور اس کی مدو طلب كرت بوئ آكر برصة حلي جاناً."

حضرت عمروبن عاص دهن اسلامی اشکر لے کر طے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رہ اللہ اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کیا اور انہیں ان محامدین کی سلامتی کے بارے کچھ خدشہ لاحق ہوا تو انبول في عمر و منتقلة كو خط لكها كه وايس صلى آو ـ پهر جب وه عمروه وهنده کو ملاء اس وقت وه رقح (فلسطین کی آخری بستی) میں تھے تو انہوں نے قاصدے وہ خط وصول کرنے میں احتر از کیا اور باتوں باتوں میں اے آگے لے چلے حتیٰ کہ وہ عریش پیٹی گئے۔وہاں انہیں بتایا گیا کہ اب وہمصر میں ہیں۔ تب انہوں نے قاصدے خطالیا اور پڑھ کرمسلمانوں کوسنایا۔

پھراینے ساتھیوں ہے یو جھا۔''تم جانتے ہو یہمعری بہتی ہے انہوں نے کہا'' ماں!''

حفرت عمر وروسية إلى المرالمونين في مجمد عبدليا تماكه ان كا خط مجھے ملے گا اورا گرمیں اس وقت تک مصرمیں واخل نہ ہوا تولوث چلول گالیکن میں تو مصرمیں داخل ہو چکا ہوں ، لہٰڈااللّٰہ کی حایت ےآگے برصة چلو " الله الله على 1262



بابلیون جو کہ عمروین عاص رفظ اللہ کے ہاتھوں فتح ہوا

حضرت اوريس عليه بابل مصمر پنج توانبول في وريات نیل کود کیم کرکہا کہ ' بابلیون' کینی بابل (دریائے فرات) کی طرح برا دریا۔اس براس سرز مین کا نام بی بابلیون بر گیا۔ جے عربوں نے مصربن حام بن أوح كنام ير مصر كما - القص الترن 1 74،73 قاہرہ کے میدان کی شال میں ہیلیو پولس کا قدیم شہرے جے عرب عین الشمس کہتے ہیں۔اس میدان کے جنوب میں بابلیون کا حصارتھا۔لفظ باہلیون قدیم مصری Pi-Hapi-n-On کی بونانی شكل ب\_اس وقت قديم قلع كے چند بح تھے جھے قصر الشمع ميں موجود ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا فوجی بیمپ تھا جو بعد میں ترقی کر کے " فسطاط مصر "ك نام عدا كي شهر بن كيا - لا طين تحريرول مين قامره كے بجائے بھى بابليون درج ہے۔جيسے صلاح الدين ايو بي كوان ميں Saladino Di Babilionia يعني "إبليون كاصلاح الدين

كلها كيا ب- (اردودائره معارف اسلامية 829/3در 16-1/180)



### بھی اس میں ماس کی کے ہاتھوں مسجد عمر و بن عاص کی تعمیر اس میں میں اس کے ہاتھوں مسجد عمر و بن عاص کی تعمیر اس م

جناب یعتوب نظامی صاحب این سفرنامه شام میل لکسته بین کدابرام سے فارغ بوکر بم وسط شهر میل "جامع مجد عمروبی العاص کا مین بهتی جو نه صرف مصر بلکه پورے افریقت کی قدیم ترین مسجد ہے۔ حضرت عمر فاروق و محاسف کے عبد خلافت میں جب حضرت عمروبی عاص و محاسف کے عبد خلافت میں اعروبی عاص و محاسف کے عبد خلافت میں اعروبی عاص و حق سبال سب کے بہلے ایک بڑی مسجد کی بنیاو ڈالنی جا ہی ۔ اس وقت ببال حقم برز مین موارکی گئی مسجد کا قبله متعین کرنے میں اسی (80) محاسب کمام روز مین موارکی گئی مسجد کا قبله متعین کرنے میں اسی (80) محاسب کرام و فوق الله شامل شھے۔ جن میں حضرت زبیر بن موام و محاسب کرام و فوق الله محاسب عبادہ ابن صامت و محاسف حضرت ابوذ رغفاری و محاسف کے اساء کرامی طور خاص قابل ذکر میں۔

معجد کے سب سے پہلے امام خود حضرت عمرو بن عاص معامدہ شخصا در موزن ایک دوسر مے صحالی حضرت ابوسلم یافعی

بعد میں حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری و اللہ نے (جو حضرت معاویہ بنتھیں کی طرف ہے مصرکے حاکم تھے) اس محصد میں توسیع کی اور اس میں مینار بنایا اور کہا جاتا ہے کہ مصر میں مسجد کے ساتھ مینار تغییر کا آغاز انہوں نے بی کیا۔ پھر 77 جری میں عبدالعزیز بن مروان نے یہ سجد از سرنو تغییر کی اور اس کے بعد ولید بن عبدالملک کے عظم سے اسے منہدم کر کے دوبارہ تغییر کیا گیا۔ اس وقت اس پر تنش و نگار کا اضافہ جوا اور اس کے سنونوں پر سونے کا یانی چڑھایا گیا۔

(حسن الحاضرة للسوطي رحمة الشعلية من 73ج1)

اس معجد میں بڑے جلیل القدر بزرگان دین، علماء کرام اوراولیاء واتقیاء نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ابتدائے اسلام میں یمی مجرمجلس قضاء کا کام بھی دیتی تھی اور بعد میں یہاں بڑے عظیم الشان حلقہ ہائے درس بھی قائم ہوئے۔

علامداین صائع حنی کا کہنا ہے کہ میں نے 749 ہجری سے پہلے اس محبد میں چالیس سے زائد علمی حلقہ شار کیے ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں اٹھارہ ہڑار چراغ روشن ہوتے تھے اور روز اندگیارہ قطار تیل خرج ہوتا تھا۔ (حن الحاض علام اللہ علیہ محد اللہ علیہ محد اللہ علیہ محدد 251 ت2)

اس معجد کی بوری تاریخ علامہ سیوطی تفظیمت نے حسن المحاضرۃ بیس بیان فر مائی ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین اسلام اور علاء وفضلاء کواس معجد کے ساتھ کتنا شخف رہا ہے۔

یہ معجد بیچھلے دنوں بہت بوسیدہ ہوگئ تھی، اب اس کی از سرنو تقییر کی گئی ہے اور اس میں بہت توسیع ہوئی ہے۔ آج بھی سیقا ہرہ کی ممتاز ترین معجد ہے۔ احتر نے نماز عصر اس مبارک معجد میں ادا کی۔ نماز عصر کے بعد صف اول میں کائی لوگ معجد میں ادا کی۔ نماز عصر کے بعد صف اول میں کائی لوگ تلاوت کرتے نظر آئے۔ کہیں اگا دکا طالب علم بھی دکھائی معالدت کرتے نظر آئے۔ کہیں اگا دکا طالب علم بھی دکھائی



















### الم عام أن من المائية



حضرت عمروین العاص عصف کا وقت جب قریب آیا تو و بواری طرف چهره کرکے بہت روئے۔ بیٹے نے عرض کیا ایا جان کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا رسول الله خاری نے تاریخ نے آئے ہوگا کے ایس سے کو بہت کی شریع نے ترین نہیں وی تھیں؟

فرمایا: بیٹے جھے پر تین طرح کے احوال گزرے ہیں۔ ایک وہ
دن تھے جب جھے اللہ کے رسول مناقظ ہے شدید پغض و
عداوت تھی، میں چاہتا تھاالعیاذ باللہ آپ کوشہید کردوں۔ اگر
اس حال میں میری موت آجاتی تو میں ہمیشہ کیلئے دوز خیس
جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال
دی۔ میں نے رسول اللہ البھائی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض
دی۔ میں نے رسول اللہ البھائی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض
کروں۔ آپ نے ہاتھ آگے ہو حمایا تو میں نے اپنا ہاتھ یہ چھے
کروں۔ آپ نا ہی ہی تھے ہو جھا: اے عمر دکیا دجہ ہے؟
عرض کیا کہ میں ایک شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
عرض کیا کہ میں ایک شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
فر مایا: کوئی شرط؟

عرض کیا: گناہوں کی معافی۔ فرمایا: عمر و تجھے علم نہیں:

ان الاسلام بهدم ماكان قبله ما النف عن ماثل كيتمام

ا*س کے بعد میری حالت بیہوگئ*: وهاکان احد احب المی من رص

وماكان احد احب الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عينى منه وماكنت اطيق ان املا عينى منه اجلالاً ولو استلت ان اصفه مااطقت لانى لم اكن املا عيبى منه

میں نے زیادہ ترکا ہم نے ارتکاب کیا۔اے اللہ! کوئی طاقتور تہیں جس کی مدوحاصل کروں اور ہے گناہ ٹیس ہوں کہ عقر پیش کروں اور میں تکبر ٹہیں کرتا بلکہ ٹیری پخشش جا ہتا ہوں۔ تیرے سواکوئی معبود ٹیس تیرے سواکوئی معبود ٹیس۔'

وہ بی بات دہرائے رہے ، جی کے عیدالفطر کی رات 43 ہجری مطابق 663 میں فوت ہوئے اور مقطم کے پاس فوت ہوئے ۔ میجری مطابق مشافتی میں ۔ فرن ہوئے ۔ میچگدام شافتی میں ۔ کی قبر کا پہائیس ۔ کی قبر کا پہائیس ۔ الشدان مرکروڑوں ومیس برسائے۔

#### اً موت کے وقت کا احوال اُ

عمروین العاص عصصه کا انتقال عیدالفطری رات 43 جب جری میں ہوا۔ کتاب الحج ان الکبری میں روایت ہے کہ جب عمروین العاص عصصه کی وفات کا وقت قریب آیا توان سے ان کے بیٹے نے کہا: ''ایا جان ہم ہے کہا کرتے تھے: کاش کہ میں کی محق کے وقت ماتا تا کہ وہ جو پچھ دیکھتا بیان کرتا۔ ایشے تھی آپ بیں۔ اس لئے موت کا حال بچھ ہے کہئے۔''

انہوں نے کہا''اے بیٹے بخداالیامعلوم ہوتا ہے جیسے آسان نے زمین کو ڈھانپ لیا ہے اور جیسے میں ایک سوئی کے ناک سے سانس لے رہا ہوں گویادیک کا نٹامیر سے یا دُل سے سرتک

> ئىچ چەرىم بىچىدى لىتنى كىت قبل ماقد بدالى ئى رۇس بىچىدى رىجى بوغۇلا

جبل مقطم مقدس پہاڑ ہے، کتب سابقہ میں اس پہاڑ کی فضیلت آئی ہے۔ صحابہ کرام فاق مقال کے جب معرف کی کیا تو مصر کے سابق بادشاہ مقوقس نے اس پہاڑ کو حضرت عمر وہن عاص فاقت میں ہزار روپے کے موض خریدنے کی چیش مشرکی۔

حضرت عمرون الله عند عضرت عمر فاروق المعتدد كو كلها تو آپ عضد الله في الم "اس سے پوچھو كه وه كيول خريدنا جا ہے؟"

مقوض نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں مذکور ہے کہ اس پہاڑ پر جنت کے درخت آگیں گے۔

حضرت عمر المستحدة كو جب بيه جواب پهنجا تو آپ المنته فرمايا كه "مؤس اشجار جنت كے زياده مستحق ہيں، البذااے مسلمانوں كاقبرستان بناديا جائے۔'' اس قبرستان ميں پانچ صحابی آسودہ ہيں:

عفرت عبدالله بن حذاف مقى مصلحات

ابوبصره غفاري وعلامات

احضرت عقبه بن عامر والمنشقة

اس وسیع قبرستان میں حضرت عقبہ بن عام و التقالات کے علاقہ میں عام و التقالات کا بتانہیں چاتا۔ حضرت عام و التقالات کا بتانہیں چاتا۔ حضرت عام و التقالات کا مزار قبرستان کے دوسرے کوئے پر ہے جو کہ امام شافعی تفصدت کے مزار ہے نسبتاً قریب ہے۔



اس جاں میں اً مردنی ہے رخصت ہوجہ تا تو امید تھی کہ جنت میں جاتا۔ گراس کے بعد بہت سے معاملات کی ڈمہ داری ہم پرآئی۔ ان میں میراحاں کیسار ہا؟ میں نہیں جانتا۔

جب حضرت ممرو ۔ . . . . کی وفات کا وقت قریب ہوا تو کہنے گئے کہ'' اے اللہ! تو ثے کچھ کاموں کا تھکم دیا اور کچھ کاموں سے روکا۔ جن کاموں کا تو نے تھم دیا، ان میں سے زیادہ تر ہم نے چپوڑ دیئے اور جن کاموں سے تو نے منع کیا ان

حضرت عمروبن العاص فقات

مصرمیں موجود حضرت عمر و بن عاص بھناء ہے کی تعمیر کر دومسجد جہاں حضرت عمر و بن مانس ۔ سے بہ مدفون ہیں







## نذكره صرت الوعبيده بن الجراح

بیخاندان قریش کے بہت ہی ناموراور معز زخف بیں۔ فہرین مالک پران کا خاندانی شجرہ رسول القد سَرَقِیم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ بیہ بھی ''عشرہ مبشرہ'' میں سے ہیں۔ ان کا اصلی ٹام'' عامر'' ہے۔ ابوعبیدہ ان کی کنیت ہے اوران کو بارگاہ رسالت سے اشت الامة کالقب طلہے۔

ابتدائے اسل می میں حضرت ابو بکر صدیق میں

ابعدا ہے ہسلام بن کی صفحت ابوبر صدی سے سیست کے ان کے سامنے اسلام بنیش کیا تو آپ فوراً ہی اسلام قبول کرے جات کی سامنے اسلام کی جات کی اسلام قبول کیے۔

ہمنے آپ نے جبشہ ہجرت کی۔ پھر جبشہ ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جنگ بدروغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں انتہائی جنگوں میں انتہائی احد میں لو ہے کی ٹوپی کی دو کڑیاں حضور انور شاہین کے سرخمار احد میں لو ہے کی ٹوپی کی دو کڑیاں حضور انور شاہین کے ساتھ کا دودائت ان کڑیوں کو کھنے ڈالا۔ ای میں آپ میں تابید دائنوں سے پاڑ کر ان کے دودائت ان کڑیوں کو کھنے ڈالا۔ ای میں آپ میں تابید دائنوں سے پاڑ کر دودائت

بہت شیر ول، بہادر، بلند قامت اور بارعب چہرے والے بہلوان سے۔ 18 بجری میں بمقام اردن طاعون عمواس میں وفات یا گئے۔ حضرت معاذ بن جہل المستقد نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقما جیسان میں وفن ہوئے۔ وقت وفت عرش ہے 308)

خارى اور مسلم شراة و شراح مصرة و النس من ا

بخاری اور مسلم شریف میں حضرت الس بن مالک میں اللہ علاق کے اللہ اللہ میں ال

. . . . . . . . . . . . . . .

اَلَ لَكُلُ أُمَّه امنِنا و اَنَ امِيْننا ايَنْها الْأَمَّةُ انوغيدة بن الحرّاح رصى الله عنه. (عاري ملم) "مرامت كايك الله موتاج اور جاراالله المت الوهبيدة ان

کے حفرت عاکشہ مستقدے پوچھا گیا کہ آنخفرت ما ایک کواپنے صحابہ مستقدی میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟'' حفرت عاکشہ عصصت نے فرمایا کہ' ابو یکر'۔

> پوچھا گیا کہاس کے بعد کون؟ فی ا''ع''

پھر يو چھا گيا كە "ان كے بعدكون؟"

اس کے جواب میں حضرت عائشہ ہے ہے فر مایا ''ابوعبیدہ این جراح ہے ہیں دعشرت کا کشہ ہے ہے۔

ل با أن الرسال، با ب موشيه، صريت يس 630 و الراب المعدم معدون يرعل (

3 حفرت حسن بصرى منتهده (مرسل روايت) فرمات بين كه آنخضرت الخيرة في صحاب كرام منتهده سع خطاب كرت بوئ ارشا دفر ما يا قفاكد:

مامنكم من أحد الالوشنت الأخذت عليه بعض خلقه، الا أباعبيدة

تم میں سے ہر حض ایسا ہے کہ میں چاہوں تو اس کے اخلاق میں کسی ندکسی بات کو میں قابل اعتراض قرار دےسکتا ہوں سوائے الوعبیدہ۔(سندرک انام م 266 ن قد والاسا بالو نقار 244 ، 20

الوعبيده بن جراح والتعلق محى شامل تقي

- 5 حفزت عبداللہ بن عمر وصفقت بیان کرتے ہیں کہ مرز مین عرب میں آئیں گئی سرز مین عرب میں آئیں شخصیات الی ہیں جن کے چہرے براے حسین ہیں، جو حسن اخل ق کے چیکر ہے، جن کی یا تیں نہیں تہ تی ہیں وہ آپ ہیں اور لوگ ان سے بات کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں اور لوگ ان سے بات کریں تو ان کو جھٹلا کیں گئییں، وہ یہ بین:
  - سيدناابوبكرصديق السيداليد
  - 2 سيدناعمان بنعفان والساعد
  - B سيدن ا يوعبيده بن جراح مصديعات
- 6 حفزت ابوعبیدہ بن جراح عند المعرف ابو برصدیق مصسنت کے اسلام قبول کرنے کے بعدد وسرے روز بی مسلمان ہو گئے تھے۔
- ک ایک دن حضرت ابو بکرصدیق خصصت میلین کر کے اپنے چار ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کررسول اقد س ناٹین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرما یا کہ رید میری آئ کی کمائی ہے۔ وہ چار خوش نصیب جنہوں نے ابو بکر خصصت کے محمت سے حضور طالینے کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی مندرجہ ذیل ہیں۔
  - عفرت عبدالرحلن بنعوف ومعافظاته ...
  - 2 حضرت عثمان بن مظعون المناقلة
  - 3 حظرت ارقم بن الي الارقم معدد
  - حفرت ابوعبیده بن جراح میدسادیا۔

يبى وه ينيادى اينش بين جن پراسلام كامل تغير كيا كيا-

ز برنظر تصور مِمَ شہر کی ہے جو حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے ہاتھوں 25 رہے الاول 15 ججری بمطابق 7 منی 636ء میں فتح ہوا



## حفرت الوعبيده بن الجراح في المحال المالية

## المنافع المعبيدة من الجراح ومن كالزاا

سیدتا ابوعبیدہ بن الجراح کے محقدہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ لیکن جنگ میں انہیں ایک چیرت آگیز صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ جب پورے جوش وجذ ہے میدان جنگ میں اتر تو وقت کے بیچے اور تے ایک موقع پر چرت آگیز صورتحال پیش آئی کہ جس طرف بھی قدم بڑھاتے تو ایک وہ مسلس آپ کے سامنے آگھڑا ہوتا، آپ اس سے کم اجائے لیکن وہ مسلس آپ کے سامنے آگا و رہتا۔ ایک و فعد تو اس نے سارے دائے بدکر دیے، اب ان کے لئے کوئی چارہ کارباقی ندر ہا۔ انہوں نے اس کا سرقلم کردیا۔ آپ یہ جان کر چران رہ جا کیں گئے کہ میدان جنگ میں مسلسل کے لئے کوئی چارہ کارباقی ندر ہا۔ انہوں نے اس کا سرقلم کردیا۔ ان کے سامنے آئے والا ان کا باپ تھا۔ آپ کی کوشش تھی کہ کی طرح وہ ٹل جائے لیکن جب وہ باز نہ آیا تو انہوں نے اپ کا کوشش تھی کہ کی کام تمام کردیا۔

وراصل حفزت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے باپ کی صورت میں شرک پرتلوار چلائی اوران کی بیادا اللہ تعالیٰ کو بہت پہند آئی جس کی وجہ سے بیآ بات نازل ہو کمیں جن میں اللہ تعالیٰ فی اس جن میں اللہ تعالیٰ

كَ تَهُمُ قُوْمًا يُؤُومِنُونَ بِاللهِ وَالْبَرُومِ الْاَخِيرِ يُواَدُونَ مَنْ حَادَاللهُ وَالْبَرُومِ الْاَخِيرِ يُواَدُونَ مَنْ حَادَاللهُ وَالْبَرُومِ الْاَخِيرِ يُواَدُونَ مَنْ حَادَاللهُ وَالْبَرُومِ الْاَخِيرِ الْمُواَلِكُ مَا وَكُونِهُمُ مُرُ وَكُونَا لَهُمْ بَرُومِ مِنْ اللهُ وَلَيْنِ مِن عَنِي اللهِ وَلَا يَعْدُ رَحِي وَلَهُ وَلَيْنِ مِن عَنِي اللهِ وَلَا يَعْدُ رَحِي اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَرَحُمُوا عَنْهُ أُولِيكَ حِدْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

''تم مبھی میر نہ پاؤ کے کہ جولوگ اللہ اور آخرت پر انہال رکھنے والے بول، وہ ان لوگول ہے مجت کرتے بول، جنہول نے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کی ،خواہ وہ ان کے باپ بول یا ان کے میٹے یاان کے بھائی یاان کے اہل خاندان۔ یہوہ اوگ میں

جن کے دلول میں ابتد نے ایمان ثبت کردیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو توت بخش ہے۔ وہ ان کو ایک چنتوں میں داخل کرے گا جن کے بنچے ٹمبریں بہتی ہوں کی ، ان میں وہ بمیت رہیں ہے۔ اللہ ان راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ، یکی لوگ اللہ کا گروہ ہیں بتجر دار رہوا بلہ کا گروہ فعا ح یائے۔

میدان بدر میں حضرت ابوظیدہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیٹ مشرک باللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں رائے میں اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ رائے میں آئے والا کون ہے؟ باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ دار اللہ اور رسول کے مقابلے میں سب قریبی رشتہ آئے ہیں۔ بہرصورت اللہ کے وین کومر باند کیا جائے گا۔

حضرت الوعبيدة وخفائلا كابيركارنا مدالله تعالى كواس قدر پندآيا كداس اپني مقدس كتاب قرآن مجيد ميس محفوظ كرديا كيا، تاكد قيامت تك لوگ اس پرده كرعبرت حاصل كرت رئيس -الوعبيده وهفائلا في جب بيد يكها كدياب كفرى نمائندگي كرت بهوئيم هونك كرسائة آكيا به اور إدهر أدهر بون كانام نيس ليتا تو انهوں تے كفر كوفيت و نا بود كرئے كے لئے تكوار كے ايك بى وارسے اسے ۋهير كرديا - (حوار بيشر سوب اصاليك فقائن تجر 2442)

حفرت صدیق اکبر مصطلط بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی ہوگئے اور آپ کے رخسار انور پر آئنی خود کی دور آپ کے رخسار انور پر آئنی خود کی دور کریاں ٹوٹ کر رحف کئیں تو میں بہت سرعت سے رسول اللہ علی کی طرف بڑھا۔ اچا تک یش نے ویکھا کہ ایک اور شخص مشرقی سبت ہے ہی رسول اللہ علی کے جانب بڑھ رہاہے۔ اس کی رفآر رہا ہو۔ چنا نے وجھے

ے پہلے رسول اللہ طابیع کے پہنچ گیا۔اب میں نے اس کو پہیان لیا۔وہ الوعبیدہ (منتقظ) تھا۔ جھ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پرسوال کرتا ہوں کہ رخسار میں وهنی ہوئی کڑیاں مجھے تکا لئے رسوال

میں نے اجازت وے دی۔ تو اس نے ایک کڑی کو اپنے دائتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کڑی تو نکل آئی مگر ابوعبیدہ (حقاقت ) کا بناایک وائت بھی ٹوٹ گیا پھراس نے دوسری کڑی کو اس طرح لکو اس طرح لکو اس طرح لکو ایش میں تو ڈ لیا۔ اس طرح ابوعبیدہ وہائت تھی تو ڈ لیا۔ اس طرح ابوعبیدہ وہائت تھی تو ڈ لیا۔ اس طرح بیس جس کے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ وی جو کے ہوں۔

جانِ دوعالم طالین لے ان کو بار ہا امین کا خطاب مرحمت فرمایا۔ایک مرتبدارشاد ہوا:

الا ال الكُلُلُ أَمَادُ اللهِ عَلَى اللهِ الْأَمَادُ الوعسادة بن الجوح وضى الله عه)

آگاہ رہوکہ ہر نبی کے ساتھ ایک ایٹن ہوا کرتا ہے اوراس اهت کا ایٹن الوطبیدہ بن الجرال سیست ہے۔ (حوالہ متدرک ماکم 266/36)

حضرت ابو برصد بق رصصت فرمات میں میدوودات نکل جائے ہیں، میدوودات نکل جائے کے باوجود حضرت ابو تبیدہ بن جراح رصف الله بید کولیورت و کھائی ویت شخص (حالہ جان دعالم بید)

زیر نظر تصویرغ وہ بدر کے مقام ہے۔ یہ
وہ جگہ ہے جہال حضرت ابوعبیدہ وہ ت اور
نے اللہ کی عجبت میں اپنے مشرک باپ
کی گردن تلوارے الگ کردی تھی۔ اور
اس میدان میں آپ وہ ت کے حضور
علی تاریخ کے دخیار مبارک میں دھنی لوب
کے خود کی کڑیوں کو لکا لئے ہوئے اپنے
دودانت قربان کردیے تھے۔

TU:



## امت كالمين

الک دفعہ میمن سے کچھ افراد رحمت دوعالم مرتبوز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی تھیجئے جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات ہے آگاہ كرے \_ رحمت دويالم سيقيد في حضرت ابوسيده بين سي ہاتھ پیڑا اور فرمایا''اس کو لے جاؤ ، کیونکہ یہ اس امت کا امین

ای طرح ایک بارنجان کے اوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے باس کوئی امانت وار آ ومی تھے۔ رحمت ووسالم س

لابعثار البكيم وجلاامينًا حق اميين، حق امين، حق امين

حضرت جابر الله عديد بيان كرت مين كه ني سيتيد ف

حضرت ابوعبیده بن جراح و التعنای کی امارت میں ہمارا تین سو

آ دمیوں کا قافلہ ساحل سمندر کی طرف قریش کے تجارتی قافلے

کورو کئے کے لئے بھیجا۔ زادراہ کے سئے ایک تھیلا تھجور کا دیا۔

سيدالين موسيه كاب

صحابه كرام يعينها كوتجس مواكه بيشرف س كو ملے گا۔ یا چاہ کہ حضرت ابومبیدہ بن جراح ہے سات کو ان کے ہمراہ بھیجی گیا۔

یقین امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر والفائلالا نگاہوں میں ان کی بہت قدر ومنزلت تھی۔ چنا نجیہ آ پ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید ہے علایہ کومعزول کیا تو اس عظیم منصب كالمستخل حضرت الوعبيده ويتضفاك كوسمجها اوران كوافواج اسلام كاسيهسالا ربناويا

حضرت عمر مصصح کوتو ان براغتاد تھا کہ اپنی وفات واصل بحق ہو گئے ۔ ( ۔ ب ار ا

ہے قبل جب انتخاب خدیفہ کے لئے مجلس شوری نامزوفرمائی تو حسرت ہے کہا:

"كُاشْ! آج ابوسبيده و المناسب زنده بوت تو مجھے انتخاب خليف کے لئے شوری بنانے کی ضرورت نہ بڑتی۔ بلکہ میں بورے اعتاد ہے ابومبیدہ کوخلیفہ نامز دکر دیتا اور اً سر جھی ہے اللہ تعالی یو چیتا کہ خلافت کی اہانت کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو میں جواب دیتا کہ اس شخص کے حوالے، جس کو تیرے رسول نے امت کا امین قرار دیو تھا۔''

افسوس كه حضرت الوعبيده وهناهااس وقت تك زنده نه رہ سکے اور حضرت عمر ورون اللہ کے دور خلافت میں 18 ہجری کو

فيعد حديد دعيدادا الدعيد إحرافا فعالموفي إفتاعيه

اور حفرت الوعبيدة والمنظالة في بم مل سے تيره آ دمیول کواس کی آئکھ کے گڑھے میں بٹھایا۔ (بخاری میں یا کی آ دمیوں کا ذکر ہے کہ ممکن ہے کہ دوسری آ نکھ میں یا نچے بٹھائے ابوعبیدہ ﷺ اس میں ہے ہم کوایک ایک تجور ویتے۔ ہم مہوں )۔ البتۃ ایک آئکھ کے گڑھے میں تیرہ آ دمیول کی جگہ

کھتے اور یانی ہتے۔ پھر ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے متھی۔ پھراس کی پہلی کی ایک بڈی پکڑی اورا سے کھڑا کیا۔ پھر ہے جوڑتے، ان کو یانی میں تر کرکے کھاتے۔ اجالک نیجے سے ایک بڑے اونٹ پرآ دگی بٹھا کر ٹزارا۔

سمندرکے کنارے ٹیلہ نما جانورنظر آیا۔ دیکھ تو وہ عنرتسم کی اندازہ سیجئے! جس کی پیلی کی ہٹری اتن بزی تھی وہ مچھلی کتنی بڑی بہت بن مردہ مچھی بڑی ہے۔ہم نے اس کی آئھ نکال کی بوگ ۔

پھر ہم نے اس کے بیل برابر ککڑے کیے اور اسے وہاں مجھوک کے وقت رزق کا نتیبی انتظام کیا۔

اٹھ رہ دن تک کھایا اور زاد راہ لیغنی سفر کے توشہ کے لئے بھی

جب ہم مدینہ پنچے تو آپ سی اس کا تذکرہ کیا۔ آپ سي ني فرويا: هو رو ي حرحه ما لکه فيس سعکم ل أحسد للي، فشعبو يا في سيار لي رسول بدعيه فاكيد

والمراجع والمراجع المراجع المر بیاصحاب پنیمر مؤیدہ کی کرامت ہے کہ اللہ نے انتہائی



### حضرت الوعبيده بن الجراح في المحال المناققة

### حضرت ابونببیده بن جراح رست یا کی دنیا سے بے رنبتی

طبقات ابن سعدیس ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق حصن ابوعبیدہ خصنت الوعبیدہ خصنت اور حضرت معاذیس جبل خصنت الوعبیدہ خصنت میں جارسو دینار اور چار ہزار درہم بھیجے۔ حضرت الوعبیدہ خصنت کے اپنے حصے کی تمام رقم فوج میں تقسیم کردی اور حضرت معافی خصنت کے نہیں چند درہم ودینار کے سوا جو انہوں نے اپنی اہلیہ کے کہتے مرگھر میلوضروریات کے لئے رکھ لیے متے تمام رقم مستحقین میں تقسیم کردی۔

حفزت عمر نفظ کومعلوم ہوا تو ہے اختیاران کی زبان پر بید الفاظ جاری ہوگئے کہ' الحمدللہ کیمسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہی<mark>ں جن کی نظروں میں س</mark>یم وزر کی کچھ تقیقت تبیں ''

#### - 17 T Mal 1/2 - A 2 Mal - 27

حضرت ابوعبیدہ بن جراح مصطفظ جنہیں ونیا میں ہی جنت کی بشارت ملی اس کے باوجود خوف خدا کا عالم بیرتھا کہ بعض اوقات فرماتے تھے کہ

وددت انى كنت كبشا، فبذ بحنى أهلى، فياكلون لحمى ويحسون مرقى (برسوس 1813) هند برستر 3000،30

#### 10-10-1 - WOOM & WE AND WITE 1

ایک دن ایک شامی رئیس نہایت لذیر کھانے کے کر حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا: کیا آپ نے اس طرح میری تمام فوج کی ضیافت کی ہے؟

كن كل بنيس

اس پر فرمایا: ابوعبیدہ برا شخص ہوگا کہ ایک قوم کوساتھ لے کر آئے، وہ اس کے ساتھ اپنی جائیں لڑائے، لہو بہائے اور ابوعبیدہ اپنے آپ کوان پر ترجیح دے، میں وہی کھاتا ہوں جو سب کھاتے ہیں۔

#### 10 - 5 - 10 - 12

حضرت الوعبيده وهنده ممس كو فتح كرنے كے بعد جب واله آنے گے تو انہوں نے عيسائيوں سے جو جزيہ وصول كيا تعادات كي دجہ بية بتائي كہ جزيہ آپ كي حفاظت كے لئے وصول كيا تعاداب جبكة ہم جارہ ميں توالي من جزيد يہائي كي حضائيں ہے اللہ حصول كيا تعاداب جبكة ہم جارہ ميں تواليہ من جزيد يہائيں۔

اس بات مے مص کے میسائی سخت متاثر ہوئے اوروہ

ابوعبیدہ صف کے واپسی کی دعائیں کرنے لگے۔ پھر آپ کی قاوت میں رومی فوجوں کے ساتھ جومعر کہ ہوا وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے رومی فوج کو جو تکست دی اس کے بعدان کے پاؤں مشرق وسطی میں پھر دوبارہ نہ جم کے۔

#### 

حضرت ابو عبیدہ کا بعداں مدولیش صفت صحافی اور سپہ سالار تھے۔شام کوفتح کرئے کے بعداس ملک کے تمام ابتدائی کام انہوں نے ٹووکمل کیے تھے۔حضرت عمر فاروق کا موق کا موق کا موق کا کہ فاری کے ایک ایک ٹو دیکھا دشت کے فاری کی موقع کی موالے علاوہ کھی میں میں میں میں کہ موالے علاوہ کھی میں ہے میں ہیں۔

حفرت عمر صحفت نے فرمایا: ابوعبیدہ (مصنف)! کاش تم ضروری سامان بھی اپنے پاس رکھتے۔ حفرت ابوعبیدہ مصنف نے جواب دیا''امیر الموثنین! میرے لئے یمی سامان بہت ہے۔''





## حضرت ابومبیدہ بن جرات سے عب کے ہاتھوں جنگ برموک میں رومیوں کوشکست

اردن کی تنجیر کے بعد مسلمانوں نے خمص ، حماد، شیزر، معرۃ انعمان، لا ذقبہ اور کی دوسرے شہر کیے بعد دیگرے لتح كرليے۔ان كى مسلسل پیش قدى نے برقل كوسخت غضبناك کردیااوراس نے تہہ کرلیا کہاہے سارے وسائل بروئے کار لا كرمسلمانوں كوشام سے باہر دھكيل دے۔ چنانچداس نے كثير

وے کرمسلمانوں برکاری ضرب لگائے کے لئے رواند کیا۔ روی نشکر نے دریائے برموک کے کنارے وتوصد کے میدان میں پڑاؤ ڈالا اورمسلمانوں سے نیردآ زماہوئے کے لئے یرتو لنے لگا۔ باختلاف روایت رومی شکر کی تعداد دولا کھ سے دس لا کھ کے درمیان تھی۔

التعدا د نوجیں جمع کیں اور ان کو ہرفتم کا سامان حرب وضرب

حضرت ابوعبیدہ منطقات نے بھی مقالمے کی تیاری کی اور شام میں مختلف مقامات پر بگھری ہوئی تمام فوجوں کوجمع کرکے وادی برموک میں پہنچ گئے ۔ ساتھ ہی حضرت عمر ایسانا کا کو خط لكوكردارالخلافه يهجى كمك طلب كرلي-

بعض روایتوں میں ہے کدرومیوں کے اجتاع کی خبرس کر حضرت الوعبيد و وعدد الله الرائي صحاب كرام والمتناف ي مشورہ کما تو کھھ نے خیال ظاہر کیا کہ تمام اسلامی فوجیس شام خالی کرے عرب کی سرحد پر چلی جائیں اور جب دارالخلاقہ سے كك پہنچ حاتے ،اس وقت وشن كے مقابل مول\_

حضرت معاذ بن جبل معتقد في اس رائے كى سخت مخالفت کی اور کہا کہ جن علاقوں کوالٹدع وجل نے ہمارے لیے فتح کردیا ہے ان کو خالی کرنا تیاہی کے مترادف ہوگا اور ان کود و ہار ہ فتح کرنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حضرت الوعبيده عنده الله في الله عند العالم الله اورصرف تمیں جالیس ہزار مجاہدین کے ساتھ وہمن کے ٹڈی دل ے پنجہ آزمائی کے لئے تیار ہو گئے۔ رجب 15 جری میں رموک (یا وقوصہ) کے میدان میں رومیوں اور سلمانوں کے درمیان ایسی خوزیز جنگ ہوئی کہاس سے پہلے بھی پیش نہ آئی تقی۔اس جنگ نے بردی صد تک شام کی قسمت کا فیصلہ کرویا۔

کے ایک جھے کے سالارتھے ) اس لڑائی بیں شروع ہے آخرتک نہایت استقلال اور ہمت کے ساتھ دادشجاعت دی۔ان کے نوجوان فرزند عبدالرطن المنتقظ بھی باب کے پہلوبہ پہلو جانبازی کاحق اداکرتے رہے۔

جنگ برموک کے موقع پر رومیوں کے سیلاب کو رو کئے کے لئے یہ طے ہوا کہ مفتوحہ ممالک چھوڑ کر تمام فوجیس ومثق میں جمع ہوجائیں۔ پھراس برعمل کرنے کی غرض سے حضرت الوعبيده وهندسه نعيسائول سے جوجزيد ياخراج ليا تعاسب واپس كرد مااورفر ماما كه روستنهاري حفاظت كامعاوضه تفا-

لین جب ہم اس وقت اس سے عاجز ہیں تو چھر ہم کواس سے فائده الله الله الله كاكوئي حق نبيس چنانچه كل لا كھ كى رقم واپس كردى -اس سے عیما کی ایسے متاثر ہوئے کدرورے تھاور یہ کہدرہے تحيية اللهم كو پيمرواليس لائے"

A por as well and a second

وادی رموک میں ہونے والی خونخو ارائز کی میں ایک موقع پرعیسائیوں نے اس زور وشور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کا مین ٹوٹ کرفوج سے علیحدہ ہو گیااور نہایت بے ترتیمی سے پیچیے ہٹا۔ بريت يافت افراد سنت سنت عورتول كفيمه كاه تك آكت عورتول كوبيرحالت و مكير كرسخت غصه آيا۔ خيمه كي چوبيس ا كھاڑليس اور یکاریں کہمردودو! ادھرآ ئے تو چو بول سے تہارا سر تو ژویں مرح معاذ بن جبل علقات نے یہ کیفیت ویکھی تو گوڑے ہے کود بڑے اور کہا کہ میں تو پیدل اڑتنا ہوں الیکن کوئی بہادراس گھوڑے کاحق ادا کر سکے تو گھوڑ احاضر ہے۔

ان کے بیٹے نے کہا: میتن میں ادا کروں گا، کیونکہ میں سوار ہوکر ا جيمالرُسکيّا ہوں \_غرض دونوں باب ميٹے فوج ميں تھے اوراس ولیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے یاؤں چھر سنصل گئے حضرت معاذبن جبل فنظائلا اور دوسر معالم بن کی سرفروثی کا نتیجہ بیدنکلا کہ عیسائیوں کو کمرتو ڑ فٹکست ہوئی اور تقریاً ایک لاکھ آ دی میدان جنگ سے بھاگ لکلے۔

Jorg Bala



ز برنظر تصویر جنگ رموک کے میدان کی ہے۔ بیدہ جبال حضرت اوعبیدہ بن جراح مدد نے ہمثال کا رنامے انجام دیے

## حضرت الوعبيده بن الجراح في التحقيق

## و المعركة المعركة الونبيده بن جراح المعنات كارنام

فتح دمش کے بعد اسلامی فوجیس فنل میں جمع ہوئیں۔
اس وقت رومیوں کی ہیکوشش رہی کہ مسلمان کسی طرح سے
یہاں سے چلے جائیں۔ چنا نچہ انہوں نے اپنا ایک سفیر
حضرت ابوعبیدہ وہ تھا تھیں کے پاس جھجا تو وہ بید دیکھ کر حیران
ہوا کہ یہاں تو ہر چھونا و بڑاا یک ہی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔
سب برابر متھ۔ چنا نچہ اس نے بوچھا: ''تمہارا سردار کون
ہے''

اس پر کسی نے حضرت ابوعبیدہ ﷺ کی طرف اشارہ کیا تو دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔اس پراس نے پوچھا کہ'' کیاتم ہی سردار ہو؟''

فرمایا" ہاں۔''

اس نے کہا'' ہم تمہاری فوج کو فی کس دو دوا شرفیاں دیں گے،تم یہاں سے چلے جاؤ۔''

اس برصلح کا معاملہ ختم ہوا اور آپ نے فوج کو جنگ
کی تیاری کا تھم دے دیا۔ غرض دوسرے دن جنگ شروع
ہوئی۔ اس وقت حضرت ابوعبیدہ وہندہ ایک ایک صف
میں جا کر ہیں کہتے تھے کہ

''اللہ کے بندو! صبر کے ساتھ اللہ سے مدوچا ہو۔ اس کئے کہ اللہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔''

ال وقت آپ قلب فوج میں رہ کر اس دانشمندی اس دو کر اس دانشمندی سے اپنے ساتھیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے کہ آخر سے تھوڑے سے مسلمان رومیوں کی پچپاس ہزار تربیت یافتہ فوج پرغالب آئے اور شلع اردن کے تمام مقامات فرزندان توجید کے ماتحت ہوگئے۔

### شام کے گورز کے گھر کا احوال

جب حضرت ابوعبيد وه وهنام كور فريق تواى زمان ميں حضرت عمر وسائل شام كه دور برتشريف لائے ايك دن حضرت عمر وسائل في ان سے كہا كه " مجھے اپ گھر لے چائے "

حفرت ابوعبیدہ ﷺ نے جواب دیا ''آپ میرے گھر میں کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو شاید میری حالت پر آئیسیس نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل شہو۔''

لیکن جب حفزت عمر ﷺ نے اصرار فرمایا تو

حفرت عمر وست کواپنے گھر لے گئے حفرت عمر وست کا مرست کا کھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی سامان ہی نظر نہ آیا۔ گھر ہوتم کے سامان سے خالی تھا۔ حضرت عمر وست کا جران ہوکر پوچھا کہ 'آپ کا سامان کہاں ہے؟ یہاں تو اس ایک نمدہ ، ایک پیالہ ، ایک مشکیز ہ نظر آ رہا ہے۔ آپ امیر شام بیں، آپ کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟''

یہ من کر حفرت ابوعبیدہ ﷺ ایک طاق کی طرف بڑھے۔ اور وہاں سے روٹی کے پچھ گڑے اٹھالائے۔

حفرت ابوسیدہ کا اس نے فرمایا کہ ''امیرالمونین! میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میری حالت پر آپ کیوڑیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کے لئے اتنا اثاثہ کافی ہے جو اسے اپٹی خوابگاہ (قبر) تک سند ۔ ''

حفرت عمر ﷺ نے فرمایا که''ابوعبیدہ! دنیانے ہم سب کو بدل دیا ، مگرتہ ہیں نہیں بدل سکی''

الله اکبرا وہ ابوعبیدہ کی اس کے نام ہے قیصر روم کی عظیم طاقت کرزہ براندام تھی، جس کے ہاتھوں روم کے عظیم الشان قلع فتح ہورہ شے تصاور جس کے قدموں پر روزاند روی مال ودولت کے خزانے ڈھیر ہوتے تھے، وہ روٹی کے سو کھے نکڑوں پر زندگی بسر کررہا تھا۔ دنیا کی حقیقت کواچھی طرح سمجھ کراہے اتنا ذلیل ورسواکس نے کیا تو وہ سرکار دوعالم ناپینے کے بی جاں خارشے۔

حواله سيراعلام الديلاء 7/1)

## حيرت انگيز سادگ

شام کا ہمد مقدر والی اور سید سالا راعظم ہونے کے باوجود حضرت ابوعبیدہ وہ شات کے انکسار کی مید کیفیت تھی کہ شہمی امتیازی لباس بین اور نہ کھی او فجی جگہ کونشت گاہ بنایا۔ معمولی لباس میں سپاہیوں کے درمیان فرش خاک پر بیٹے جاتے تھے۔ رومیوں کے سفیراً تے تھے تو دریافت کیے بیٹے وہ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ بغیر وہ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ غرض انہوں نے انگیز مثال

### قائم كردى تقى\_

### حضرت ابوعبيده بن جراح فيفقاضا فينكي وصيت

حفزت سعید بن افی سعید مصری ہے مروی ہے کہ جب حضرت ابوعبیدہ ﷺ زشی ہوگئے تو آپ نے وہاں موجود مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تہمیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ اگرتم اس پڑمل کروتو تہمیں ہمیشہ جملائی نصیب رے گی۔

"ماز كا اہتمام كرنا، زكوة ادا كرنا، رمضان كے روزك ركھنا، صدقة كرتے رہنا، ج وعمره كرنا، اپنے حكمرانوں كى خيرخوابى اورانہيں فيسحت كرتے رہنا، دنيا تهہيں اپنی طرف متوجه بنہ كرنے پائے، كيونكه آ دمى اگرچه ہزار سال عمر ہى كيونكه آ دمى اگرچه ہزار سال عمر ہى كيون نہ پائے، آخراہ اس حال كى طرف لوئنا پڑتا ہے جس ميں، ميں ہوں۔ اللہ تعالى نے ہر بندے كى موت كا وقت مقرر فرما ديا ہے۔ تم ميں زيادہ عقل والاوہ ہے جس نے اور آخرت كے لئے صالح اعمال اسے تيارى كرنى۔" (كزاهمال 219:13)

### 

اس کے بعد آپ زاروقطاررو پڑے۔رونے کی وجہ پوچھی گئ تو کہنے لگے:

ایک دن رسول الله علی افرایا تھا: مسلمانوں کو بہت ی فقوحات حاصل ہوں گی۔ اے ابو بعیدہ! تمہاری موت دیر ہے آئے گی۔ یا در کھنا، تین خدام اور تین سواریوں پر اکتفا کرنا۔ لیکن آج میں اپٹے گھر کی طرف دیکھنا ہوں تو خدام سے بھراہوا، اصطبل چار پایوں سے بھراہواہے۔

فكيف القى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هـ أوقد امصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احبكم الى واقربكم منى من لقينى مثل الحال الذى فارقنى عليها (مداه.1961)

میں اب کس طرح رسول اللہ من پیزنے سے ملوں گا۔ حالا نکد آپ نے ہمیں نصیحت فر مائی تھی مجھے تم میں سے وہی محبوب ہے جو مجھے اس حال میں ملے گا جس میں، میں اسے چھوڑے جارہا ہوں۔

. . . . . . . . . . . . .

جونشیب میں ہے،اب انہیں کسی بلند جگد مر لے جائے۔جس

حضرت ابوموی اشعری اشعری از ماتے ہیں کہ جب سید

میں جگہ کی تلاش میں نکلنے سے پہلے گھر پہنچا تو دیکھا کہ

خط حضرت الوعبيده ومدة الديني كوينجا تو انبول في محص بالكركب

كەامىرالمۇمنىن كامىزخطآ يا ب-ابآپ الىي جگەتلاش كىجخ

میری اہلیہ طاعون میں مبتلا ہو چکی ہے۔ میں نے واپس آ کر

حضرت ابوعبیدہ ﷺ کو بتایا۔اس پرانہوں نے خود تلاش

میں جانے کا ارادہ کیا اوراہے اونٹ پر کجاوہ کسوایا۔ ابھی آپ

ئے اس کی رکاب میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ آپ پر بھی طاعون کا

حملہ ہو گیا اور اس طاعون کے مرض میں آپ نے وفات <mark>یا</mark>ئی۔

رضى الله تعالى عنه وارضاه \_ (اس برے واقع سے الله عله واله اليوالنهايم

وائیں ویوار کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں واقع

ے۔اس کرے میں کچھ برائے کتبات بھی رکھے ہیں جواس

جگہ سے برآ مد ہوئے تھے، لیکن ان کی عبارتیں صاف بڑھی

قبرستان ہے جس میں قدیم اور بوسیدہ قبروں کے نشا نات دور

تک نظرا تے ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں میں پیمشہور ہے کہ

اس میں بہت سے صحابہ کرام فق اللہ اور طاعون عمواس کے

يہت سے شہداء مدفون ہيں۔ يہاں اجتماعی اور اجمالی طور مراہل

مسجد سے باہر کلیں تو دائیں طرف ایک بڑاوسیع وعریض

حضرت ابوعبيده اين الجراح والتناه كابيه مزارمسجدكي

78. ق7 ومير اطام اللين عمل 18.19 ق اومتدرك ما لم ص 263 ق. قواله جهال ويده)

کی ہواصاف ستھری ہو۔"

جہاں لے جا کراشکر کو تھبرایا جا سکے۔

''میں امیرالمونین کی ضرورت بھھ گیا۔ وہ ایک ایسے خص کو ہاتی رکھنا حیا ہے ہیں جو ہاتی رہنے والانہیں ۔''

مجريه كهدر حفرت عمرة فالقناك كويه جواب لكها:

یاامیرالمومنین، انی قد عرفت حاجتک الی، وانی فی جند من المسلمین لا اجد بنفسی رغبة عنهم، فلست ارید فراقهم حتی یقضی الله فی وفیهم امره وقضاء ه فخلنی من عزیمتک یاامیرالمؤمنین، ودعنی فی جندی

"امیرالمونین، آپ نے مجھے جس ضرورت کے لئے بلایا ہے وہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں مسلمانوں کے ایسے نشکر کے درمیان میٹھ ہوا ہوں جس کے لئے میں اپ ول میں اعراض کا کوئی جذب منبیں پاتا، لہٰذا میں ان لوگوں کو چھوڑ کراس وقت تک آنانہیں چا جنا جب تک القد تع کی میرے اور ان کے بارے میں اپنی تقدیر کا حتی فیصلہ نہیں فر مادیتا۔ لہذا امیرالمونین! مجھے اپ اس تاکیدی تھم ہے معاف فرماد ہے اور اپنے لشکر ہی میں اس تاکیدی تھم ہے معاف فرماد ہے اور اپنے لشکر ہی میں بے نے دیکے کے اس سے دیکھے۔

حضرت عمر و المستد في خط يراها تو آ تكهول بين آ نسوآ ك -جولوگ پاس بيش تها، وه جانت ته كه خطشام سآيا ب-حضرت عمر و المستد كو آبديده و كهركر انهول في يوچها "كيا ابوسيده و المستدي كو وفات به وگئ ب؟"

اس کے بعد حضرت عمر منطق نے دوسر اخط کھا:

سلام عليك، اما بعد، فانك انزلت الناس ارضا عميقة فارفعهم الى ارض مرتفعه نزهة

"ملام كے بعد، آپ نے لوگوں كوالي زمين ميں ركھا مواہ

سیدنا ابوعبیدہ بن جراح و مستدیا حضرت ابو بکر صدیق مسیدنا ابو عبیدہ بن جراح و مستدیا حضرت ابو بکر صدیق مسیدنا است کے معاون رہے۔
حضرت عمر بن خطاب مسیدی نے اپنے دور خلافت میں عسکری مارخ کے عظیم جرٹیل حضرت خالد بن ولید و مسیدی کو معزول کرے حضرت ابوعبیدہ بن جراح و مسیدی کو کشکر اسلام کا سید سالار بنادیا۔ ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے حمرت الکیزانداز میں چیش قدمی کی ۔ بیسرز مین شام میں جنگی حالات سے دو میار تھے کہ دہاں طاعون کی و باچھوٹ بڑی۔

۔ دو میار تھے کہ دہاں طاعون کی و باچھوٹ بڑی۔

امير الموشين سيد ناعمر بن خطاب ومنتقلط كوپتا چلاتو خط دے كر قاصد كو جيجا:

سلام عليك، اما بعد، فإنه قد عرضت لى إليك حاجة أريد أن أشا فهك بها فعزمت عليك اذا نظرت في كتابي هذا أن لاتضعه من يدك حتى تقبل ألى.

' سلام کے بعد، مجھے ایک ضرورت پیش آگئ ہے جس کے بارے میں آپ سے زبانی بات کرنا چاہتا ہوں۔ لبذا میں پوری تاکید کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ جوئی آپ میرا سے خط دیکھیں تو اے اپنے ہاتھ سے رکھتے ہی فورا میری طرف

قبور کوسلام عرض کرنے اور ان پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت سرکھا ہوا ب صاصل ہوئی۔





## اردن میں موجود حضرت ابونبید دبن جراح مین عامزار ومسجد



باب الجابية بين ايك چھوٹی می خوبصورت مسجد ہے جس كوامير المجاہدين حضرت ابوعبيدہ عامر بن الجراح ميسسة نے فتح كے زمانے ميں بنايا تھا۔ پيصحا بي رسول ان دس صحابيہ ميں ہے ايک جيں جنہيں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔





### تدانی تبیده بن جراح بغلامهای کا آنکھوں دیکھا حال



یر حاضری کے وقت دل کی جو کیفیت تھی وہ نا قابل بیان ہے۔ عبد رسالت اور اس کے بعد کے کتنے واقعات ذہن کے وریچوں کوروش کررہے تھے۔ایک انمول تاریخ تھی جس کے اوراق چند لحول مين تكابول كسامنا النة علے كئے ،اوردل میں عقیدت ومحبت کا ایک سیلا ب اللہ آیا۔

259 75

بڑی تعداد تھی کہ مجد بھر گئی۔ اہم صاحب فطے میں جباد کے فضائل اورعالم اسلام کےمسلمانوں کی پستی کے اسباب بڑے موثر انداز میں بیان فر مار ہے تھے الیکن نماز کا جووفت مقررتھا اسی برخطبهٔ تم کرکے نماز شروع کردی۔

نماز کے بعد مسجد کے اندرونی جھے میں وائیں جانب حضرت الوعبيده علاق كمرارير حاضري كي سعادت ملي-نی کریم سرور عالم مزین کا ک جان جان نثار صحافی معصصا کے مزار حضرت مفتى تقى عثاني صاحب ابينه سفر نامه ميس لكهت ہیں کداردن کے علاقہ اغوار میں نماز جعدہم نے ای مجدمیں اداکی جو "معدانی عبیدة بن الجراح معدد" ك نام سے مشہور سے اور جس کے ایک جھے میں امین امت حضرت ابوعبدہ این الجراح ﷺ آرام فرمایں۔مزار کے ساتھ ایک خوبصورت متجدولا بمربری بھی ہے۔''

يم مجد كافى كشاه إورخطبه جعديس نمازيول كى اتى





حضرت ابوعبیده بن جراح ﷺ کے مزار ہے متصل مسجد میں نماز کی ادائیگی کا منظر



حضرت ابوعبیده بن جراح ﷺ کے مزار کے محن کا منظر



حضرت ابوعبيده بن جراح والتعلق كعزار مبارك كابيروني منظر

حفرت الوعبيده بن الجراح تقافية

## و اردن میں موجود حضرت ابونبیدہ بن جراح دیا تھا ہے منسوب مزار مبارک

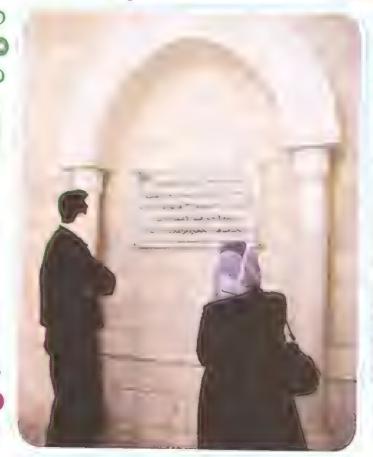





حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو استعلاق کے مزار مبارک کی نشاند ہی کرنے والا بورڈ





る。これでいることのころの意思のでんかって

なべいになべることにいるのでは、夕からしからしているのの

حضرت البعبيده بن جراح المعالمة المساكم المثل موجود دالال كامتط

500



حقرت ابوغبيره بن جراح پين بين فرمبارک





اردن میں ایک جگہ ہے جس کا نام اغوار ہے۔ وہاں خوبصورت مسجد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب مسلوں کے دورخلافت میں ای جگہ فنل کی جنگ ہو کی تھی۔ اس علاقہ میں حضرت معاذ بن جبل مسلسوں، حضرت البوعبيدہ بن جراح مسلوں، حضرت شرجیل بن حسنہ مسلسلے اور حضرت ضرار بن از در مسلسلے کے مزارات میں۔ پیمزارات اس سروک پر تھوڑے فاصلہ پرواقع میں۔

## « معرف الوصيده بن برا ع معلامة على قير مهارك الم

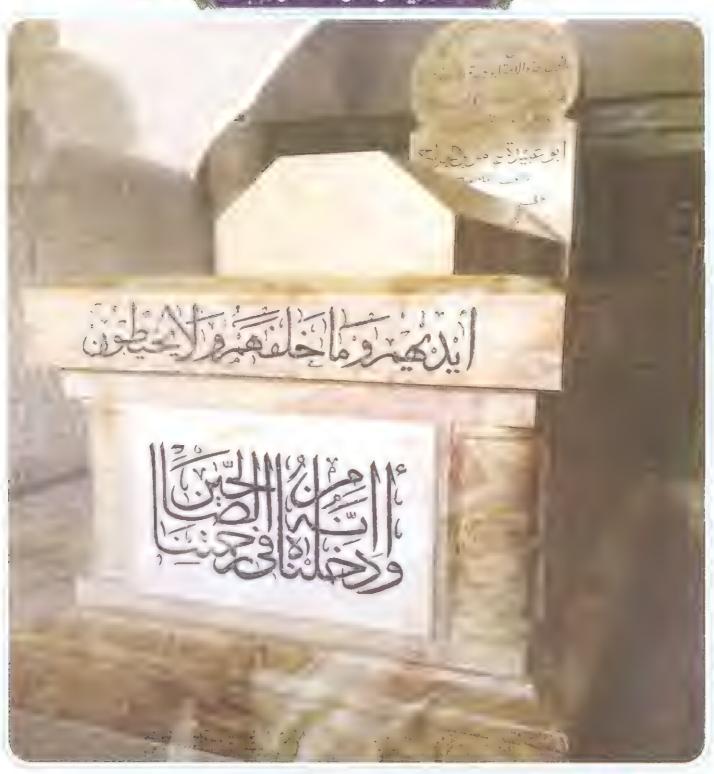

🛍 📛 : قبروں پرقر آنی آیات لکھنا، کندہ کرانا دراصل منع ہے یہ بعد کے لوگوں کی لا پروائی ہے۔مسلمان استدلال نہ کریں۔





حضرت مزہ بن عبدالمطلب معتقد یہ یہ مضوراقدس کا این کا اللہ اللہ اللہ واللہ معتقد یہ محضوراقدس کا این کا دودھ کے رشتہ سے میہ حضور کا این کا دودھ کے رشتہ سے میہ حضور کا این کا دودھ کے رشتہ سے میر میں صرف 4 مال بڑ سے تھے اور بعض کا قول ہے کہ صرف 2 سال کا فرق تھا۔
مکہ مرمد میں موجود محلّد مسفلہ میں شیر اسلام حضرت مزہ حضرہ کی پیدائش ہوئی۔ جے اب مجد بنادیا گیا ہے اور اسے حصفی کی پیدائش ہوئی۔ جے اب مجد بنادیا گیا ہے اور اسے

ميد مر وهن دن کها جا تا ہے۔ خوات مر ووست کا اقب اسد الله و اسد دسه له

حضرت ممز و وطائدت کا مید لقب نه صرف زمین پر بلکه آسانوں پر بھی رائج ہے۔رحمت ووعالم من پیلم نے فرمایا: مجھے جبرائیل میں نے خبر دی ہے کہ آسان والوں کے پاس حمز ہ کانام اس طرح لکھاہے

حسرقاس عبدالمطب اسداله واسد رسوله

(1940-20 100,000)

رصت وو عالم مُن ﷺ کا چھا ہوئے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی ہیں۔ابولہب کی کنیر تو یب نے دونوں کو مختلف وقتوں میں دورھ ملا ماتھ۔

جب رحمت دوعالم علی کان کی میں ہے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی تو آ ہے علی کی خاص ایا:

الها الله احي من الرصاعة

ده میر به دوده شرک کی بی کی بی ہی۔ (مقت این سدن ۵ م) غزوه احدیثیں حضرت عمر ورجی تعدید کی المناک شہادت کا

واقعه فیش آیا۔

ابوطالب رحمت ووعالم من النظام کے ساتھ بے انتہاء محبت رکھتے تھے۔ اگران کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے تھیجے کے تلوے میں ایک کا نٹا بھی نہ چھنے ویتے لیکن ایک تو ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، دوسرے وہ جسمانی طور پر کمزور تھے، جب کہ رحمت وو عالم من النظام کے دشمن مکہ کے رئیس اور انتہائی مضبوط و طاقتور تھے۔ اب کسی ایسے منجلے اور جیالے کی ضرورت تھی جو سرداران مکہ چتنا طاقتور ہواوران کے ساتھا نہی کی زبان میں سرداران مکہ چتنا طاقتور ہواوران کے ساتھا نہی کی زبان میں

گفتگو کر سکے اور بیضرورت اشنے عمدہ طریقے سے بوری ہوئی کہ چھر مکہ میں رحمت دوعالم خاچھ کوستانے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی یعنی رحمت دوعالم خاچھ کے دوسرے بچا جان حمزہ معتقدی

والمساوية

حضرت منزہ ویسی عرب کے نہایت زور آور، شجاع، نڈراور بے باک انسان تھے۔ مزاجاً ان اوگوں میں سے تھے جو وشن کے منہ پرتھیٹر پہلے مارتے میں وجہ بعد میں بیان کرتے میں۔ شکار کے شائق تھے اور تقریباً روزانہ ہی تیر کمان لے کر شکارگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔

ایک روز نبی کریم منتیز کوه صفائے پاس تشریف فرماشے کدا یوجہل کا گذر وہاں سے ہوا۔ اس نے آپ تاپیز کو تحت برا بھلا کہا اور آپ تاپیز کو تکلیف جبیجائی۔

رسول الله مؤتیظ خاموش رہے اور جوابا کچھ بھی شہا۔ پھر ابوجہل نے مشتعل ہوکر آپ مؤتیظ کے سرمبارک پر ایک پھر وے مارا۔ جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون نکل آیا۔ اس کے بعد ابوجہل کعبہ میں بہلے ہے موجود قریش کی مجلس میں آگیا۔



ز رِنْظرتصویر ومروہ نامی جگہ پر بنی ہوئی ممارت کی ہے۔ بیدہ جگہ ہے جہاں آج ہے تقریباً 1400 سال پہلے رصت دوعا کم جب حضرت جمز وسیسی کواس بات کی خبر ہوئی تو آپ میں ساپات ابوجہل کوخوب مارااور شایدیکی دجہ آپ سے ساپ کی ہدایت کاذر بعیہ بن گئی۔

## حفرت تمزه القالفة

## حضرت جمز وروالنا نعالی کے بانھوں ابوجہل کی بٹائی

عبدالله بن جدعان کی ایک لونڈی کوه صفایر واقع اپنے مکان سے میرسارا منظرد کی رہی تھی۔ اسی دوران حضرت جزہ محتلات سے مکان سے لیس اپنی ہی دھن میں لدے پھندے شکار سے واپس تشریف لائے تو وہ لونڈی دوڑ کر حضرت جزہ وہ محتلات کے پاس گی اورانبیس الوجہل کی ساری حرکت سے آگاہ کیا۔

حضرت عمر و من فی بین اتو غصے سے بھڑک اٹھے۔ خون نے جوش مارا۔ جبکہ در حقیقت اللہ کواپنے نبی کا دفاع کروانا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر و من من فوراً ابو جبل کی تلاش میں دوڑتے ہوئے مجد حرام میں داخل ہوئے اور مین ابوجبل کے سر پر جاکر کھڑے اور بولئے:

''ہمت ہے تو جھے سے لڑ کر دکھے، جھے گائی دے کر دکھے ہزول تو میرے تطبیع کو گائی دیتا ہے' اور پھر کھینچ کراپی کمان ابوجبل کے سر پر ماری۔ جس سے ابوجبل کے سر پر مگبری چوٹ آئی۔ اس پر ابوجبل کے قبیلے بوخو وم کے لوگ ابوجبل کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہو'' کھڑے ہو کے اور کہا'' حمز ہ!شاپیرتم بھی بددین ہوگئے ہو'' حضرت حمز ہ میں تھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے شے لیکن نبی کر کم میں پینے کی تو بین پر سخت غصے کی وجہ ہے کہددیا۔ '' ہاں! میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں تم جھے روک سکتے ہوتو روک لو۔''

اس صورتحال کو د کیر کر ابوجہل کے دوست غصے میں عزت وقوت

کھڑے ہونے گئے۔ گر ابوجہل نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مختد اکر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت جمز وہ انتیان الیے شیر میں کہ جب انہیں غصر آتا ہے اور پھر کوئی ان تک نہیں بھنج سکا۔

یھر ابوجہل نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ 'مخرہ کو جانے دو۔ میں نے واقعی اس کے بھینچ کو بہت بری گالی دی تھی۔'

بعد میں حضرت جمزہ وہ میں اللہ کے اور اسلام کی تقویر کرتے رہے۔ دل نے اسلام کی حقانیت کی گواہی دی اور آپ دارا قم میں حضور نے اپنے کی گواہی دی اور آپ دارا قم میں حضور نے اپنے کی گو دمت میں حاضر ہوگئے۔ اس وقت مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی میں حاضر ہوگئے۔ اس وقت مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عن حرت وقت محسوں کی۔



مبجد حرام میں وہ جگہ جہاں زمانہ جابلیت میں بر بند طواف ہوتا تھا۔ بیت امتد کے اندر 360 بت اور کعبہ کی حبیت پر بھی ایک بڑا بت نصب تھا۔ اس جگہ 1400 سال پہلے ابوجہل اپنے دوستوں کے ساتھ محفل لگایا کرتا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہال حضرت حمز وہوں ساتھ کے لئے ابوجہل کوذلیل کیا تھا۔

# معركة غزوه اص

حفرت عباس المحتلف نے ٹی کریم منافیظ کواطلاع جمیجی کے مشرکین مکہ بوے جوش وخروش سے مدینے پرحملہ کرنے کی سیاری کررہے ہیں۔ ٹی کریم منافیظ نے 5 شوال 3 ججری کو دوخیر رسال جن کے نام حضرت موٹس الموں شدہ اور حضرت انس المحتلف ختے، خبر لانے کے لئے جمیعے۔ انہوں نے آکر اطلاع دی کہ قریب آگیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آگیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ (عریض) کوان کے گھوڑوں نے صاف کرویا ہے۔

آپ مائیزا نے صحابہ متعققہ سے مشورہ کمیا۔ مہاجرین نے عوماً اورانسار میں سے اکا برنے بیدرائے دی کہ عورتیں باہر فلام میں بناہ گزین ہوکر مقابلہ کیا جائے عبداللہ بن افی ابن سلول نے بھی بہی رائے دی۔ لیکن ان نو خیز صحابہ نے جنہیں جنگ بدر میں شریک نہیں کیا گیا مقااصراد کیا کہ شہر سے نکل کرحما کیا جائے ۔ چنا نچہ نی من تی آئے نے ان کی دائے برشہر سے نکل کرحما کیا جائے ۔ چنا نچہ نی من تی آئے نے ان کی دائے برشہر سے باہرائٹ نے کا فیصلہ کیا۔

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچ اور کوہ احد کے
پاس پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن ٹماز جمعہ پڑھ کر
ایک ہزار صحابہ ﷺ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ رئیس
المنافقین عبداللہ بن الی تین سوکی جمعیت یہ کہہ کرواپس لے گیا

کد (حفرت) محمد (من الله الله علی میری رائیس مانی فی کریم من الله کے ساتھ اب صرف سات سوسحاب من سنتھ رہ گئے۔ ان میں سے ایک سوزرہ پوش شے۔

نی کریم ما این کریم ما این کریم ما این کریم ما این کی ۔ حضرت مصعب بن عمیر و است پر رکھ کرصف آرائی کی ۔ حضرت مصعب بن عمیر و است کو علم عنایت فرمایا۔ حضرت حز دبیر بن عوام مست کا مان ملی جوزرہ پوش محضرت حز و است میں کا وقوح کے اس حصہ کی کمان ملی جوزرہ پوش نے مسلہ کرسکتا ہے ۔ لہٰذا وہاں ایک درے میں 50 تیرانداز تعینات کے گئے ، اور رسول اللہ ما ایک درے میں 50 تیرانداز تعینات کے گئے ، اور رسول اللہ ما ایک جیر وہ اپنی جگہ ہے نہ بیس ۔ حضرت عبداللہ بن جوجائے پھر بھی وہ اپنی جگہ ہے نہ بیس ۔ حضرت عبداللہ بن جوجائے پھر بھی وہ اپنی جگہ ہے نہ بیس ۔ حضرت عبداللہ بن جوجائے کی کر محضورت عبداللہ بن جوجائے کی کر محضورت عبداللہ بن جوجائے کی کر محضورت عبداللہ بن جیر وہ کے افراد کی کہ محضورت عبداللہ بن

مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگئ اور کفار میدان جنگ ہے بھائنے گئے۔ بہا ہدین مال غنیمت سینٹے میں مصروف ہوگئے۔ یہ و مکھی کر درے پر مقرر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال ننیمت اکٹھا کرنے گئے۔ حضرت خالدین ولید عصص اللہ جوابھی دائرہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے عقب خالی د کھے کر حملہ کرویا۔ اس اچا تک حیلے ہے مسلمانوں میں بھگدڑ گئے

گئی اور 170 فراد شہید ہوگئے۔ نبی کریم سینیڈ بھی زخمی ہوئے۔(ن ن از اکال 2: 525244/البداید والنہاید 10 4:494/4 سیستا ہی سینازی خوانی نام 1:217/تاریخ طبری 75 61 3 75

### الحضرت جمزه ويعالناك كى مظلومان أب ت

جنگ احدیش حضرت ابود جاند و بحضات است حفرت طلحه بن انس عبد الله و و بست حفرت حفر بن انس و بست الله و بست حفر بن انس و بست فت الله و بست حفر و و بست من و بست الله و بست فت الله من الله و بست من و بست که جبیر بن مطعم سے بیشی غلام (ایک دوایت کے مطابق به ند و وجه ابوسفیان کے غلام) و حتی نے نیز و مار کر حضرت من و و بست که مطابق به و بست که مطابق به تقداد 22 اور ایک و بست منافق کی کل مار کر حضرت من و ایک بست و بست کی کل منافق کی کو تقداد 22 اور ایک قول کے مطابق 37 تھی ۔ مشرک سروار ابی تعداد 22 اور ایک و بست کی کو کی تو بین خلف نے نی کریم منافق کی کو کی منافق کی کو کارتا ہوا پلیا اور پھر کہ کے راست میں نگانی کہ دو و تیل کی طرف بد نیتی سے بیش قدمی کی تو کئی کہ دو و تیل کی طرف بد نیتی سے بیش قدمی کی تو کئی کہ دو و تیل کی طرف بد نیتی سے بیش قدمی کی تو کئی کہ دو و تیل کی طرف را بیا بیا اور پھر کمد کے راست میں مرف کے مقام پر مرگیا۔ ( بحوال اللہ بیرت البی بیکا )



## منز وید و دید کالیک جراً تمندانداقدام ا

### جنگ احدیثین حفزت حمزه دهنشنان کی بهادری

حضرت حمزہ و مستقلات کے دونوں باتھوں میں تلواریں مستقلات کے دونوں باتھوں میں تلواریں مستقلات کے دونوں باتھوں کے انبار لگ کرتے صفوں کی صفیں الب جا تیں اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچھا تک عمر انسباع غیثانی ہے آمنا سامنا ہو گیا۔ ماہر جنگجو سباع نے کہا: متنا بلہ کرو گے؟ حضرت محزہ و مستقلات شرکی طرح بھرے ہوئے شخمہ ہوئے ۔ باللہ ورسول شخمہ ہوئے : بال! او ختنے کرنے والی کے بیٹے ۔ اللہ ورسول کے دشن! اس کے ساتھ کرنے والی کے بیٹے ۔ اللہ ورسول کے دشن! اس کے ساتھ کرنے والی کے بیٹے ۔ اللہ ورسول کے دشن! اس کے ساتھ کی دست قضا حرکت میں آیا اور سباع کا سرت سے جدا ہوگیا۔

ا جنگ احدیس حضرت حمز هده داده کی شهادت

سباع آخری برنصیب تھا، جوحضرت تمز وہ عندالا کے باتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکائے لگاتے وقت حضرت منز وہ عندالا کے تم وہ حق کی درہ پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحش کسی ایسے بی موقع کی تاک میں ایسے چٹان کی آڈمیس چسپا پیشا تھا۔ اس نے آپ کے پیٹ کا نشا نہ لے کر پوری قوت سے نیز ہ چینکا۔ وحش اس کام کا ماہر تھا۔ چنا نچہ اس کا پھینکا ہوا نیز ہ آپ کی ناف سے ذرا نیچ آکر دگا۔ اور آپ کا شم کمٹ گیا۔ غضبناک ہوکر وحش کو طرف لیکے بھر وحش وور تھا اور انتہائی طافت سے چھینکا ہوا نیز ہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑ اکر کر بڑے اور جان جان عمل آفرین کے اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑ اکر کر بڑے اور جان جان عمل آفرین کے اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑ اکر کر بڑے اور جان جان عمل آفرین کے

ای مقدس پہاڑ احد کے دامن میں 3 کے وفر وہ احد کا واقعہ ہیں آیے۔ جگب بدر کی انتہائی ذات آمیز شکست کے بعد ابوسفیان بن حرب، عبد اللہ بن ربعیہ، عکرمہ بن ابی جبل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبدالعزی، صفوان بن امیہ نے مشورہ کر کے اس شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرلیا اور جنگ کی شار بول میں مصروف ہوگئے۔ تئین ہزار سواروں کے اس شکر کی قیادت ابوسفیان بن حرب نے خود کی ۔ اس فوج میں تئین ہزار اوز شامل متھے۔

ا طالت ال عدل 72 س 210 (

کفار کے اس متصوبہ کی اطلاع پائے ہی حضور سید عالم منافیخ نے صحابہ کرام میں متصوبہ فرمایا کمل خبر کیری اور حالات کا جائز ہیائے کے لئے حضرت انس محصد اور حضرت مونس مصحفت کو دواند فرمایا۔ سیدنا سعد بن معافی محصفت اسید بن حفیر محصفت ، سعد بن عباوہ محصفت کو رات کے بہرہ پر مقرر فرمایا۔ دوران مشورہ بیہ بحث آئی کہ وشن کا مقابلہ مدینہ مفردہ کے اندر کیا جائے یا با برکمل کر کیا جائے۔

حفرت حز ومعصد الله فرمايا:

لااطعم اليوم حتى اقاتلهم بسيفى خارج المدينة المنوره اس وقت تك مون كيس كوور واجب توسيد يدمنوروس وج

(زرقاني م 23 ح / البداير والنهاي م 12 ح 4 ح)



جنگ ختم ہوگی تو وحثی نے حصرت منر و معدد یک پیٹ چاک کیا ، اور ان کے جگر کا ایک نکڑا کاٹ کر ایوسفیان کی ہوی ہند (ہند وہ عورت ہے جس کے والد کو بدر کے میدان میں حضرت من و معدد نک کیا تھا) کے پاس گیا اور کہا: اگر میں شہیں بتاوں کہ میں نے تہارے والد کے قاتل کو بر ڈ الا ہے شہیں بتاوں کہ میں نے تہارے والد کے قاتل کو بر ڈ الا ہے تہ ہیں بنا وں کہ میں ہے گا؟

ہندنے کہا: اس وقت جو پچھ میرے پاس ہے، وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر دس دینار مزید دوگی۔ وشق خوش ہوگیا اور حضرت حمزہ عطاقات کے جگر کا مکٹڑا ہند کو دے کر کہا، ہیر ہا تمہارے دشمن کا کا بچیہ۔

ابوسفیان کی بیوی کاحضرت حمز و میسید کا کلیجه چیانا

ہندنے کلیجہ لے کر چہاؤالا اور یوں دل شخشا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمی کپڑے ای وفت وحثی کے حوالے کردیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چہا کر بھی اس کی تعلی نہ بدونی۔ آخر کاروہ خود حضرت حمزہ وہوں تعلق کی لاش پر گئی اوران کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے شہریشٹال لیا۔ مورجین کہتے ہیں کہ مکہوا پس جہنچنے تک یہ ہاراس کے گلے ہیں مورجین کہتے ہیں کہ مکہوا پس جہنچنے تک یہ ہاراس کے گلے ہیں عزارہ دورنے 2 کہ 4

حضرت جابر دست فی ماتے ہیں کہ جب حضور نا اللہ تے ۔ حضرت جمزہ کی لاش کودیکھا تو جبکی بشدھ گئی۔



غزوہ احدیثی شہیدہونے والے صحابہ کرام میں میں میں حضور ماہا کے چیاحضرت حمز وہ میں سے کا مزار مبارک نمایاں ہے۔ احد کے قبرستان میں موجود حضرت حمز وہ میں میں ایک قبر مبارک (بھریہ وہ ایام)

# مفرت فره ما الناد

## سيدالشهداء حضرت حمز ويلظ عاله بن عبيدالمطلب

بھرت کے تیسرے سال 625 عیسوی میں جنگ احداثری گئی۔اس جنگ میں رسول اللہ شائیز کے پیچا حضرت حمز ہو اللہ منائیز کے پیچا حضرت حمز ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

جواللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالی انہیں اس طرح نذا فراہم کرتا ہے جس طرح تنہیں

### 🔊 حضرت حمز ہ معین نصاب پر روئے والا کوئی نہیں ...

جب رسول الله عليه في حفرت حزه و الله كل الله و الله عليه في الله و الله عليه في الله و الله

این اسحاق دیمان کے مطابق رسول اللہ

عَلَیْمُ بَیْ عبدالا شہل کے مکان کے پاس سے گزرنے گے تو وہاں عورتوں کے روئے پیٹنے اور بین کرنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ جو جنگ اُ حدیث شہید ہونے والے اپنے مردوں کا مائم کررہی تھیں۔ رسول اللہ عَلَیْمَ پر رفت طاری ہوگئ اور آ نسو بہاتے ہوئے فرمایا: حمز د (منصف) پر روئے والا کوئی نیس۔

حضرت سعد ابن معافرہ اور حضرت اسید بن حفیر معافرہ اور حضرت اسید بن حفیر معافرہ اللہ بن عبد الاشہل کے گھر گئے اور اپنی عورتوں ہے کہا کہ وہ حضرت جمزہ و اللہ کا مائم کریں۔ کیکن جب رسول اللہ مناتی ہے نے ان کی چیخ و لیکارٹی تو انہیں مزیدروئے دھوئے ہے منع فرمادیا اور بعد میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ مردوں کے لئے سوگ مناتے وقت باندا وازے مائم نہ کریں۔

حفرت عبادہ بن صامت منتظمین کے بیان کے مطابق جب رسول اللہ طافیز جنگ احد کے شہداء کی قبروں کی زیارت

کرتے تھے تو فر ماتے تھے؟ سلام تم پر جنہوں نے صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا، جس کا اجرشہیں آخرت میں ملے گا۔ ﴿ قبورشہدائے جنگ احد

مورضین جنگ احد کے شہراء کی تعداد 70 بتاتے ہیں۔ جن میں سے 64 الصاراور 6 مہاجرین سے ان میں زیادہ تر حضرت حز وضعت کی قبروں کے میں دفن ہیں۔ ان کی قبروں کے چاروں طرف جنگلہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس احاطے میں حضرت محصب بن عمیر مصل اادر حضرت عبدالقد بن جش مصل محصب بن عمیر مصل اادر حضرت عبدالقد بن جش مصل او غیرہ محصب بن عمیر مصل اادر حضرت عبدالقد بن جش مصل علی وفیرہ میں۔

دنیا کے مختلف حصول سے آنے والے زائرین مدینه منورہ میں حضرت حمزہ منطقات اور دوسرے شہداء کی قبروں کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ جواس فیصلہ کن جنگ کی یا دتازہ کرتی ہیں اور جومسلمانوں کواپنے رہنما کی حکم عدولی نہ کرنے کا سبق ویتی ہیں۔









inducted the many way





















حضرت حز ورسے کی تصویر



الما الما الحوال الما الموال الما

سٹر هیوں بنوائمیں۔ دیوار میں جنوب کی سمت لوہے کا دروازہ لگوایا۔ وادی قرّ دہ کو وادی سید الشہد اء اور وادی سیدنا حمزہ منصصی بھی کہا جا تا ہے۔ عبرامتد بن جش میں ان کے ساتھ دفن ہوئے۔ سعودی گورنمنٹ نے قبروں کے چاروں طرف جنگلا بنوایا اور اس پہاڑی راستے پر زائرین کے قبرتک پہنچنے کے لئے پیارے رسول س تیا ہے اپنے چیا حضرت مخرہ معسدہ کو وادی قبادہ کے کنارے جبل الرہ ق کے ثبال مغرب اور جبل احد کے جنوب میں ایک شیلے پر دفن فر مایا اور ان کے بھانج



زیرنظر تصویر حضرت جمز وہ میں سے مزار مبارک ہے جس کے اطراف میں 70 شہداء اور بھی دنن ہیں۔ سعودی حکومت نے حضرت جمز وہ میں اور شہداء احد کی قبور مبارک کی نشاند ہی کیلئے اس کے جیاروں طرف دیوار بنادی ہے۔



پھر مجھے وائیں جانب کھڑا کرلیا پھر کہا السلام علیکم۔ پھر جواب ملا علیکم السلام۔اس پرمیرے والدگرا می فوراً محدہ میں گرگئے اوراس انعام پر محدہ شکرا داکیا۔

ن المال الم

حصرت عمر بن علی فرماتے بیں کہ میرے والدگرای مجھے جمعہ کے روزا حدی زیارت کیلئے لے گئے۔ وہاں پہنچے تو میرے والدگرامی نے بلندآ واز ہے کہا:
سلام علیکم بیما صبوتیم فیعم عقبی الدار

( غارصة الوفاء ص 304)



جناب عاصم صاحب اپنے ستر نامہ بیس احد پہاڑگ زیارت کے بعدائی کے تذکرہ میں لکھتے ہیںکہ بیدوہ پہاڑہ جس مے متعلق میں بیٹ کاارشاد میارک ہے: هدا حمل بنجساد نحنهٔ

اسی پہاڑ کے وامن میں 3 جمری میں مشہور معرکہ غروہ اسمید بیش آیا تھا۔ جس میں تبی خلافی کے دندان میارک شہید ہوئے اور بہت سے دوسر سے جا جہ کم اسمید کی شہادت واقع ہوئی۔

میرینہ سے اس کا فاصلہ شال کی جانب تین چارمیل ہے اور بید مشرق سے مغرب کو یہ میسل کے قریب لمبا ہے۔ جب تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ متعدد بیماڑی سلسلول کا مجموعہ ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ متعدد بیماڑی سلسلول کا مجموعہ ہے۔ اس سے جس کا قدیم کا مقدیم نام جہا گئی سلسلول کا مجموعہ ہے۔ اس سے جس کا قدیم کا مقدیم نام جہال میں طرف ایک چھوٹی سی بہاڑی آئی سے جس کا قدیم کا مقدیم نام جہال عنین ہے۔ لیکن اب یہ جبل الرما ق

اتی میں اثری میر غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم طاقیظ نے پہلے سے اللہ میں میں انداز ول اور احد کے موقع پر نبی کریم طاقیظ نے پہلے اس میں انداز ول اور تعمیل اللہ میں مزواہ دیگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہویا مسلمانوں کو فتح نصیب ہویا مسلمانوں قاق کہا جاتا ہے اور جس میں غزوہ کا صدکا معرکہ چیش آیا۔ وادی قاق کہا جاتا ہے اور جس میں غزوہ کا احداد کا معرکہ چیش آیا۔ مسلمانوں کا فشکران دونوں یہا روں کے درمیان مشرق مسلمانوں کا فشکران دونوں یہا روں کے درمیان مشرق

کی طرف تھا اور کفار مکہ کا تشکر جیل احد کے گرد چکر کا ہے کہ مغرب کی طرف سے آیا تھا۔ اس وادی میں جیل الرماۃ سے کچھ مغرب کی طرف ایک چار و بواری کے اندر وہ صحابہ کرام میں شہید ہوئے تئے۔ حضرت بحر ہوئی اب ان ہی صحابہ کرام میں شہید ہوئے تئے۔ مدفون جیں ۔ پہلے ان کی قبرا لگ واقع تھی اور اس پرقیہ بھی بنا ہوا تھا ایکن چونکہ یہ قبر وادی کے عین وسط میں تھی اور آئے دن کے ساتھ سیلا ب سے اس کوخطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اس لئے ترک امراء نے دن کے حضرت بحز ہ میں اس کے ترک امراء نے دن کے دخترت بھی حضرت بحز ہ میں اس کے ترک امراء نے دن کر دوسری جگہ دون کر بی جگہ ایک کی تجر پر قبہ موجود میں کے دیں کے دوسری جگہ ہے۔ دون کر دوسری جگہ دون کر دوسری جگہ ہے۔ دون کر دوسری جگہ ہے۔

ہے جن اس و صف صفہ مہد ہا جو چہ ہے۔

ر کی عہد میں حضرت حمر وہ احد کے

دوسر ہے شہداء کی قبروں پرخوب نڈرانے چڑھائے جاتے تنے

اوراہل مدینہ سال میں تین دن یہاں میلدلگا یا کرتے تھے۔گر

معودی حکومت نے ان تمام بدعات کوختم کرویا ہے۔اب ان
قبروں پر سعودی حکومت کی طرف سے با قاعدہ پہرہ بھی رہتا
ہے، تا کہ یہاں غیر شری حرکتیں نہ کی جائیس۔ جولوگ احد کی

زیارت کے لئے آتے ہیں، انہیں وادی قما قات کے بڑھنے

نہیں دیا جاتا۔ ہمارے پاس کیمرہ تھا اور ہم اس سے قبروں کا

فوٹو لیمنا جیا ہے تھے،گر پولیس کے جوآ دی وہاں پہرہ پر متعین

تھے،ان میں سے ایک نے ہمیں آگردوک دیا کہ ہم نقبروں کا

فوٹو لیمنا اور نہ جہل احد کی طرف جا کیں۔ہم نقبروں کا

فوٹو لیمنا اور نہ جہل احد کی طرف جا کیں۔ہم نقبروں کا

ہمیں اپنے سے اوپر کے ایک ڈمددار آ دمی کے پاس کے گیا جے ہم نے بتایا کہ ہم لوگ بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اس لئے ہم سے کسی غیر شرعی حرکت کا اندیشہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اس نے ہمیں نہ صرف قبروں کا فوٹو لینے اور جبل احد تک جائے کی اجازت دی بلکدا ہے کمرے میں بٹھا کر چائے اور نجدی قبوہ سے ہماری مہمانی بھی کی۔

وادی ہے آگے ہو ہے کرجبل احدی طرف جاتے ہوئے
ایک جگہ چھوٹی کی مجدیتی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے
جہاں حضور علی ہے دندانِ مبارک شہید ہوئے ہے۔ جبل
احد کے اندر تقریباً سوگڑ کی او نچائی پرایک چھوٹا سا غار ہے،
جس میں دو نین آدی پیٹے سکتے ہیں۔ اس غارے متعلق کہا جاتا
ہے کہ دندانِ مبارک شہید ہوئے کے بعد حضور طی ہے نے اس
جہ کہ دندانِ مبارک شہید ہوئے کے بعد حضور طی ہے نے اس
اس لئے یہ غار کائی دور سے نظر آنے لگت ہے۔ آثار مہینہ کے
متعلق تا یوں میں لکھا ہے کہ اس غارک اندرکوئی رہم الخطیس
بعض عبارتیں لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ گر ہمیں تو تلاش کے
بعض عبارتیں لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ گر ہمیں تو تلاش کے
باوجود اس میں کوئی عبارت نظر نہیں آئی۔ ممکن ہے پہلے یہ
عبارتیں پائی جاتی ہوں اور اب مث چکی ہوں۔ اس غار کے
قریب پہاڑ کے دامن میں ایک ادر چھوٹی میں صحبہ بنی ہوئی
ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دہ جگہ ہے بہاں معرکہ کے بعد غار سے از حرصور مؤیڈی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دہ چگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دہ چگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دہ چگہاں معرکہ کے بعد غار سے از



ميدان احد كافضائي منظر

## المناسمة الم

دعوه فاسلام رحل واحد احب الى من فيل الف ك فر - البتائية و كي كا قبول اسلام بر اركافر

قبول اسلام کے بعد حضور سائٹیار نے حضرت وحثی صدیدتالات کے قبر سے محر حضور سائٹیار کے حضرت وحثی صدیدتالات کے قبر سے فی میں مندگی سے سایا حضور طرید اللہ اللہ سے قبر مایا: ہوسکے تو میر سے سامنے نہ بیٹھا کرنا۔ تیجہ و کیھنے ہے جمعے پچا کا صدمہ تازہ ہو وا تا ہے۔ حضرت وحثی مدد اللہ ہیشہ اس پشت صدمہ تازہ ہو وا تا ہے۔ حضرت وحثی مدد اس تاک میں رہے کہ کارہ اوا ہو سے آ خراس کارہ کے اوا کرنے کی کھڑی ہی ہی آئی جہا کہ اوا کرنے کی کھڑی ہی تاکہ دعوی کردیا تو کھڑی جدی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعوی کردیا تو حضرت وحشی میں میں ایک کھڑی ہوا۔

فتح مکے بعد حضرت وحثی مصصف مدینہ الرسول تائیم وربار میں حاضر ہوا تو آپ تائیم نے فرمایا: تو نے ہی میرے ملام قبول کرنے کی غرض سے بارگاہ رسالت سائیم میں پیچا حضرت جمز و مصنف تھ کوٹل کیا ہے تا؟

میں نے عرض کیا: جی ہاں الجمد للد حضرت حمر و معطفظت کو میرے ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اور میں ان کے ہاتھوں ڈلیل نہیں ہوا۔ اگر

تھیب جوی۔ اورین ان کے باطون دیں بیان جوا۔ اسر حضرت وحثی معققتات حضرت تمز و معققات کے باتھوں مارے جاتے تو یقیناً ذکت کی موت ہوتی۔

حضور من پیزائے تے قرمایا: وشقی جاؤ ، اللّٰہ کی راہ بیس لڑو ، جیسے اس کی راہ ہے رو کئے کیلیے لڑا کرتا تھا۔

حقرت تهز و برساند کی شاوت کے جدفر شنو کا کا اللہ دیا

آب الله كابات مدى عشدات احدى زيارت لرنا

ئی اکرم طیخ چنت البقتی کی طرح شہداء احد کی زیارت کو بھی با قاعد کی سے تشریف لایا کرتے اوران کو بھی سلام چیش

السلام علیکم بما صبرتم فعم عقبی الدار حضرت فاطمیز براوسده مردوس تیسرے دن شهداء احد کی زیارت کوتشریف لاتیں۔ آپ یہاں تماز پڑھتیں اور شہداء کملنے دعاؤں اورآ نسوؤں کا نذرانہ پیش کرتیں اور بی

سلسلہ آپ نے اپنے وصال تک جاری رکھا۔ حصرات خلفاء راشدین ویفنٹنٹاٹ بھی آپ ٹائٹا کے نقش قدم پر ہمیشہ شہداء احد کی زیارت کوتشریف لاتے رہے۔ اُلے احد کی زیارت کا تحم اُل

حضرت حمزه والعقال

نى اكرم من يم في المسلم المسلم المسلم عليه المسلم عليه هذا الما و المسلم عليه المسلم عليه المسلم ال

حضرت الطاف بن خالد روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ جوایک تیک خاتون تھیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت امیر حمز وصفائدتات کی قبر میارک پر حاضر ہوئی۔

فقلت السلام عليكم واشوت بيدى في في أن النهام في كيا اورابينا التحديد التراويكي بي

فسمعت رد السلام تحت الارض و مين \_ زيمن ك يتي حاسة سام كاجواب س

حضرت امام بھٹی صفحت کے ایسے بے شمار واقعات کا وَسَرَینِ بَ کَلِیْنِیوں نے شہداءاحد کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام پیش کیاتوانہوں نے یا قاعدہ جواب سنا۔

عبد قریب تک آپ کے مزار مبارک پر ممارت اور گنبد بینے ہوئے تھے، ای طرح آپ کی قبر کے اردگرد بھی ایک جنگلہ بناہوا تھا لیکن اب ان تمام چیزوں کے آثار نہیں ہیں۔



المراق ا

احد کی جنگ کے خاتمہ کے بعد شہداء کی لاشوں کو جنع کیا بھی 70 تھی۔ حضرت امیر حمزہ و میں تھیں کی لاش کو مُلْمہ شہیدان کے پہلو میں رکھا گیا اور اس کی نماز جنازہ ہوئی۔احد گیا۔ان میں 4 مہاجر 41 خزر جی اور 24 اوی میں شہداء تھے۔ (بگاڑنا) کیا گیا تھا۔سیدالشہداء حضرت امیر حمزہ دیں تھیں کی کے دامن ہی میں شہداء کو ان کے خون آلود کپڑوں میں فرن کیا ۔ ایک مہودی اس موقع پرایمان لاکر شہید ہوا۔ زخیوں کی تعداد لاش پر رسول القد ما چیئر نے پہلی ٹماز جنازہ پڑھی۔ پھرایک ایک گیا۔ بیٹنج شہیدان احد ہے۔







ز برنظر تصویرغ و واحد کے مقام کی ہے۔ بیوہ جگہ ہے جہال حضرت سعد مصنع نے حضور س تیا کے حکم پر کفار پر تیر جلائے اور یہی وہ جگہ ہے جہال کفار کی تھجرا ہے و کلیے کر حضور س تیا کو گئی آگئی



میدان احدیش تیراندازوں کا ٹیلہ۔اس کا دوسرانام جبل عینین بھی ہے۔ یبہاں حضرت عبداللہ بن جبیر مطابقات کی سرکردگی میں 50 تیرانداز متعین کردیئے گئے تھے،اس حکم کے ساتھ کہاڑائی کا انجام جو بھی ہوتم اپنی جگہ نہیں چھوڑ و گے۔



صحاركرام المنتقشة في كما:

اَللَّهُ مَوْلاَنا وَلاَ مَوْلِي لَكُمُ الله بهارامولاتِ اورتهباراكونَي مولاَنيس -

( بخاري مديث نمبر 4043)

ہوسکے تو اس مقام پر بھی حاضری دیں اور درود شریف پردھیں موجودہ حکومت کے سابی وہاں جائے نہیں دیتے، لیکن بعض طالب صادق کسی نہ کی طرح چلے بی جاتے ہیں۔

2000

وسفيان في لها:

ا \_ بل تواوني ره

حضورا كرم مَا يَقِيمُ فِصل بعض ما يكم كبود . الله أعلني وَأَجَلُ

الشراو محااه ريزات

ابوسفیان نے کہا:

سالعوی | لا انعوی لاکم تاری لئے عزیٰ ہےاہ رتمہارے لئے کوئی عزی نہیں۔ قبة الثنایا کے آگے ای جائب احدیم اڑیں وہ مقام ہے جس میں حضور من اور کی الوائی میں زخی ہو کر تشریف فرما ہوئے تھے۔ جب کہ ابوسفیان نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارا تھا کہ یہاں محمد خالیتہ ہیں۔ آپ خالیتہ نے اپنے محاب و مناسلت کے فرمایا کہ کوئی جواب نہ وے۔ پھر ابوسفیان نے حضرت ابوبکر و مناسلت ابوبکر و مناسلت اور حضرت عمر و مناسلت کا نام لے کر پکارا۔ جب کوئی جواب نہ پایا تو جین کر بولا سب مارے گے۔

حفرت عمر من ساید سے منبط ند ہو - کا اور فر مایا: اور شمن خدا! جم سب زندہ ہیں۔







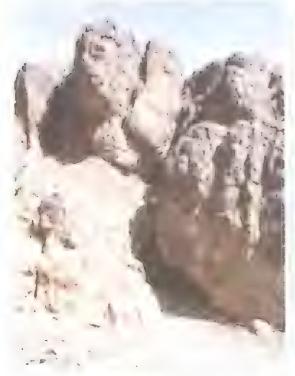

احديباڙ پرموجود چڻانوں کامنظر

احديمار مين موجودي رسے باہر كامنظر



احد ببار میں واقع اس غار کامنظر جہاں رقمی ہونے کے بعد حضورا کرم تابیۃ نے پیچھ دیرآ رام فر مایا تھا



جبل احد مجد نبوی سے کوئی ساڑھے تین میں پرواقع ہے اور مدینہ مئورہ کے نتال میں 5 میل کے رقبہ میں مثر ق سے مغرب تک سیدھا چھیلا ہوا ہے۔ دور سے دیکھوتو بہاڑ مرخ رتاک کا نظرا تا ہے۔ پہاڑ مرکئ مقامات الیسے ہیں جہاں ہارش کا پائی قدر رقی طور پرجی ہوجا تا ہے۔ 



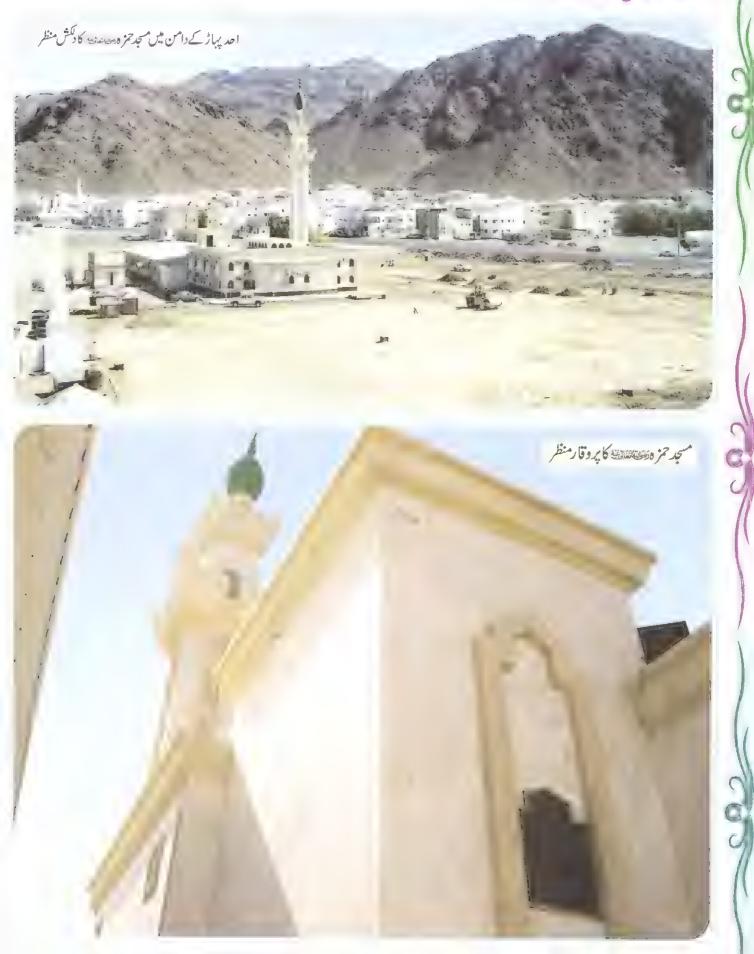





آ ن المناسطة كى كثبت الواسحاق ب اورآب المناسطة خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور مخض ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ بدان 10 خوش تصیبوں میں سے ایک ہیں جن كونى اكرم من إلى في جندى بشارت دى - بدابتدائ اسلام بي ين جب كدائهي ان كي عرستره برس تقى دامن اسلام میں آ گئے اور حضور نبی اکرم منافیا کے ساتھ تمام معرکوں میں

حضرت سعد بن اني وقاص ١٩٨٨ خود فرما يا كرتے تھے کہ میں وہ پبلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفاریر تیر چلایا اور ہم لوگوں نے حضور متابع کے ساتھ رہ کراس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے ببول کے پتول اور بول کی پھلیوں کے کوئی کھانے کی چیز نبھی۔(محورہ تا2 س 567)

### حضرت سعد بن اني وقاص فعظ نشاط كے فضائل

آب والمنافظ متره سال كي عمر مين اسلام لات فرمايا

ون دلك الإشلام and the second second

اورقرمايا: الناول من رمي السّهم في سسل الله

میں وہ مہلانخض ہول جس نے اللہ کے راستہ میں تیر جلایا۔ ان کی دعا کی قبولیت مشہور تھی جس کی وجہ بدہ کرسول

الله منظ الله السيال المحتى من دعافر ما في تقى \_

اللُّفية سدّد سهيمه واحث دغوته

اے اللہ معد (ﷺ) کے تیم کے نثائے درست قرمادے اور ان کومتخاب الدعوات بنادے۔

مندامام احدیس حضرت عمروین عاص نصطای سے مروی ہے كه ني كريم الفالم في المايا:

أَوُّلُ مَنْ يَلَدُخُلُ مِنْ هَلَا البَّابِ رَجُلٌ مِن أَهُلَ الْجَنَّةِ فَدَ خَلَ سعد بن ابي وَقاص

سب سے پہلے اس درو رے ہے یہ

### و و خص جس ہے اللہ محبت کرتا ہے

مجمع الزوائد میں حضرت سعد وران سے کہ ایک دن ٹی کرم منظم کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا اور آپ مَا يُعْلَمُ نِهِ رِعا كَي: النِّي اس كَعانْ بِرالِكِ السِّحْصُ كُولْ إِنَّا جس ہے تو محیت کرتا ہواور وہ تھے ہے محبت کرتا ہو۔اتنے میں مِن آب كمامخ آكيا-

آپ سربراد کی حضرت سعد دهرای بدون سیدی و پ

بخارى اورمسلم شريف ميس سيدنا على بن الى طالب به فرماتے ہوئے سنا:

ارُّم فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي اے سعد! تجھ رہمرے ماں باپ قربان ہوں ، تیر چھینکئے۔

تریذی چیچ ابن حیان اورمنندرک حاکم میں سیدنا سعد ﷺ ہے مروی ہے کہ ٹی کر یم منافظ نے ان کے لئے بیدعا کی:

اللَّهُمُ السَّنحِيِّ لسفاد ادا دعاك البي سعد جب تجھ ہے دعا کرے تواہے قبول قرما۔

### حفرت سعد دونة الله كالبتول يركذاره كرنا

حضرت سعد خصصه فرماتے بن بعض مہمات میں سرور عالم مَا يُنام كا معيت كاشرف بهي نصيب موا - سيخت تنكدتي كا وورتھا میچے بخاری میں حضرت سعد وزیتانا ہا ہے روایت ہے کہ ہم رسول الله ظائل كى معيت من جهادكرتے تقے اور امارے یاس درخت کے پتول کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی يبان تك كرمارافضل اليابوتاك بصادن يا بكرى كابوتاب اس میں کوئی خلط نہیں ہوتی تھی (یعنی مینگنیاں ہوتی تھیں)۔





## الله کی محبت بروالدہ کی محبت کوفر بان کرنا 📗

سيدنا سعد بن ابي وقاص والمناه في جب اسلام فيول كيا تو ماں نے شدت عم سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیاعلان کردیا کہ جب تک میرا بیٹا دوبارہ اپنا آبائی دین قبول نہیں کرے گا میں نہ کچھ کھاؤں کی اور نہ پیوں گی۔

مال کی حالت زار د کیچ کرسعادت مند میٹے نے بہت جتن کئے کہ پچھ کھا بی لے الیکن مال نے صاف اٹکار کردیا اور کھانے پینے كيليح بيشرط لكا دى كهتم اسلام كا دامن چيور ووتوبيني نياس نازك ترین موقع پر کہا: امال جان مجھے آپ سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہے۔ کیکن اللہ اوراس کے رسول مظافیا سے آپ سے کہیں زیادہ محبت ہے۔آپ کےجسم میں ایک ہزار جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جا ئیں تب بھی میں دین اسلام کوٹر کے نہیں کروں گا۔

### معب ابی طالب میں موقعے تیمزے کانعزا کھانا ل

بجرت ت قبل حضرت سعد والمناك المائد كالتابناك باب وہ ہے جس میں وہ تین سال (7 بجری ہے 10 ہجری) تک سرور كائنات مَالِينِم كى رفاقت مين شعب ابي طالب مين محصور ري-شعب ابی طالب کی محصوری اگر چہ بنی ہاشم اور بنوالمطلب ہے مخصوص تھی ہمین حضرت سعدہ میں انہ ہونے کے باوجود بخض الثداورالله كے رسول مَا يُنْفِطُ كَي حَاطر بنو ہاشم اور بنومطلب كا ساتھ ديا اور ان كے ساتھ تين سال تك ہولناك مصائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بے کس محصور بن بعض اوقات درختوں اور حجماڑیوں کی بیتاں ابال ابال کرایٹا پہیٹ مجرتے تفے حضرت سعد المستقد كا بيان ہے كه ايك وفعه رات كو انہيں سو کھے ہوئے چمڑے کا ایک فکڑا کہیں سے مل گیا۔انہوں نے اسے یائی سے دھویا، پھرآ گ پر بھونا، کوٹ کریائی میں گھولا اور ستو کی طرح نی کراینے پیٹ کی آگ بجھانی۔



زیرنظر تصویر مکم کرمدیش موجود شعب الی صب نامی گھائی ک ہے۔ یہ دوجگہ ہے جہال حضور مزین کی معیت میں سعد بن الی وقاص معتقدہ نے 3 سال قید کی حالت میں فاقد کثی میں گذارے اور ای جگہ آپ ھیں پی چیزے کے نکڑے کو سکھا کر کوٹ کر بھی تک بیا کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے۔آپ سائیز کے خاندان بنو ہاشم کے مکانات اس خنادم کے درمیان سے ہوتی ہوئی مجدحرام ہے تین سومیٹر کے گھاٹی کے قرب وجوار میں تھے۔اس گھاٹی کے قریب انتخصور فاصلہ پر بطحاء مکہ (سوق اللیل) میں آ کرختم ہوتی ہے۔

ساکی گھائی ہے۔ سی کوشعب علی اورشعب بنو ہاشم بھی سن اللہ کی جائے پیدائش ہے۔ سی گھائی جبل ابوہیس اور جبل

اس سے پہلے قصرا بیض کے درود پوار نے تو حیرالہی اور

سرز مین پر پہلی بارنماز جمعہ کے لئے اللہ اکبر کی تنہیر بلند ہوئی اور اس قصر ابیض کے درود بوار نے گوابی دی۔

اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمد وسول الله

when the clare the اس روز جمعہ تقد کسری کے الوان عام میں مدائن کی

رسول المتدمن بيل كى رسالت ونبوت كى گوا بى نبيس بن تقى \_ مدائن کی فتح میں بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔حضرت سعدة على المام المام (يانجوال حصر) عليحده كيا اورباتي 60 ہزارمجابدین اسلام میں تقتیم کردیا۔ ہرمجابد کے حصے میں 12-12 بزارا ع ـ مدائن کی فتے کے بعد تمام عراق اور عرب يرمسلمانول كاتسلط تونم جو كيارايت سرية ومنه مد

حفرت سعد المناسالية جب كرى كي محل مين واقل ہوئے تو اس کے عجائب ونوادرات کا جائزہ لیتے ہوئے ان آيات كى تلاوت فرمائي: كيم سرائدو من حيث ؤزاروع ومعاه كريم وبعسه كالوا فنها فكهش كدلك واورسها فوما حوس فما لكث عنيه السماء والارض وهاكانواضطرن 4410 ، 129،

وہ بہت ہے بانات اور چشے جھوڑ گئے اور کھیتیاں اور

شعب ابوطالب كالمحل وقوع

ایک دن حفرت سعدین افی وقاص ریست الله اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی بیس نماز ادا کرر ہے تھے کہ ناگاہ مشرکین کا ایک گروہ ادھر آ نکلا۔ اصحاب جانِ دوعالم من تاثیل کو پول مصروف عیادت دیکھ کریدلوگ تی پاہوگئے اور انہیں برا بھلا کہنے گئے۔ تلخ کلامی بڑھی تو نوبت ہاتھا پائی تک جا تی پی حضرت سعدین الی وقاص میں تا ہے ہاتھ میں کسی اونٹ کے حضرت سعدین الی وقاص میں تا ہے جریف کو وہی دے جبڑے کی میڈی آ گئی۔ انہول نے اپنے حریف کو وہی دے جبڑے کی میڈی آ گئی۔ انہول نے اپنے حریف کو وہی دے ماری جس سے وہ زخی ہوگیا اوراس کا خون بہنے لگا۔

### المارية والمرت المناس عد المارة والمرابع

ہجوم اعداء سے خوفر دہ ہوئے کی بجائے دشمن کو ہڈی مار کرلہولہان کردینا ،حضرت سعدہ کا کی شجاعت وجراًت کا منہ بول شجوت ہے۔اس لئے تورجمت دوعالم سَائیڈِ ان پر ناز کیا کرتے تھے،اوران کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا:

هلَّدَ اخَالَي فَلُيُرني إِمْرُءٌ خَالَهُ

يميرے مامول ميں ،كوئى دكھائے توسبى ايسا، مول

چونکدان کا تعلق خاندان بن زمرہ سے تھا اور رحمت دو عالم طاق کی دور میں اس خاندان سے تھیں، اس مناسبت سے رحمت دوعالم طاق کی ان کو اپنا مامول کہا کرتے

تھے۔ ماموں قرار دیئے کے علاوہ ان کورسالت مآب نا پھڑنے نے ایسے اعزاز سے نواز اکداس پر حضرت سعد ﷺ جنتا بھی ناز کریں کم ہے۔

### میدان صدیس آب بری

بیکارزارا صد کا واقعہ ہے، جب رحمت دوعالم علی کا ر کے نرغے میں آگئے تھے اور حفرت سعد دھنات آپ علی کا دفاع کررہے تھے۔ اس وقت انہوں نے پکھاتنی عمر گی سے مدافعت کی اوراس خونی ہے دشنوں پر تیر برسائے کہ رحمت دو عالم علی کا دل باغ باغ ہوگیا اور زبانِ مبارک سے سیر کراں بہالفاظ اداموے:

اِرُم سَعُد فِدَاکَ أَمِّیُ وَاَبِیْ تیرچلاوَسعد! تم پرمیرے مال باپ قربان

الله الله! صحابه کرام بلکه تمام الل ایمان توایخ ماں باپ رحمت دوعالم تائیخ پر قربان کریں اور رحمت دوعالم تائیخ اپنے مال باپ حضرت سعد رہان کریں۔

### المنت في وقل المم الله والفرات علمة الله الما

حضرت عمر فاروق ﷺ کوان کے فہم وفراست پراتنا اعتادتھا کہ زندگی کے آخری کمحات میں انتخاب امیر کے لئے جو

چەرى مجلس شورى نامزوفر مائى تقى ،اس ميس حفرت سعدۇ ھەللىك كۆنجى شامل كىيا تقا\_اورفر مايا تقا:

ان اصابته الافرة فداك والا فكيستَعِنْ مه الوالي الرحد من مي فاتب و يُستاق فحيك بدور تدوي في الراد و تعرف الما و الموالية المواد و تعرف من الداد و تعرف من الما و المواد و تعرف من المواد و تعرف الموا

### في ترايران المفرت عدين الي وقاش

حضرت علی منتقد سے اتنی والبانہ محبت کے باوجود جنگ صفین میں غیر جانبدار رہے اور حضرت علی منتقد و حضرت معلی منتقد و حضرت معاویہ منتقد میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں ویا کہ جس تکوار سے وہ محر بھر کا فروں کے سرقلم کرتے رہے ہے اس کو مسلمانوں پر اٹھانا ان کو گوارا نہ ہوا۔ تاریخ اسلام اس مر وجابد کے لافائی کارناموں کو بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ فاروتی عہد میں تنخیر ایران کے لئے جو اشکر بھیجا گیا تھا اس کے قائد وس میں تنخیر ایران کے لئے جو اشکر بھیجا گیا تھا اس کے قائد وس سالار یہی سعد بن ابی وقاص منتقد سے سے اس مر وحق پرست سے اوران کا بیشتر حصہ اپنے گھوڑوں کے سموں تنے روند ڈال ااور میدان قادسیہ میں وشمن کی لا تعداد افواج کو عبر تناکہ شکست سے وو جارکیا۔



قادسیہ جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص وفائل فائلانے نے اپنی بہادری کے جو ہر دکھائے اور دشمن کوشکست دی

## حضرت سعد بن الى و قاص رَفِيْنَا مِنْنَا عَنَا كَى قبوليت دعا كے واقعات

ربارِ نبوت سے حضرت سعد و الله کوایک اور انعام میں ملاکہ رجمت دوعالم مائی بیانے نان کومتی بالدعوت بنادیا۔
ایک مرتبدان کے لئے رجمت دوعالم مائی بیل نے ان الفاظ میں دعافر ماکس:

اللَّهُمُّ اسْمَحِبُ لسعْدِ اذا دعاک مااللہ! سعد جب بھی تجھ سے پکھ مائے تو اس کی تمنا لپوری فرمادینا۔(طبقات! من سعدج 3 مس 100)

اس دعا کابیاثر تھا کہ حضرت سعد ﷺ جو بھی دعا کرتے فورا قبول ہوجاتی۔

ایک دفعہ حضرت سعد انتخاب نے کھی لوگوں کو ایک سوار کے گرد کھڑے و کھا۔ حضرت سعد منتخاب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سوار حضرت علی منتخاب کی شان میں کتنا فی کر رہا ہے۔ (معاذ اللہ) کتنا فی کر رہا ہے۔ اوران کو گالیاں وے رہا ہے۔ (معاذ اللہ) وقت قبلہ روہوکر کھڑے ہوگئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ بدرعادی: اللی ! یشخص تیرے دوست کو گالیاں دے رہا ہے۔ خداوندا! یہاں پرموجودلوگوں کے منتشر ہوئے دے رہا ہے۔ خداوندا! یہاں پرموجودلوگوں کے منتشر ہوئے

حضرت سعد و ایستان اجھی بددعا سے فارغ ہی ہوئے شخ کہ اچا تک اس بدزبان سوار کا گھوڑ ااس زور سے بدکا کہ وہ بدبخت سر کے بل زمین پرگرااوراس کا بھیجا کھل کرادھراُدھر بھر گیا۔ (متدرک حاکم، ج 3، جی 500)

سے بہلے بی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا۔

جھوٹے بدنصیب بوڑھے کاعبر تناک انجام

واریت ہے کہ کوفہ کے پکھ اور مسلسل میں اور ایت ہے کہ کوفہ کے پکھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلس کی اس در بار خلافت مدینہ منورہ میں پنچے حضرت امیر المونین نے ان شکایات کی منورہ میں پنچے حضرت امیر المونین نے ان شکایات کی شخصیات کے گئے چند معتمد صحابیوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص مسلس کے پاس کوفہ بھیجا اور بیتکم فرمایا کہ کوفہ شہر کی ہم مسجد کے فار یوں سے فماز کے بعد یہ پوچھا جائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مسجد کی ابی و ابید کی ہیں۔

چنانچ تحقیقات کرنے والوں کی اس جماعت نے جن جن معجدوں میں نماز یوں کوشم وے کر حضرت سعد بن الی وقاص عصصت کے بارے میں دریافت کیا تو تمام معجدوں کے

نماز ایول نے حفرت سعد بن ابی وقاص و اللہ کے بارے میں کلمہ خیر کہا اور مدح وثناء کی مگر ایک مجد میں فقط ایک آدی جس کا نام ابوسعدہ تھا ، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص و قصاص کی تین شکایات پیش کیس اور کہا:

لا يقْسمُ بالسّويّة ولا يسيُرْ بالسّريّة ولا يعُدلُ في القضيّة

یعتی مید مال نتیمت برابری سے ساتھ تقسیم نہیں کرتے اور خود نشکروں کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے اور مقدمات کے فیصلوں میں عدل نہیں کرتے۔

( حجة الله على العالمين 25 ص 865 بحواله بخارى ومسلم ويمثل )

### صحاب کرام فی التال کے تیمن کا انجام

ایک خص حضرت سعد بن ابی وقاص و ادبی کے سامنے صحابہ کرام و و اور بی کے الفاظ کی جانے کے الفاظ کی اللہ کا اس خبیث حرکت کینے لگا۔ آپ و اس خبیث حرکت سے بازر ہو، ورنہ میں تمہارے لئے بدوعا کروں گا۔ اس گتان و بیاک نے کہددیا کہ مجھے آپ کی بددعا کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی بددعا میرا کی ٹی نہیں بگا راس تھی ۔ میس کر آپ و ایس کی اللہ! اللہ! اگراس شخص نے تیرے بیارے نبی ما تی کہ یااللہ! اگراس شخص نے تیرے بیارے نبی ما تی کے بیارے صحابوں کی تو جین کی ہے ہو آج بی اس کوقیر و فضب کی نشانی و کھا دے کی تو جین کی ہے ہو آج بی اس کوقیر و فضب کی نشانی و کھا دے کا کہ دومروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس دعا کے بعد تاکہ دومروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس دعا کے بعد

جیسے ہی وہ شخص مجد ہے باہر لکلا تو بالکل ہی اچا تک ایک پاگل اونٹ کہیں ہے دوڑتا ہوا آیا اوراس کو دانتوں ہے پچھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیوں کی بڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ فوراً ہی مراکبا۔ میمنظر دیکھے کر لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت سعد وسیست کو مہار کہا دو ہے گئے کہ آپ کی دعا متبول ہو گئی اور صحابہ وسیست کا دشن ہلاک ہوگیا۔ (دائل الحد ہے تر 30 م 70 / جینا نشاخی العالمین تا 2 م 860)

### ت ن ني ني نيان سي شي

اسلامی کشکروں کے سید سالار تھے، کیکن آپ دیکھات ارخمول ے ندھال تھے،اس لئے میدان جنگ میں نکل کر جنگ نہیں كرسكى، بلكه سينے كے بنچا يك تكيدر كاكراور پيك كے بل ليث کر فوجوں کی کمان کرتے رہے۔ بڑی خونر بر اور گھسان کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح مبین ہوگئی تو ایک مسلمان سیابی نے مید گتاخی اور بے اونی کی کہ حضرت سعد بن الی وقاص عصف کا برتکت چینی کرتے ہوئے ان کی شان میں جواور بادنی کے اشعار لکھ ڈالے۔اس دل فراش ہجوے حضرت سعد بن الى وقاص ﷺ كے قلب نازك ير بري ز بردست چوٹ کی اورآ بن اللہ اس طرح دعا ما کی کہ یااللہ!اس تخف کی زبان اور ہاتھ کومیری جو کرنے سے روک دے۔ نے اس گتاخ سابی کوتیر مارااوراس کی زبان کٹ کرگریٹری اوراس كا ما تهريمي كث كيا اور و وتخف ايك لفظ بهي نه بول سكااور اس كاوم نكل كيا\_(د أل النوة ق 3 س 207/ البدايد النهية 7 س 45)

### چېره پیږه کی طرف موگیا

6 ایک عورت کی بیرعادت برقسی کدوہ بمیشہ حضرت سعد بن ابی وقاص محصد کے مکان میں جما تک جما تک کر آپ محصد کے گھریلو حالات کی جبتی و والاش میں رہا کرتی تھی۔ آپ محصد نے بار باراس کو مجھایا اور شخ کیا مگر وہ کسی طرح باز نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ایک دن نہایت جلال میں آپ عائے'' ۔ ان لفظوں کا بیاثر ہوا کہ اس عورت کی گردن تھوم گئی اوراس کا چہرہ پیٹھی کے طرف ہوگیا۔

( جية الذي العالمين ج 2 ص 668 بحواله ابن عساكر )



# و - اخشیت الہی

حضرت سعدين الي وقاص معندسلط كي حسرت

### حضرت سعد هنطنط مع وششت الهي كا بهت زياده غلبه تفاعموماً رات كومبحد ثبوي بيس آكرنوافل پرُ ها كرتے شخص (سندهمن شار 176

### حفرت معدر مرینه مید کے لئے حضور سائیزہ کی وعا

مرہ یا۔ کا ک بیرے اعاب یا دی مروضات بیرت پر ایادہ است حضرت عائشہ عصدہ قرماتی ہیں کہ ایھی یہ جملی ختم نہیں ہوا تھا کہ اسلحہ کی چھنکار سننے میں آئی۔ حضور طابی نے یو چھا: کون ہے؟

عرض کی: خود بخو دخیال پیدا ہوا کہ آج رسول الله طائع کی حفاظت کرنی جاہیے، اس فرض کو انجام دینے آیا ہوں۔حضور طائع اس جاناری سے بہت خوش ہوئے اور دعادی۔ (ج سید سے

### 3 4 - 3 - 12

تواضع وانکساری کا انداز واس ہے ہوگا کہ سپہ سالاری اور گورٹری کے بعد بھی جب کہ کسر کی کے دارثوں نے اپناعظیم الشان عمل ان کے لئے خالی کرویا تھااونٹ اور بکریاں چرائے میں عار نہ تھا۔ (مندامہ بن شبل 1681)



غروة احدیث حضرت سعد و الله الله علی بیشت بھائی عتب نے مشرکین کا ساتھ و یا۔ بڑے جوش و خروش ہے سلمانوں کے خلاف اللہ سے ایک موقع پر عتب نے خلاف اللہ سے ایک موقع پر عتب نے حضور تالیج پر ایک پیتر چھینکا جس سے ساتھ کا چبرہ انور زخی ہوگیا۔ حضرت سعد خلائے کا حبرہ انور زخی ہوگیا۔ حضرت سعد خلائے کا حتب کی سے حرکت مدت اللہ یا در ہی می فرمایا کرئے تھے: خدا کی قسم عتب سے زیادہ میں کمی فض کے خون کا بیا سانہیں ہوا۔

### غزوہ احد جباں حضرت معدمی شدہ نے بہاوری کے جو ہردکھائے

حفرت علامداین کیر نصفت کا بیان ہے کو غزوہ احد کے دن حفرت سعد مصفی آیک بڑار تیر چلائے تھے۔ اثا کے جگ بیل ایر ایر چلائے تھے۔ اثا کے جگ بیل ایک مشرک ابوسعیدین ابی طلحہ (یا بروایت ویکر طلحہ بن ابی طلحہ (یا بروایت ویکر طلحہ بن ابی طلحہ (یا بروایت ویکر طلحہ بن ابی کے حاکر رہا تھا۔ حضرت سعد مصفی الله کے تاک کراس کے حلق بیں ابیا تیر مارا کہ اس کی زبان کتے کی طرح یا برفکل آئی اوروہ تڑپ کر شخدا ہوگیا۔ ایک اور شرک تے بھی ایپ تیری دو تیر خملوں سے مسلمانوں پر آفت و هار کی تیر بیس بھی حضور مائی آئی نے حضرت سعد مصفی کے تقد کی تیر بیس بھی کا مارا کہ وہ بدحواس ہوکر پیچھے کی مہارت سے اس مشرک کی بیشانی پر مارا کہ وہ بدحواس ہوکر پیچھے کی مہارت شیر اندازی اور ہاک ہوگیا۔ حضور ماری برحواس ہوکر پیچھے کی ماہرانہ تیر اندازی اور اس مشرک کی بدحواتی پر بے افقیار بنس ماہرانہ تیر اندازی اور اس مشرک کی بدحواتی پر بے افقیار بنس ماہرانہ تیر اندازی اور اس مشرک کی بدحواتی پر بے افقیار بنس ماہرانہ تیر اندازی اور اس مشرک کی بدحواتی پر بے افقیار بنس ماہرانہ تیر اندازی اور اس مشرک کی بدحواتی پر بے افقیار بنس

حفرت سعد ﷺ کواپ سائے بٹھالیا اور کہا تیر چلا وُ!! حضرت سعد ﷺ نے تیر چلا ٹا شروع کے تو رحمت دوعالم منافقا اپنے ترکش سے تیر کال کران کو دیتے جاتے اور فرماتے جاتے: اڑم فبذاک آبٹی وَاْمْنی

شیر چلا! تھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اللہ! آ تا کے کوٹین خلافیظ کسی کو میں کہ دیں کہ میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں۔اس سے بیز ااور کیا اعزاز ہوگا بھلا؟

### ا جان بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ ہے

واضح رہے کہ اس وقت رہت دو عالم من النظام کے آس پاس صرف بارہ تیرہ جانثار تھے، جو آپ من اوا کر حق اوا کر رہے تھے۔ گر فلا ہر ہے کہ چندافراد ہزاروں کی بلغار کو کی طرح منہیں روک سکتے تھے۔ چنا نچہ دشنوں کا تھیرا ننگ ہوتا جارہا تھا۔ اور اب تیروں کے بچائے کواروں سے لڑائی ہورہ کا تھی۔ اس وقت رحمت دو عالم منافی اُنے نے فرمایا: کون ہے جو میرا دفاع

من رب اور جنت مين ميرار فيق بينا حضرت زياد وهنده هندك جواب ويا: من إيارسول الله (نافيلم)! اور

ا پنے سات ساتھیوں کے ساتھ و شم کی ٹوٹ پٹے اور کیے احدد مگرے ساتھ و شم کی ٹوٹ پٹے اور کیے احدد مگرے ساتھ و ساتھ کی خوت ترکیخ پر قدا ہو گئے ۔ حضرت زیادہ اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے لیکھوں کے اللہ کا اللہ کا

چنانچیان کورجت دوعالم مناتیج کے قریب پہنچادیا گیا۔ زندگی کے آخری کھات میں ان کو بیسعادت عظمٰی حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے رخسار رحت دوعالم مناتیج کے قدم مبارک پرر کھودیے اوراس حالت میں جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔



## حفرت معد الله

### حضرت سعد بن ابی وقاص بھاندھ کے ہاتھوں مسجد کوفید کی تمیسر

حضرت سعد منافقات نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کرنے کے بعد محسوں کیا کہ یہاں کی آب وہوا عربوں کے موافق نیستان کا انہوں نے حضرت عمر فاروق نیستان کا کولکھا کہ یہاں کی آب وہوا عربوں کو راس ٹیس آرہی ہے۔ اس لئے اگرآب وہوا عربوں کو راس ٹیس آرہی ہے۔ اس لئے اگرآب وہوا عرب کی سرحد کے قریب کوئی اچھی اور متاسب جگہ تلاش کر کے ایک ٹیا شہرآ باد کیا جائے۔ در بار فلافت ہے اس کی اجازت آگئی۔

حضرت سعدین افی وقاص انتخاص نے بدائن سے نکل کر ایک موج موج شر سے ایک موج شرک کر ایک موج شرک کر ایک موج شرک کر ایک میں ایک خیاد خدا قبائل کو علی مدہ علی در ایک محلول میں آیا وکیا۔ وسط شہر میں ایک عظیم الشان میں تقیم کر ائی۔ اس میں 40 ہزار تمازیوں کی محیا کش رکھی گئی۔ میج سے تقریب عمل موج سے تقریبا کو وسو ہاتھ میں ایک تھیم کر ایا۔ چنا تجد بیت المال کی عمارت کو محبد سے تقریبا تحل تعیم کر ایا۔ چنا تجد بیت المال کی عمارت کو محبد سے تقریبا تھا کھی تھیم کر ایا۔ چنا تجد بیت المال کی عمارت کو محبد سے تقریبا تھا کھی تھیم کر دیا گیا۔

حصرت سعدین افی وقاص التحدید کامکل وسط شهریش تھا۔لوگوں کی بازار میں آمدورفت رہتی تھی اورشور فال عام ہوتا تھا۔اس کی وجہ ہے اس کے مشاغل میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی لوحضرت سعد ہدیدہ دوں نے مکل کے سامنے آیک ڈیوڑھی بنوائی اوراس میں آیک میعا تک گلوایا کہ شور فال کم ہو۔

[ جائ مير الداخ عن عدين الي والاسيد من و ما يا تال

سے مبعد حضرت سعد بن ائی وقاص کے تقریباً

19 ہجری میں بنوائی تھی۔ جس میں چالیس ہزار آدمیوں کی

انجائش رکھی گئی تھی۔ آج بھی انسان اس میں داخل ہوکراس کی
غیر معمولی وسعت کا تاثر لینے بغیر نہیں رہتا۔ اس کے چاروں

طرف فصیل نما مشخص دیوار ہے، جس پر فقدامت کے آثار
نمایاں ہیں اور اس کے اندروئی جانب دسیوں تجربے ہئے

ہوئے ہیں، جن کے درواز ہے مجدک حق میں کھلتے ہیں۔ یہ

چرے کسی زمانے میں طالبانِ علم کا مستقر شنے اور ان میں
مسافر طلبہ تنجم رہ جے تھے۔

مجد کے حق کے بچول بچ بہت ی چھوٹی چھوٹی محرابیں

بنی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ چوکور سا احاطہ ہے۔ ہر جگہ کتبے گے ہوئے ہیں۔ اور ان مقامات کے بارے میں طرح طرح کی بے سرویا روایتیں کھیں ہوئی ہیں۔ کسی جگہ کھھا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم مسسسٹے ٹماز پڑھی تھی ، کہیں کھھا ہے کہ یہاں حضرت توح میں فیرورہ

ورحقیقت ان با تو ا کاماً خذا یک بے اصل روایت ہے جو حضرت تھوی مسلسدہ نے بیٹم البلدان (س 492 ق 10) اور حضرت تھوی مسلسہ نے بیٹم البلدان (س 492 ق 10) اور حضرت تو و بی دیست کہ ایک شخص کوفیہ ہے بیت المقدس جانا چاہتا تھا۔حضرت علی معدد تا ہے ہے ہے المقدس متبین و ہاں جانے کی ضرورت تیمن کوفیہ کی جامع مسجد بردی فضیلت والی ہے۔ یہاں دو رکعتین دوسری مسجدوں کے فضیلت والی ہے۔ یہاں دو رکعتین دوسری مسجدوں کے مقابلے میں وس محنا تو تو تعنین دوسری مسجد کے ایک مقابلے میں دس محنون ان قضیلت رکھتی ہیں۔ ای مسجد کے ایک سختون کے بیان (جس سے طوفان تو رہنات کو جانات کی ای تجوین تھا، کو جس سے طوفان تو رہنات ہی ہوا تھا۔) ای کے یا تجوین البرا ہیم بیلائی نے نماز بردھی اور یہاں ایک جدیں وہ کدو ایک ہیں حضرت ایرا ہیم بیلائی نے اورائی مجدیل وہ کدو کی دو میں حضرت میں محد سے ای مسجد کی درخت تھا جس سے حضرت یونس بیلائی کو درخت تھا جس سے حضرت یونس بیلائی کو شفا عطا ہوئی۔

لیکن بیر برخی وابی تپابی والی روایت ہے۔ حموی اور قروی وور تی ووثوں اے ایک خص حبد بن جو بن العرقی ہے روایت کرتے ہیں۔ حرت ایس کا من غلاق الشیعة ، و هو الذی حدث ان علیا کان معه بصفین شمانون بدریا، و هذا محال

یہ خص غالی شیعوں میں ہے ہے۔ ای نے یہ بیان کیا ہے کہ

سے ملی سیسس کے ساتھ جنگ صفین میں اس بدری صحابہ شامل تھے، حال تک میرعقا کال ہے۔ (یوان الاحداد مدیمی 1245)

حافظ این جمر دهنده و نیسی تهذیب العبد یب (س176 25) پیس اس کا تذکره کیا ہے اور اکثر علاء رجال کی اس پرشدید جمرح ثقل کی ہے۔ البعنہ شیعہ کتب رجال میں اس کا تذکرہ مدح

وتوصیف کے ساتھ آیا ہے۔ مامقانی نے بڑے شدومد کے ساتھ آیا ہے۔ مامقانی نے بڑے شدومد کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہی بھی لکھا ہے کہ ان کا تعلق اس قبیلہ عربینہ ہے جس کے لوگ آخضرت خاصیح کی خدمت میں آگر مربد ہوگئے تھے، اورصد قدے اونٹ بھگا کر لے گئے تھے۔ (رید نہ نہ نہ نہ میں میں ان نہ نہ در دید )

### 📗 قصرالاماره جسے حضرت سعد بن ابی و قاص 🚅 نے بنوایا

جامع مسجد کوفہ کی جنوبی جانب کوفہ کی سب سے قدیم عمارت قصر المارہ (گورنر ہاؤس) ہے۔قلعہ نماییہ وسیح و تو پیش عمارت السب کو نہ نہا ہو ہوگئی ہے۔ اس پوری عمارت کا رقیہ کو فی بیس ایکٹر کے لگ بھگ ہوگا۔البت قدیم طرز کی بلند و بالا چار دیواری ، جس بیس خستگی ہے آثار نمایاں نظر آئے جیں ابھی قائم ہے۔ یہ وہی عمارت ہے جے سیرنا عمر فاروق ویسٹندھ کے دور خلافت بیس حضرت سعد بن ابی وقاص فاروق ویسٹندھ کے دور خلافت بیس حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف تخلم وہم کا مرکز رہی۔ یہاں کر بلا کے اسیران اور حضرت سین میں دور گرشہداء کرام کے سروں کو ابن تریاد حضرت سین میں دور گرشہداء کرام کے سروں کو ابن تریاد کے پاس لایا گیا۔

### for woren

عبد الملک کے زمانہ تک قصر الامارۃ قائم رہا۔ یہاں کتنے ہی لوگوں کے کٹے ہوئے سرلائے گئے عبد المالک بن عمیرلیش کا بیان ہے:

میں نے ویکھا کہ قصر الا مارہ میں ابن زیاد کے پاس حضرت حسین و تعلق کے سرا تورکولایا گیا، پھرائ مجارت میں عبید اللہ بین زیاد کا سرایک ڈھال میں رکھ کر مجار بن عبر ثقفی عبید اللہ بین زیاد کا سرایک ڈھال میں رکھ کر مجار بن عبر ثقفی کا سرمصعب بن زیبر کا سر عبر کے سامنے چیش کیا گیا۔ پھرائی جگہ مصعب بن زیبر کا سر عبد الملک کے سامنے لایا گیا۔ ابن عمر لیٹی نے جب سروں کی داستان عبرت عبد الملک کوسائی تو وہ خوف سے کا نب اٹھا اور گورز ہاؤی دوسری جگہ شقل کر کے اس منحوں مجارت کو متبدم کرنے کا تحکم دے دیا۔











جناب عاصم صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے ہم مبچر اقبلتین (دوقبلوں والی مبچر) آئے جو مدینہ ہے شال مغرب ہی میں ڈیڈھ دومیل کے فاصلہ پر العقاب نامی ایک بستی میں واقع ہے۔ بید دراصل قبیلہ بنوسلمہ کی مبحرتی ۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس مبحد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عصر کی لوگ اس مبحد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر اطلاع دی کہ نمی

کریم منافظ پر تخویل قبلہ کی وی نازل ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے نماز ہی میں بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی جانب رخ کرلیا۔ اس لئے اس معجد کومبحد القباتین کہا جاتا ہے۔ گزشتہ سفر میں جب ہم نے اس مسجد کی زیارت کی تھی تو یہاں دو محرامیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک کارخ بیت المقدس کی طرف تھا اور دوسری کا بیت اللہ کی طرف۔ اب کی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ معجد کی ساری ممارت نئی اور اب کی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ معجد کی ساری ممارت نئی اور

رخ والی محراب تو ژدی گئی ہے۔ محبد تقبلتین کے عین سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے زمانے کے ایک اموی امیر) کا گھر تھا،جس کی جگہ ابشاہ سعود کامحل

نہایت پختہ وشاندار بنادی گئی ہے۔ اور اس میں دو کے

بجائے صرف ایک محراب بنادی گئی ہے۔ بیت المقدس کے



ز برنظر تصویر مجدّ بلتین کی ہے کسی زمانہ میں اس معجد کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص عصصی کا گھرتھا، جسے حکومت نے مسمار کر کے اس کی جگہ شاہ سعود کامحل بناویا ہے

# حضرت سعد بن ابی و قاص رضا الله کا دریائے وجلہ پارکرنا کی اللہ کا اللہ

کر کے پورے عزم کے ساتھ دریا میں داخل ہوجاؤ۔ سب سے دریا عبور کرا

(البدائية والنبايين 7 بس 63 متارن طبري ق2 مس 460 و كو لدخطبات شن صحابه )

یہ منظرہ کیے کر دہمن فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ تکلی اور کہنے گئے: دیوآ مدند ... بیڈو دیونکل آئے۔ بید دیوتو ہمیں نگل جا کیں گے۔ دریا کی گہرائی بھی ان کا پچھنیں بگاڑ تکی۔ اس طرح مدائن شہر بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آیا جو آگیا۔ یہاں سے وافر مقدار میں مال غنیمت میسر آیا جو کارالخلافہ مدینہ منورہ پہنچاویا گیا۔ مدائن چونکہ عراق کا مرکزی شہر تھا، بیشہر فتح ہوئے دیا گیا۔ مدائن چونکہ عراق کا مرکزی شہر تھا، بیشہر فتح ہوئے دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ السلمین سیدنا عمر بن خطاب پھیسے نے سیدنا معد بن ابی وقاص پھیساتھ کوعراق کا گورنر بنادیا۔ سعد بن ابی وقاص پھیساتھ کوعراق کا گورنر بنادیا۔

علامدا قبال نے مشہورنظم''شکوہ'' میں جوشعرکہا: وشت تو دشت میں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بح ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اس کے پہلے مصرعہ میں عبورد جلد کے اس حیرت انگیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

#### الله آپ کواور جمیں بھلائی پر قائم ہے. بالکل درست ہے جمل سیجئے۔

حفرت سعد من فرمایا کہ وہ کون مجاہد ہیں جو سب سے پہلے دریا عبور کرنے کاعزم مرکھتے ہوں، تا کہ وہ پہلے بہتی کر بعد میں آنے والوں کا دفاع کریں۔ چنانچ سب سے پہلے حفرت عاصم بن عمر من اللہ کا نام لے کراس طرح دریا میں داخل ہوگئے کہ حفرت عاصم سمیت ساٹھ آ دمی پہلے دریا پر پہنچے تا کہ دفاعی پوزیش سنجال لیں۔

قادسیدی فتح کے بعد حضرت سعد اللہ اللہ اور کہ شہنشاہ ایران بردگرد سلطنت سے تمام خزائے اور وخیر نظل کررہا ہے۔ توای وقت عراق کے شہر مدائن کی طرف بڑھے۔ وہاں معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے بھاگتے ہوئے دریائے دجلہ عبور کرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ مسلمان کی دن تک سوج و بچار میں دریا کے سامل پر رکے رہے۔ ای اثناء میں دریا میں سیلاب آگیا۔ حضرت معدد این اثناء میں دریا میں سیلاب آگیا۔ حضرت معدد این اثناء میں دریا میں سیلاب آگیا۔ حضرت دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا عبور کردہے ہیں۔ اس طلمینان بخش خواب میں دریا عبور کردہے ہیں۔ اس اطلمینان بخش خواب سے بڑے خوش ہوئے۔

آپ رہ ای کو قامی میں ابنی وقامی میں کہ خواب کا ایسی کی اسلامی کو جمع کر کے خطاب فرمایا کہ وقتمی وریا کی وجہ سے ہم سے محفوظ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ونیاوی سبب موجود نہیں جس کے ذریعے ہم ان تک ہجن نے پاس کشتیال فرریعے ہم ان تک ہجن کے ذریعے وہ جب چا ہیں ہم تک آسکتے ہیں۔ ایسا فرہ میں وہ ہم پر تملہ کردیں۔ البندائم اللہ پرتوکل فرہ میں وہ ہم پر تملہ کردیں۔ البندائم اللہ پرتوکل



ز برنظرتضویر دریائے دجلہ کی ہے۔ یہ دہ دریاہے جے حضرت سعد بن الی وقاص سینسان کی قیادت میں 600 مجاہدین نے اپنے گھوڑ وں کے ساتھ پارکیا تھا۔ حتی کہ دہ دریا جو گہرائی میں اپنی مثال آپ تھا، جے گھوڑ وں کے ذریعے پارکرنا ناممکن تھا، مگر صحابہ تے تعلق مع امتد کی برکت ہے وہ گھوڑے پانی میں ذوب سے بنچ رہے جتی کہ ایک گھوڑ ابھی پانی میں نہ ڈوبا۔

# جنگ قادسیه میں حضرت سعد بن ابی و قاص دهانه علی جنگی حکمت مملی

. . . . . . . . . . . .

حفرت سعد و جنگ شروع ہوئے ہے پہلے مرداران قبائل یس ہے 14 اشخاص کا ایک وقد مدائن روانہ کیا تاکہ شاہ ایران قبائل یس ہے 14 اشخاص کا ایک وقد مدائن روانہ کیا تاکہ شاہ ایران کو اسلام یا جزید قبول کرنے کی وقوت دیں۔ چنانچہ شکراد یا۔ اس کے اس کو اسلام کی دقوت دی۔ اس نے اس دقوت کو کی پیشکش کی ریکن اس پر بھی وہ دراضی نہ ہوا۔ آخر یس ارکان وقدنے کہا کہ دائم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے تی بیائی کی پیشکو کی یا دلاتے ہیں کہ ایک دول تی بیائی پر بڑا غضب تاک ہوا اور شی دول کی ایک بواری وقد کی صاف بیائی پر بڑا غضب تاک ہوا اور شی کی ایک بوراور شی ارکان وقد بیس شائل ہے کہ اس شی کو اپنی چیا در بیس لیب لیا اور کی ایران وقد بیس شائل ہے، اس مٹی کو اپنی چیا در بیس لیب لیا اور کہا در کہا در کہا در کہا در کہا در اپنی آگیا اور حضرت سعد و توالے کر دی۔ کو کر کہا در اپنی آگیا اور حضرت سعد و دوالے کر دی۔ کو خرات سعد و دوالے کر دی۔ کو خرات سعد و دوالے کر دی۔

فوجیس لے کر قادسیہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ رستم اس قدر خضب ناک ہوگیا تھا کہ اس نے اس وقت اپنی فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے دن نہر کوعبور کر کے میدان جنگ میں صف آراء ہوگیا۔ حضرت سعد خوص منت بھی

• مجامدین اسلام کوتیار ہونے کا حکم دے دیا۔

تباری شروع کردی اور رستم شاه ایران جوساباط میں مقیم تھا، اپنی

معرکہ گادسہ کا آغاز فریقین کی لام بندی منظیم اور جنگی تیار پول سے ہوا۔ مادی وروحانی ڈرائع اور راستوں کے بارے بیں معلومات حاصل کی گئیں اور طرفین کی فوجی قوت اور زمیتی احوال کے حوالے سے مکن تد امیراختیار کرلی گئیں۔

ایرانیوں کی فوج میں 60 ہزار گھڑ سوار، 60 ہزار پیدل 30 ہزار خداد میں 60 ہزار خدار کے 30 ہزار خداد 30 ہزار خداد کا 60 ہزار خداد کے 12 کو تھی اور 80 ہزار خداد کی استان میں بہت شہرت داد تھا، جمع جنگی اور سیای حوالے سے ایران میں بہت شہرت حاصل تھی۔اس کے علاوہ ہر مزان، جالینوں ،جہن جادو یہ، برزان، مہان اور کناری وغیرہ ایرانی وستوں کی کمان کررہے تھے۔سلطنت کے داخلی حالات مستقم تھے، کیول کہ آئیس اپنے شہرول کے قریب کے داخلی حالات مستقم تھے، کیول کہ آئیس اپنے شہرول کے قریب ایران کی درائی ورپیش تھی۔

کررے شے۔ ان کا مقدمۃ انجیش حضرت زہرہ بن حویہ و و انتقاف کی کمان میں قادیہ بنی گیا۔ حضرت سعد و انتقاف کی مالاری گی کمان میں قادیہ بنی گیا۔ حضرت سعد و اللہ لیٹی و انتقاف کی سالاری گیرہ کی طرف جمیعا۔ انہوں نے سخصین کا بل عبور کر کے کھروں کے جھنڈ میں گھات لگایا۔ وہاں آئیس حاکم جرہ آزاد بہ کی بیٹی عرس ملی جو والی صنین کی طرف جارہی تھی۔ حضرت کی بیٹی عرس ملی جو والی صنین کی طرف جارہی تھی۔ حضرت کی بیٹی عرس ملی جو والی صنین کی طرف جارہی تھی۔ حضرت میں کے کا فطول کو تنز کی بیٹی انجانات کے بیٹر کردیا اور اس کے تعافظ و کو تنز کردیا اور اس کے تعافظ و کو تنز کردیا اور اس کے تعافظ و کا تعرف سعد و انتقاف کا فیشر کا مقدمت انجیش سعد و انتقاف کا انتقاف کی سال مقدمت انجیش میں 40 ہزار اندی کی کہ مقدمت انجیش میں 40 ہزار اندی کی کی کہ مقدمت انجیش کی کہ مقدمت انجیش کی کہ مقدمت انجیش کی کہ مقدمت انجیش کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ مقدمت اندی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ

شعراء اور پر چوش خطیب اشعار اور جادوائر تقریروں سے عجابہ بن اسلام میں جوش وخروش پیدا کررہے تھے۔ اور اس کے ساتھ قاربوں کی خوش الحائی اور جہاد کی آینوں نے جنگ کے عاشقوں کو بے تاب کررکھا تھا۔

حضرت معدود الله المبرك الله المبرك مطابق الله البرك مين نعرب بلند كئ اور چوشے روز جنگ شروع ہوئی - حضرت معدود الله علی الله المبرك ميدان معدود الله علی الله الله علی میان عرف بل بین بالله تصاورات لئے میدان بن عرف میں میں مقیم میں اور آپ کی نیابت خالد بن عرف کررہ سے اور جس وقت تھم وینا مناسب جیھتے تھے پر چوں بیس لکور کولیاں بنا کر خالد بن عرف کو فیصلک ویتے تھے ۔ شام کی المدادی و جس الله کی شروع ہوئی ۔ بین بنگا مدکا رزاد بین مال کی المدادی فوجیس بھی جنگ شروع ہوئی ۔ بین بنگا مدکا رزاد بین اسلام بین جوش وفروش بیدا جوالور شیخ کئیں ۔ اس تا کید گئیں ۔ اس تا کر گاہان ارگرم ہوا کدور سے دیکھنے والول کی رگ شیاعت بین بیجان بیدا ہور ہا تھا۔

ابر بحکن تعقی کو حفرت سعد معدد کے شراب پینے کے جرم میں اپنے قصر میں بیڑیاں بہنا کر مقید کیا ہوا تھا۔ اور وہ جنگ کا حیرت آگیز منظر و بھی کر جاتاب ہورہ سے سے ان سے ضبط تیں ہورہا، آخر انہوں حفرت سعد معدد معدد کی اہلیہ محرّ مہ حفرت سعد کی اہلیہ محرّ مہ حفرت سعد کی اہلیہ محرّ مہ حفرت سعد کی اس وقت مجمود ہا کر دولر آئی سے محرّ کی کر آیا تو بیڑیاں شود مجمن لوں گا۔ حضرت سلمی معدد کے آگار کیا تو بیر یاں شود مجمن لوں گا۔ حضرت سلمی معدد ہے:

اس سے بڑھ کر کیا تم ہوگا کہ سوار نیز ہ بازیاں کررہے ہیں اور میں زنجے وں میں بندھا پڑا ہول۔ جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر کی باگ تھینچ لیتی ہے اور درواز ہے اس طرح سامنے بند کردیئے جاتے

ان اشعار سے متاثر ہوکر حضرت سلکی عصد اللہ وجہ حضرت سعد بن ابل وقاص محت اللہ ابو نجن ابوقع فی کی زنجیریں کھول دیں۔ چنانچہ وہ حضرت سعد حصص کا گوڑا کے کرآگ شن کود پڑے اور لوگوں کو اپنی شجاعت وبہا دری ہے متح کر کردیا۔ حضرت سعد حصصت کے کھوڑا تو میرا ہے اور اس پرسوار کول شخص ہے؟ جوا پٹی بہاوری اور شجاعت کے جو ہر دکھار ہاہے۔ شام کو جب جنگ ختم ہوئی توابو مجر شقفی نے خورات کر بیڑیاں پہن لیں۔

حضرت سلمی و بین فی شام حالات سے حضرت سعد مین الله کو مطلع کیا حضرت سعد و بین فی فی مایا: الله کی شم! میس ایسے فیداتی اسلام کوسر انہیں دیسکتا اور ای وقت ریا کرویا۔

ابو بحن ثقفی پر اس قدر دانی کا گہرااثر ہوا اور اس نے آئندہ شراب سے قوبہ کر کی۔ تیبر سے دن پھر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت سعد دھی ہدی نے فیصلہ کر لیے تھا کہ آئی جنگ کا فیصلہ ہوجائے گا ایکن شام ہوگئی اور جنگ کے ذور وشور میں پچھے فرق نہ آیا۔ زیادہ وقت مضوں کی وجہ سے تھی۔ وہ جس طرف جھک پڑتے تھے ، صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیے تھے ۔ حضرت سعد دھی تھا گا اور چند وہ برای کہ اور سیا ہوں کو بلا کر فرمایا تم ہاتھیوں کو مار لوء تو پھر حمد برائ تہما دے ہاتھ میں ہے۔

چنا نچہ انہوں نے حضرت سعد انتخاب کے اس حکم کی فوراً
تقیل کی۔ اور ٹرغہ کر کے ہاتھیوں کو مارڈ الداور کئی ہاتھی میدان سے
بھاگ گئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا تو حضرت
سعد انتخاب کے حکم سے مجاہدین اسلام نے ایک بھر پور مملہ کیا کہ
وشن کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایرانی سیسالا رہتم کو بھی بھا گنا
پڑا۔ گرایک مسلمان مجاہد نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کردیا۔
برڈا۔ گرایک مسلمان مجاہد نے تعاقب کرکے اس کا کام تمام کردیا۔
امڈ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو فتح وکا مرائی سے جمکنار کیا ، اس جنگ
میں ایک لاکھ ایرانی لقمہ اجل ہوگئے اور 6 ہزار مجاہدین اسلام
شہادت سے سرفراز ہوئے۔

حفرت سعد مصطنعت چونکہ عرق النساء کے مرض میں مبتلاتھ اس لئے آپ نے قصر میں بیٹے کر فوج کی قیادت کی تھی اور میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوئے تتھے۔

ایک شاعرنے ان کے بارے میں سیاشعار کے:

میں ما رکے رہے ہیں تک کہ اللہ تعالی نے جمیں فتح ونصرت عطا قر مائی، لیکن سعدر سیسانیہ قادسیہ کے دروازے سے جیئے رہے۔ جب ہم واپس ہوئے تو بہت می عورش ہیوہ ہو چکی تھیں، لیکن سعد سیسانہ کی جو ہیں میں کوئی ہی جوہ تہ ہوئی۔

بیاشعارعام لوگول کی زبان پر جار کی ہوگئے۔ جب حضرت
معدہ استعاد کا ان اشعار کے بارے میں معلوم ہوا کہ بعض لوگ
ان پر جنگ سے جی چرائے کا الزام نگارہے ہیں تو آئیس بہت
تکلیف ہوئی۔ آپ نے فوج کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور اپنی
معذور کی ظاہر کی۔ رارٹ طری البدایوالذی ہو دسیت اسحاب مشروش میشور)

ان دنوں در بندروی مقبوصة داغستان کی بندرگاہ ہے جو

بحيره كيسين ( بحيره فزر ) كرماهل يرواقع بے خليف بشام

(105 ججری تا125 ججری) کے بھائی مسیمہ نے در بند فتح كياتها روس نے 1806 ميں وربند پرمتقل تسلط جمالي۔

داغستان آ ذر بانیجان کے شال میں ہے۔ دونوں کے درمیان

قفقاز (کوه قاف) واقع ہے۔ یہ یا دیں دیں این

حضرت سعار تفالغنه

سیدابوالاهی مودودی لکھتے ہیں کہ در بنداور داریال کے میں در بنداور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ درمیان وحثی اقوام کے حملے روکئے کے لئے 50 میل لمی،

اس کے بارے میں یا قوت حموی لکھتے میں کہ باب 290 نٹ بنداور 10 نٹ چوڑی ویوار بنائی گئی۔مسلمان الا بواب کو''الباب''اور'' دربند''یا'' دربندشروان'' بھی کہتے مؤرخین اور جغرافید دان ای کوسد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ ہیں۔ یہ بحیرہ طبرت ن (بحیرہ خزر) پر واقع ہے۔ یہاں وہ مزید لکھتے ہیں' ووالقرنین کی تعمیر کردہ ویوار کے متعبق بعض نوشیروان نے پھر اورسیسے کی دیوار، پہاڑول سے سمندر تک کوگوں میں بینلط خیال پایا جاتا ہے کہاس سے مرادمشہور دیوار تعمير كروائي تقى الله من الماس من الماس ال

(تغبيم القرآن: 771/ بغيمه 2)



جنگ قادسیہ میں الباب نامی وہ جگہ جہاں رستم کا سپدسالا رجالینوں اپنے 40 ہزار سیا ہیوں کے ساتھ گھبرا ہوا تھا۔



### حضرت سعد بن الي و قائس بي منت كے بانشوں مدائن كي التَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مدائن ایک بڑے شہر کا عربی نام تھا۔ بدجن سات بستیوں پر شمل تھاءان کے نام یہ ہیں۔ د جلہ کے مشرقی ساحل برطبیفون اسفانبر (شابی محلات) اور رومیه آیاد نظے۔انہیں مدائن القصوى (مرے والا مدائن) كہتے تھے۔

وجلہ کے مغرفی کنارے بربہرسیر، بلاس آباد،سلو تیہ،اور ساياط نامي بستيال تحييل \_ أنهيس مدائن الدينا ( قريبي مدائن ) کہا جاتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں برید بستیال متصل یا قریب قریب دا فع تھیں۔

عراق کے تکمیہ آ ٹارقد میمہ کے تیار کردہ قدیم نقشے میں مبرسیر کو دجلہ کے جنوبی کنارے پر رومیہ اور اسفانبر کے بالمقابل وریا کے موڑ کے اندر وکھایا گیا ہے۔لیکن مجلّه ''سوم'' اً رہ 27 (1971) میں درج ہے کہ آثار قدیمہ کی کھدائی ہے ثابت ہوا ہے کہ بہر سیر د جلہ کے مغرب کی طرف مدور فصیل کے اندرواقع تھاجس کے بارے میں پہلے خیال تھا کہ بہسلو تیہ کے گردا گردتھی جبکہ سلو تیہ کی جائے وقوع بہرسیر کے مغرب کی طرف بتائی جاتی ہے۔

فنخ قاوسیہ کے بعد سیدسالا راعلی حضرت سعد بن الی وقاص معادد في قرات زبره بن حويد معدد كى قرادت میں مقدمہ انجیش جیرہ اور کوفہ کی طرف بھیجا، جہاں نخر جان کے زیر کمان ایک ایرانی لشکر ڈیرے ڈالے ہوئے تھا نخر جان نے راہ فرارا ختیار کرنے ہی میں عافیت جانی۔ پھراشکر اسلام نے پیش قدمی کی ۔اس کے مینہ کے سالار حضرت عبداللہ بن معتم والمستقد في المحضرت شرحبل بن سمع والمستقلهان ك پچھے میسرہ کی قیادت کررہے تھے۔ پھرسیدسالار حضرت ہاشم بن عقبه وعلاها تقع،جنهين حفرت سعد عصفاها في ايناناكب بنا یا تھا۔ آخر میں عقب کے سالا رحضرت خالد بن عرفط مسسس

تھے۔ (شوال 15 ہجری/نومبر 636 پیسوی) اسلامی لشکرا ہرا نیوں کا مال غنیمت ملنے کے بعداب تمام گھڑ سواروں پر

حضرت عبدالله بن معتم وعلاها في كوفيه جا كرقيام كيا اور شکست وی جس کی قیاوت بصبر می کرر با تفا۔ ابرانی بابل کی طرف فرار ہوگئے ۔حضرت زہر ہوں ﷺ نے وہاں تک ان کا پیچها کیا جہان نخ جان، بصبری، مہران اور ہرمزان وغیرہ اکشے ہو مکے تھے۔ حضرت سعد وہ اللہ اللہ نے بھی ''برس'' کی طرف پیش قدمی کی۔ پھرتمام اسلامی لشکر بابل کی جانب بڑھا اور امرانی د تکھتے ہی د تکھتے تنز بنز ہو گئے۔

اس دوران میں امیر الموشین حضرت عمر فاروق ﷺ نے حضرت عتبہ بن غروان وطائقتا کو ایک وستے کے ساتھ ابله کی طرف جمیحا تا که وه ایرانیوں کومصروف رکھیں اوران کی جنكي كوششول مين ركاوث ڈاليں۔اتنے ميں ہرمزان پيچھيے ہٹ کراینے وطن اہواز چلا گیا۔فرزان نے اینے متنقر نہاوند کی راہ کی اور تخر جان اور مہران پسیا ہوکر مدائن میں ڈٹ گئے۔ وہ شہر یار کوایک بڑی فوج کے ساتھ پیچھے چھوڑ گئے ، جس میں الباب (وربند، آ ذر ہائیجان) کے کشکرشامل تھے۔ ہرمزان کے باقی دیتے کوئی اور دیر کعب کے درمیان خیمیزن تھے۔

سيدسالا راسلام حضرت سعدة المالك في بيس تجديقيس بنوا كر بہرسير كے اردگر د نصب كراديں۔ ان كے ڈريع سے قصیل پر تکباری کی جاتی ربی اور پیماصره دوماه چاری ر باراس ے نتیج میں ایرانی وجلہ پارکر کے اسفانبراور طبیقون کی طرف چلے گئے ۔انہوں نے دریا کامل جلادیااور تمام کشتیاں اپنی

طرف جمع کرلیں مسلمان رات کی تاریکی میں ببرسیر کی فصیل یر چڑھے اور شہر کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے دریا تک حاسبنج جہاں سامنے شامان فارس کا متعقر اسفانبر وکھائی ویتا تھا۔ (صفر 16 جری/ مارچ 637 عیسوی) انہیں رات کے اندهیرے میں ایوان کسریٰ کا سفید بلند و بالا گئیدنظر آتا تفا۔ مسلمانوں نے اسے ویکھ کرنعرہ مائے تکبیر بلند کرنے نثروع کئے حتی کہ مج ہوگئی۔ ہز دگر دشاہ نے گھیرا کرایے خزانے چیچیے نتقل کرنے شروع کردیئے۔ اس وقت وجله طغیانی میں تھا۔ حفرت سعد وها الله في محورون يرتيرت موت وجارعبور كرنے كى تدبيراختياركى۔

The Marian of the sale

600 مسلمان گھڑ سواروں کا دستہ کتیبۃ الاھوال نیزوں کی انیاں بلند کئے آ گے بڑھا۔ان کی قیادت حضرت عاصم بن عمرو تمیمی و الله در بے تھے۔ ادھر سے حفرت زہرہ ین حوبہ مصفظ اور ان کے لشکر نے نہر صراۃ عبور کر کے دشمن پر وهاوا بول ویا۔ زبر دست لڑائی میں شہریار بنوخمیم کے غلام نائل کے ہاتھوں مارا گیا اوراس کی فوج بھاگ نکل ۔مسلمانوں نے ہمرسیر کی طرف پیش قدمی کی تو ساباط والوں نے ادائے جزمیہ کی شرط مِسلم کرلی۔ حضرت زہر ہونات کے سایاط کے نواح میں بوران کے زیر کمان شاہی محافظ دیتے کوشکست دی۔ادھر ابرا نیوں نے مسلما توں کوخوفز دہ کرنے کے لئے بستان کسری ہے ایک یالتو شیرمسلمانوں کی طرف چھوڑا، جے حضرت سعد والمنتاك كي بينيج حفرت واشم بن عنبه والمنافظ في مكوار ي مار ڈالا۔ پھر شکر اسلام نے بہرسیر کی طرف کوچ کیا اور اس کی فصیل کے سامنے بڑاؤ ڈالا۔ بہرسیر، مدائن کی سات بستیوں میں سے ایک تھااور بیرد جلہ کے مغربی کنارے بروا قع تھا۔ 

مرائن کا بونانی نام ٹیسی فوکن (Ctesiphon) ہے۔ یہ بغداد سے تھوڑے فاصلے پر جنوبی سمت میں دریائے وجلہ کے قریب واقع تھا۔ چونکہ یہاں کے بعد دیگر ہے کئی شہرآ باو ہوئے تھے، اس لئے عربوں نے اسے مدائن (مدینہ کی جمع جمعنی شهر) کهنا شروع کردیا۔

(انسانكورية يا، تاريخ مالم 1/5 عاشيان ولا ناتام رمول مير)

ان دنوں مدائن کے مقام برسلمان یاک نامی شہرآ یاد ے۔ جہاں قدیم طسیفون کے کھنڈر ہیں۔جن میں طاق کسری بھی ہے۔ یونانی حکمران سلیوئس نے بہاں سلوقیہ کے نام سے وارالحكومت بنايا تفا\_ بعد مين ساساني دارالحكومت "مداسُّ" سلوقد سے محتی ہوگیا۔ (النجد في الماعام ص 306)

ز برنظر تصویر شهرمدائن کی ہے۔ میدوہ شہر ہے جو حضرت سعد بن الی وقاص روز اللہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔

# حفرت معرفيات

# 

Colo

جب حضرت سعد بن ابی وقاص کوشش کی عمرای برس ہوئی، آپ کوشت 55 بجری میں گھر میں گوشش کی ذندگی بسر کررہ ہے تھے کہ موت کا پیغام آگیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوشش کی دندگی میری گود میں تھا، آئیس تاڑے گئی ہوئی تھیں۔ میں بیدمنظر میری گود میں تھا، آئیس تاڑے گئی ہوئی تھیں۔ میں بیدمنظر مطمئن رہو یقینا اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ میں اللہ کے فضل وکرم سے جنت میں جاؤں گا، کیونکد اپنی منتقی بونے کی بشارت میں نے خود رسول اللہ تائیل کی زبان مبارک سے سی ہے۔ گھر انہوں نے ایک الماری کی طرف مبارک سے سی ہے۔ گھر انہوں نے ایک الماری کی طرف باشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک چا در بڑی ہے سے بابرکت چا در میں نے سخجال کرر گئی ہے۔ غروہ بدر کے دوران بابرکت چا در میں نے سیا ہا کہ کہ بیتاریخی اور بابرکت بیچا در میرے گفن بیٹ کے دوران بیٹ کی بات نہیں۔ بیچا در میرے گفن بیٹ کی دوران بیٹ کی بیٹ کارک کے بیتاریخی اور بابرکت ہے۔ میں بیچا ہتا ہوں کہ بیتاریخی اور بابرکت بیٹ میں بیچا ہتا ہوں کہ بیتاریخی اور بابرکت بیٹ میں بیچا ہتا ہوں کہ بیتاریخی اور بابرکت

عا در میرے ساتھ قبر میں جائے۔ بیے کہا اور یا کیزہ روح ففس

عضری سے پرواز کرگئ۔ اس طرح لسان نبوی من ﷺ کی بشارت پانے والے صحابی عمر کے 80 سال گذار کے دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ (بحوالہ متدرک عالم 3 ، 496)

#### 

حفرت سعد بن افی وقاص وقت کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے۔ اجھن کے نزدیک وہ جنت البقیع میں مدنون ہیں۔ اور بعض کے نزدیک آپ وہ جنت البقیع میں مدنون ہیں۔ اور بعض کے نزدیک آپ وہوں تا کی قبر مبارک چین میں موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق وشق میں آپ وہوں تا کی قبر مبارک ہے۔

#### جَنْ يَنْ الْمِيْنِ مِنْ الْمِيْنِ مِنْ الْمِيْنِ مِنْ الْمِينِي فَيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِي فَيْنِ اللَّهِ مِ جنت البقيق في من من وحضرت معد بن الجيوقاص في يَنْ يَكِي فَرَمْ بِالركِ

ابن شیبہ نے الی دہقان سے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ انہیں ساتھ لے کر جنت البقیع میں چینے گئے اور وہاں انہیں گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ جب گڑھا گہرا ہوگیا تو وہاں ایک لوہے کی شیخ گاڑ دی اور وصیت کی کہ ان کی موت کے بعد انہیں اس مقام پر وفن کیا جائے۔ الی

دہقان فرماتے ہیں ان کی موت کے بعد میں نے ان کے صاحبز ادے کو وہ جگہ بتادی، چنانچہ وہیں قبر بنائی گئی تو لوہ کی وہ چنخ نظمی آپ کواس جگہ دفن کر دیا گیا۔

### شبسواراسلام حفزت سعد معينسك كيم قدمبارك

شہموار اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص کے سے کہ جد خاکی کی البقیع میں دُن کیا گیا۔وفات کے وقت ان کی دخرت عمر 80 برس تھی علی بن المد پنی کے حضرت سعد کی میں سب سے بعد میں موفات پائی۔علی المد پنی کے علاوہ دیگر مؤرضین کا کہنا ہے کہ مہم جہاجرین میں سب کے بعد وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص کے بیا۔



ز رنظرتصور جنت البقیع قبرستاں کی ہے جو کہ معجد نبوی کے ساتھ ہی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سعد سے مدید بیہاں مدفون میں۔ (وابندامیم)





#### ا چین میں موجود حضرت سعد بین ابی وقاص ۔۔: منسوب مزار آ



حضرت سعد ﷺ کے مزار مبارک کا مین دروازہ (چین )





حضرت سعد الصفاعة كي قبر مبارك كے مين گيٹ پرواقع سائبان كامنظر (چين)





حضرت سعد وَهِ الله عَلَى مِزارك كَيث كَى دورے لي كَن ايك دكش تصوير (چين)



حضرت سعد وَهِ الله الله عَلَى الله الله و في وروازه (چين)





حضرت سعد ما الله علی ایک تصویر (چین)



حفزت سعد وی ایس کے مزار مبارک ہے متصل مسجد کا اندرونی منظر

# حفرت معد الله

# منزت معد بن ابي و قاص دها. نعال کی قبر مبارک



حفرت معد ﷺ کی قبر کی تصویر قدم مبارک کی طرف ہے



حضرت معدود المناف كي قبركي وائيس جانب سے لي كئي تصوير



حفرت سعد والقائقة في قبرى بائتى كى جانب سے لى كئ تصوير





حضرت سعد وَهُ اللَّهُ كَروضُهُ مبارك كا داخلي دروازه



حضرت سعد والتلقظ كى قبرمبارك كى تصور ببلوكى طرف سے

## مرس مرارک کنوال جس کاپانی آپ ستام پیشانت کاپانی آپ ستام پیشانت کاپانی آپ ستام پیشانت کاپانی آپ ستام پیشانت کاپانی آپ

بئر السقیا ، کا نام بیوت السقیا ، بھی ہے۔ یہ پرانے مکہ مرمہ کے پہلے رائے کی دائیں جانب واقع ہے۔ اور اس کے پڑوں میں مسجد السقیا بھی ہے۔ اور آئ کل اے محطقہ مسکھ المحدید میں ملادیا گیاہے، جہاں سے حاجیوں کی گاڑیاں چلتی میں ۔ لیکن اب وہ رائے میں آ چکا حاجیوں کی گاڑیاں چلتی میں ۔ لیکن اب وہ رائے میں آ چکا

ہا درا سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ کنواں ذکوان بن عبدقیس کا تق ۔ پھر اسے حضرت سعد بن افی وقاص سے سانے خرید لیا حضور نبی کریم س تاید نے اس مسجد میں نماز ادافر مائی۔اس کنویں سے وضوفر مایا اور وہاں دعافر ، لئی۔

ا نے 10 معنول سے ۔

حطرت ام المومنين عائشه صديقه وسعاد عروايت





دمشق میں موجود سعد بن البی وقد ص ، یک کی قبر مہرک یا در تھیں حضرت سعد بن البی وقاص و جست کے مدنن کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں۔ اس جنت الجمعی سے پیشن ہے وہشت



حضرت سعد بن الي وقاص - عدد كمزارك بابرلگاكتبه





قبل کیااور قید کیا اور 44 جحری میں انہوں نے شہر سودان کے بہت ہے مواضع فتح کے اور ودان کو فتح کیا۔ بیافریقہ کے ایک شہر برقہ کے اطراف میں سے ہے اور بربر کے تمام شہروں کو فتح کیا تھا اور یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے قیروان کی حضرت معاویہ معاویہ کامنی ہی اور یہ بلاوافریقہ کے اصل شہروں میں سے تھا اور امراء کامنی تھا۔ پھروہاں سے کے اصل شہروں میں سے تھا اور امراء کامنی تھا۔ پھروہاں سے حیا ہے اور یہ مقام اب تک عامرہ میں ہے اور حضرت معاویہ معاویہ کی تھی جو کہ معاویہ کی تھی جو کہ ابتران کے اس مقام پر آبادی کی تھی جو کہ ابتران کے اس مقام پر آبادی کی تھی جو کہ ابتران کے اس مقام پر آبادی کی تھی جو کہ ابتران کے اس مقام پر آبادی کی تھی جو کہ ابتران کے نام سے ایک راجاتا ہے۔

جب اس کو حفرت عقبہ بن نافع میں نے ویکھا تو خوش نہ ہوئے اورلوگوں کے ساتھائی دن موضع قیروان کوسوار ہوگئے۔وہاں ایک جنگل تھاجس میں درخت بہت کثرت سے

شے اور وحثی جانور اور سانپول کامسکن تھا۔ انہوں نے اس کو کا شے اور جلا دیا کا شخہ اور چلا اور شہر کومحد ود کیا اور لوگوں کو تھم دیا کہ وہاں مکان بنالیں۔

کسیلہ عیسائی تھااوراس سال اس کو بھی قبل کردیا گیا،اس کوز ہیر بن قیس بلوی نے قبل کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع و عصصت کی دعامتوں ہوجاتی تھی۔ (عوالم اسدالنا بہ)

## النج لكيسي كورات بيت بين بهم امير

محترم قارئین! زیر نظر نقشه میں افریقه نظر آرہا ہے اور براعظم افریقه میں لال رنگ کا گول دائر ہنمایاں نظر آرہا ہے جو کہ مراکش کا حصار کئے ہوئے ہے۔

فاتح افریقه حضرت عقبه بن نافع عصص الله کو بن کو پسیلات ہوتے ہوئے حب مراکش پہنچ تو سامنے سمندر کو دیکھا تو چونکه ان حضرات میں دین کی تؤپ تھی ۔ ان حضرات کا تو بید جذبہ تھا کہ ہم مث جا تمیں پر اللہ کا دین ندھٹے اور یہی تمام صحابہ کرام عصصص کا جذبہ تھا تو جہ بحضا تو افسوس جند بہ تھا تو جہ بحضا تو افسوس

ے کہا: '' ہائے افسوس اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا اگر جھے معلوم ہوتا کہ آ گے بھی کوئی تخلوق ہے تو میں تیرے دین کو پھیلانے کے لئے اس سمندر کو بھی یار کر لیتا۔''

میرے دوستو! صحابہ طفقت کا تو رونا بھی دین کے لئے تھا۔ صحابہ طفقت کا تو ہنا بھی دین کے اللہ تھا۔ صحابہ طفقت کی اللہ کا تو ہنا بھی دین کو پھیلائے تھا۔ صحابہ طفقت کی بھیلائے کے لئے نکل جانا بھی دین کی سریاندی کیلئے تھا۔ درحقیقت صحابہ طفقت کی ہے دل میں آپ نتی کی مریاندی کی المام تھا۔ آپ متابی محابہ طفقت کی جماعت سے خاطب ہیں کے فلاں یا دشاہ کے یاس دعوت اسلام جماعت سے خاطب ہیں کے فلاں یا دشاہ کے یاس دعوت اسلام

کا خط کے کرجانا ہے گر واپسی کی امید مشکل ہے، موت کی تشکیل ہورہی ہے۔ گر تمام صحابہ منستندہ خوشی خوشی راضی بیں۔ ایک صحابی منستندہ خوشی خوشی راضی بیں۔ ایک صحابی منستندہ کے باس نے خط کو پڑھ کر غصے میں ان صحابی منستندہ کے سینے میں این سے نظر امارا جس سے وہ شہید ہوگئے۔ گر شہادت سے پہلے کہا:

در رب کھیکی قسم ایم کا میاب ہوگیا۔''





حفزت مفتی تقی عثانی دامت برکاہم نے شالی افریقہ کے ملک الجزائر میں حفزت عقبہ بن نافع ہوں ہے۔ منسوب شہر قیروان کی زیارت کے بعدوہاں کے حالات کے بارے بیں کلھا ہے کہ شالی افریقہ کی ساحلی پٹی سے 1350 سال قبل حفزت عقبہ بن نافع ہوں کی سرکردگی میں مجاہدین اسلام کے قافلے گذرے تھے۔

سیر بچاہدین گھوڑوں اور اونٹوں پرمھر، لیبیا اور تیونس سے
ہوتے ہوئے بہاں بہنچ سے اور انہوں نے مراکش کی آخری
حدود تک اسلام کا پر چم اہرا کر دم لیا۔ میرے ایک الجزائری
دوست نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ کار کے ذریعے قاہرہ تک گیا
تقا۔ تقریباً پاخچ ہزار کلومیٹر کا بیسٹر میں نے مختلف شہروں میں
آرام دہ ہوٹلوں کے اندر رک رک کر کیا۔ لیکن جب قاہرہ بہنچا
ہول قریقک کی وجہ ہے جاں بلب ہوآ چکا تھا۔ اور بیر بجاہدین گھوڑوں
اور انٹوں پر بلکہ بعض مرتبہ پیدل بھی ان لتی ووق صحراؤں اور
در مون سے بھرے ہوئے جنگلوں کوقطع کرتے ہوئے اور قدم
قدم پردشن کی رکا وٹوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں بہنچے تھے۔
شالی افریقہ کی فضاؤں میں ان خدامت بزرگوں کے عزم اور
حوسلے کی نہ جائے تشی داستانیں بیشیدہ ہیں، الندا کہ!!!

### منزت مقبه بن نافع مسده اوران كي فتوحات

اس علاقے کی فتح کا اصل سراحفرت عقبہ میں اسلام کے سرے، جو صحابی تو نہ تھے، لیکن آخضرت من اللہ کی وفات سے الکے سال قبل پیدا ہوئے تھے مصر کی فتو حات میں پیدھفرت عمر و

بن عاص و المير معاويد و المين المير معاويد و المين المير المير المين المين شائى افريقه كے باتی ماندہ ھے كی فتح كی مهم سونپ دى تقی بدیا ہے دس ہزار ساتھيوں كے ساتھ مهر سے نكل كر داوشجاعت و ہے ہوئے توٹس تك پہنچ كے داور يہاں قيروان كامشہورشہ بسايا، جس كا دا قعد ہيہ ہے كہ جس جگہ آج قيروان آباد ہے، وہاں بہت گھنا جنگل تھا، جو درندوں سے بجراہوا تھا۔ (براعلم النوا ميں 533 ن 3)

ایتھا السباع و الحشوات، نحن اصحاب رسول الله من الله م

المعرف عقبهاي والمحاصلة أن أنه والمحاصلة الأولان أن والمحاصلة

ال اعلان كالتيجه كيا جوا؟

امام این جربرطبری منتقد کھتے ہیں:

فیلم یبق منها شیء حتی ان السباع تحمل او لادها ان چاتورول میں ہے کو کی نہیں بچاجو بھاگ ندگیا ہو، یہال تک کہ درندے اپنے بچوں کواٹھائے لیے جارہے تھے۔

موررخ اور جغرافيدوان علامه ذكريا بن محمد قروي تصليفت (متوفى 682) لكصة مين:

اس روزلوگوں نے ایسا عجیب نظارہ دیکھا جو پہلے بھی نہ دیکھا تھا کہ درندہ اپنے بچوں کواٹھائے کے جارہاہے، جھیٹریا اپنے بچوں کو، اور سانپ اپنے بچوں کو ۔ بیسب ٹولیوں کی شکل میں لگلے جارہے تھے، بیر منظرد کھے کر بہت سے بر بری مسلمان ہوگئے۔

اس کے بعد حضرت عقبہ بن ٹافع میں اور ان کے میں اور ان کے ساتھیوں نے جنگل کاٹ کر یہاں شہر قیروان 50 جمری میں آباد کیا۔ ایک جامع مبجد بنائی اور اسے شالی افریقہ میں اپنا مشقر قرار دیا۔ بیشہرای لئے مسلمانوں میں بہت زیادہ قائل احترام شارکیا جاتا ہے کہ اس شہر کی آبادی میں صحابہ کرام میں مقدس کے مقرار دل میں مقدس ہا تھوں کا بہت زیادہ حصہ ہا در بھی وجہ ہے کہ ہزاروں جلیل القدر علماء ومشائح اس سرز مین کی آغوش خاک ہے اسے اور پھراسی مقدس زمین کی آغوش خاک ہے اسے اور پھراسی مقدس زمین کی آغوش خاک ہے اسے خزانہ بن گئے۔ (بھراسی مقدس زمین کی آغوش خور اس زمین کا خزانہ بن گئے۔ (بھراسی تربی آبادی)



# حضرت عقبہ بن نافی ہے ۔۔۔ کے تھوڑے کی ماپ ہے چیشمہ جاری ہوئیا

MAR Sidi Bon Said Tunisi Cartagine Bulla Regia Hammamet y Le Kef Sousse Kairouan Monastir 0 Mandia M Onk Jemal Gabes Matmata

الجزائر: جس کے جنگل کے جانوروں نے حضرت عقبہ بن نافع ﷺ کی آواز پر جنگل خالی کر دیا تھا ائہیں کھیرلیا۔ حضرت عقبہ مستعدد اوران کے تمام ساتھی لڑتے ہوئے شہید ہوگئے، پھر بر بروں نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کرلی تو مسلمان طرابلس کی طرف پہا ہوگئے۔ بر بر سردار کسیلہ محرم 64 ہجری/ 683ء میں قیروان پر قابض ہوگیااور پانچ سال اس علاقے پراس کا تسلط رہا۔ ہوگیااور پانچ سال اس علاقے پراس کا تسلط رہا۔

ہن مروان نے برقہ سے حفرت زہیر بن قیس بور اسک بیوی ہوں کے برقہ سے حفرت زہیر بن قیس بور سنت ہوں کے بیر وال کے بیر وال کی پیش قدمی کی خبر سنتے ہی کسیلہ قیروان چھوڑ کر بھاگ نظا۔ حفرت زہیر وال کی بیشتر نے اس کا تعاقب کر کے مس کے مقام پر بربروں کو شکست فاش دی۔ کسیلہ اوراس کی بیشتر وفیق ماری ٹی وائیسی پر حفرت زہیر سے کو رومیوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا جواجا بک صقیلہ ومیوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا جواجا بک صقیلہ کی طرف سے برقہ پر چڑھ آئے تھے۔ حفرت زہیر بیرین قیس میں تھا بہال ورندی جبک بیس کفار زہیر بن قیس میں تھا بہال ورندی جبک بیس کفار نے بورے (71 ہجری/ 690ء) شہید

والی افریقتہ ابو المہاجر دینار نے این حانشین حضرت عقبه بن نافع هدید کووصیت کی تھی کہ بربری نومسلم کسیلہ سے ہوشیار رہنا۔ کسیلہ کوابوالمہا جرنے مسلمان کیا تھا اور وہ اس کے مزاج سے واقف تھے لیکن حضرت عقبہ کسیلہ کو بدستورا بنی فوج کے ایک جھوٹے وستے یر فائز رہنے دیا۔مغرب (مرائش) کی فتح ہے والسي يرجب حضرت عقبه وهلاناك اسن جيمول ہے شکر کے ہمراہ ہتوؤا کے مقام پر مہنچ تو رومی اور ہر ہری مقابلے پراتر آئے کے سیلہ بھی موقع یا کران سے جاملا اور ایک عظیم کشکر چڑھالایا، جس نے جاروں طرف ہے مسلمانوں کی قلیل جمعیت کو گھیر لیا۔ حضرت عقبہ انسٹان اوران کے ساتھ مجامدین داد شجاعت دیتے ہوئے ایک ایک کر کے شهر الريخ التي = ( تاريخ سام اراكيشون نجب آردي ال 661)

حفرت عقبہ بن نافع فہری رہیں ہے گی یہ کرامت بھی بہت ہی حیرت انگیز اورعبرت خیز ہے کہ افریقہ کے جہاد میں ایک مرتبہ ان کالشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک یانی ناياب تفابه جب اسلامی نشکر بریباس کاغلیه بهوااور تمام لوگ تشنگی ہےمضطرب ہوکر ماہی ہے آپ کی طرح تڑے لگے تو حضرت عقبہ زیرہ نے دو رکعت نماز پڑھ کروعا مانگی۔ابھی آپ ﷺ کی دعاختم نہیں ہوئی تھی کہ آب دھی تناہ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کردیا۔ آب والمنظمة في الله عن الله الله عن المركب المركبي الم ایک پھرنظر آرہا تھا۔ آپ پھھلا نے جیے ہی اس چھرکو ہٹایا توایک دم اس کے نیچے سے بانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدریانی ہنے لگا کہ سارالشکرسیراب ہوگیا اور تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کریانی یہا اور کشکر کے تمام ساہیوں نے اینی اینی مشکول کوبھی مجرلیا اوراس چشمے کو بہتا ہوا چھوٹر کرکشکرا کے روانہ ہوگیا۔ (جم سے میں میں میں م

الجزائر میں حفرت عقبہ مضف نے ساحل سے دور جبل نفوسہ کے جنوب کی طرف سے لشکر شی کی۔وہ قیروان کے مقام تک پینچ گئے اور انہوں نے وہاں اس شہر کی بنیا در تھی۔اس کے بعد عقبہ بن نا نع ﷺ چندسال ولایت (صوبے) ہے دور رہے۔ (جبکہ ابوالمہاجر دینار ان کے جانشین ہے) پھر 62 ہجری/681ء میں پزید بن معاویہ نے دوبارہ انہیں ولایت افریقہ پر مامور کیا۔حضرت عقبہ زینا نظامتا نے واپس آ کر المغرب کے جہاد کا پھرآغاز کیا حتی کہ وہ البحر المحيط (بحراد قيانوس) كے ساحل پر بينج گئے۔ لتح مرائش سے فارغ ہو کر حضرت عقبہ ﷺ نے قیروان کی جانب واپسی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے زیادہ تر فوج آگے رواندی اور 300 محامدین کے ساتھ ان کے ساتھ آئے۔ رائے

میں بربروں اور رومیوں کی ایک جمعت نے

## ا جامع مسجد قیروان (تیونس) جس کی بنیا دحضرت عقبه بن نافع مین عالیت نے رکھی





ز برنظرتصوریا فریقہ کے ملک الجزائر کے شہر قیروان میں موجود مسجد قیروان کی ہے۔ بیدہ مسجد ہے جس کی بنیاد صحابی رسول ما پیلم حضرت عقبہ بن نافع میں اللہ نے رکھی

# قيم ولال صحالي رمول عقيد مصرت عقب مان ما فع معسده الأرباء الأود ومنتم

اس كا نام فارى لفظ "كاروان" (قافله) معرب ہے۔ قیروان، تونس شہرے 112 میل جنوب میں اور سوسہ ہے 40 میل مغرب میں واقع ہے۔ درحقیقت بردوشہروں پر مشتمل ہے۔ایک خاص شہرجس کے گرواگر دکنگرہ دارفصیل ے اور دوسری شال اور شال مغرب میں بیرونی بہتی جسے جلاس کہتے ہیں۔حضرت امیرمعاویہ دیستان کے عہد میں ایک روی قصے قبودہ یا قبونیہ کے محل وقوع پر 50 بجری/670ء میں

حضرت عقب بن نافع علاقات في يشربايا -اس كى سب

اہم عمارت سیدی عقبہ کی جامع معجد ہے، جس کی بنیاد قیروان کی بنیاد کے ساتھ ہی رکھی گئی تھی۔ان سے پہلے حضرت معاویہ بن خدیج و ان با فی مقام پر قیروان بسائے کے لئے حدیندی کی تھی مگر حضرت عقبہ رہے ہیں کو وہ جگہ پیشدنہیں آئی۔ چنانچہوہ ساتھیوں کے ہمراہ سوار ہوکراس مقام پر گئے جو آج قيروان کہلاتا ہے۔

بنوانل كے عبد (800ء تا 909) میں قیروان كی خوشخالی نقطه عروج کوئینی گئی تھی۔موجودہ جامع مسجد زیادۃ اللہ

الهبدي يبيل 910ء مين تخت نشين ہوا۔ 334 ہجری/ 946ء میں فاطمی خلیفہ اساعیل المنصور نے

اول اغلمی کی بنوائی ہوئی ہے۔ فطمی خلافت کا بانی عبید اللہ

قیروان سے کچھ فاصلے پرسمرہ آباد کیا اور ابویزید خارجی پر فتح یانے کے بعداس کا نام منصور پیرکھا۔ بعد میں پیشہر کی باراجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ اکتوبر 1881 میں اس برفرانسیسی قابض

مو كت \_ (ارومع رف الله مي 16\_5341-45/ في البد ك420/ مداغ - 68/4)





گوڑا سمندر میں ڈال کر کہا: النی! میسمندرا گرمیرے رائے

میں حائل ند موجاتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیری راہ میں

علامداقبال على في أى واقع كى طرف اشاره كرت

جبادكرتا جلاحاتا-(تاريخ اسلام، كبرشادة النجيبة بادى 1/661)

بوئ ائی نظم «شکوه "میں کہاہے:

62 بجری میں حضرت عقبہ بن نافع ہے جہاد کے گئے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے باغانہ، اربداور طنجہ ( بجیر ) کے مقامات پر رومیوں کو شکست دی اور تمام مراکش کو فتح کرتے ہوئے برطلمات ( اٹلانٹک یا اوقیا نوس) کے ساحل تک پہنچ گئے۔ ساحل پر حضرت عقبہ وہ معتقد نے اپنا

وشت تودشت، دریا بھی نہ جیموڑ ۔ م نے بھوڑ ۔ م نے بھوڑ ۔ ہم نے بھوڑ ۔ ہم نے بھوڑ ۔ ہم نے بھوڑ ۔ ہم نے بحر ظلمات (بحراد قبیا توس) کے ساحل پر جہاں حضرت عقید بن نافع بھوں نے گھوڑ اسمندر میں ڈالا تھا وہ مقام ان دنوں شرف العقاب کہلا تا ہے۔ (سزنام محمود ندی)









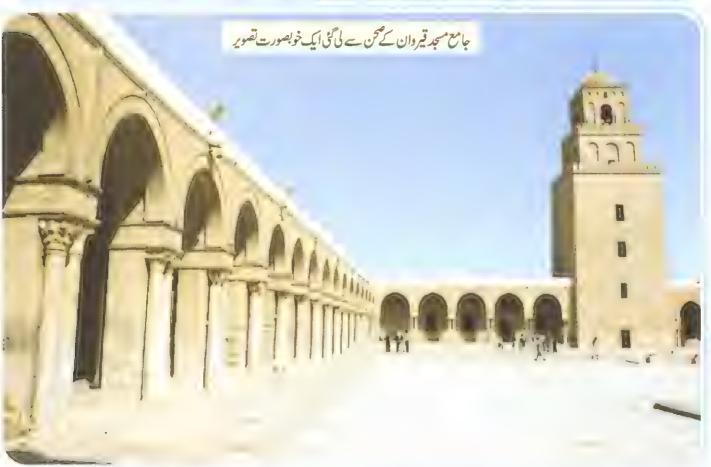







جامع مسجد **قی**روان کے ان<mark>درخوبصورت دالانوں کی تصا</mark>ویر











# مرت عقبه بن نا فع والاعدالة كى زندگى كے ايمان افر وز واقعات الى الله الله عليه الله الله الله الله الله الله ا

#### حضرت عقبه بن مافع يسي كابي بيول كوايمان افروز وصيت

اتى قد بعت نفسى من الله عزوجل، فلاأزال اجاهد من كفر بالله

میں اپنی جان اللہ علاقتات کوفروخت کرچکا ہوں ، البذا اب مرتے وم تک اللہ کا اٹکا رکرنے والوں سے جہاد کرتار ہول گا۔

اس کے بعدانہیں مزیدوصیتیں فرمائیں اور روانہ ہوگئے۔ (کال این اثیر 40،45 کا / احوال 66 جری)

پروردگار! اگریہ مندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے راستے میں جہادکرتا ہواا پناسفر جاری رکھتا۔

اللَّهُم اشهد انى قد بلغت المجهود ولو لا هذا البحر لمضيت فى البلاد اقاتل من كفر بك حتى لا يعبد احد دونك

یااللہ! گواہ رہنے کہ میں نے اپنی کوشش کی انتہا کردی ہے، اورا گریہ سندر چھ میں نہآ گیا ہوتا تو جولوگ آپ کی توحید کا انکار کرتے میں میں ان سے لڑتا ہوا اور آ کے جاتا، یہاں

جاتى\_ (تادة في المغرب من 105، قد المجوالدياش النوس 25 ق)

اس کے بعد آپ و اللہ نے اپنے گوڑے کے اللہ اور ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ساتھوں نے ہاتھ اللہ اور ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ساتھوں نے ہاتھ اٹھاد ہے تو حضرت عقبہ و اٹھاؤ، ساتھوں نے بہا تر انگیز دعافر مائی:
اللّٰهُ مَّ إِنَّى لَم اَحْرِجَ بِيطُواء ولااَشُواء واِنْک تعلم انما نظلب السب اللہ ی طلبه عبدک ذو القرنین، و هو ان تعبد، ولایشوک بک شیء، اللّٰهُمَّ اننا مدافعون عن دین الاسلام فکن لنا، ولاتکن علینا یا ذاالجلال والا کر ام

یااللہ! میں غرور و تکبر کے جذبے ہے تبیل نکلا اور تو جانا ہے کہ ہم اس سبب کی تلاش میں ہیں جس کی آپ کے بندے ذوالقر نمین نے جبتو کی تھی اور وہ سد کہ بس دنیا میں تیرک عبادت ہو، اور تیرے ساتھ کی کوشر یک ندکیا جائے۔ اے اللہ! ہم دین اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، تو ہمار اہوجا، اور ہمارے خلاف ندہو، یاذوالجلال والا کرام

ت البائد مي المنظمة ال

یہاں ہے آگے بڑھ کر حفزت عقبہ بن نافع وہ اللہ نے محسوس کیا کہ داستہ بے خطر ہے اس لئے اپنے نظکر کے بیشتر جھے کوجلد قیروان چنیخ کے لئے آگے بھیج دیا، اورخود چندسوسواروں کے ساتھ داستے کے ایک قلع تہوڈا پر بیلغار کرنے کیلئے روانہ ہوگئے۔ خیال تھا کہ پیخفرنفری اس قلعہ کوفتح کرنے کے لئے کافی ہوگی، لیکن قلعہ والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اوراس پرستم بیہوا کہ حضرت عقبہ وہ تھی اوراس پرستم بیہوا کہ حضرت عقبہ وہ تھی اوراس پرستم بیہوا کہ حضرت عقبہ وہ تھی اور کی تعداد نظر میں کسیلہ نامی ایک بر بری شخص جو بظاہر مسلمان ہوگیا تھا، حضرت عقبہ وہ تھی کا وہ من تھا، وہ دشمن سے مل گیا اور لشکر کے راز وشن پر ظاہر کرد ہے۔ جس کے نتیج میں مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے۔

حضرت عقبہ و ایک اس موقع پر اپنے ایک ساتھی ابوالمہا جرکو جو قید میں تھے رہا کر کے ان سے کہا کہ تم دوسرے مسلمانوں سے جاملواور ان کی قیادت کرو، کیونکہ

میں شہادت کے لئے اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں سجھتا۔ لیکن ابوالمہا جرنے کہا کہ جھے بھی شہادت کی تمناہے۔ اور بیہ دونوں اپنے ساتھیوں سمیت و شمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ رضی الله عنهہ و رضواعنہ (کال ابن اثیرس: 43:3)

منظیم می بع<sup>د</sup> نشر ت عقبه بن نافع بای کامزار مبارک

جناب مفتی تقی عثانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن نافع ﷺ کا مزار الجزائر کے جنوب کی طرف کافی اندرواقع ہے اور وہ جگہ آج بھی انہی کے نام پرسیدی عقبہ کہلاتی ہے۔

الجزارى

جتنی در جہاز پر داز کرتار ہا، میں ان تاریخی واقعات کے تصور میں گم رہا۔ یہاں تک کہ شہرالجزائر نظر آنے لگا اور چند ہی کمحوں میں جہاز مدین ایئر پورٹ پراتر گیا۔ مجھے جہاز کے انتظار میں دو دن'' الجزائر''شہر میں رکن پڑا۔ بید دوروز الجزائر کے مختلف مقامات کی سیاحت اور کتب خانوں کی سیر

میں گزرے۔

الجزائر شہر محر متوسط کے کنارے فرانسی طرز کا شہر ہے۔ جدید متمدن شہروں میں اسے بہت نمایاں حیثیت تو حاصل نہیں ،کین کا فی خوبصورت اورصاف سخرا شہر ہے۔ جو جدید تدن کی سہولیات سے آراستہ بھی ہے اور ساحل سمندر، چھوٹی پہاڑیوں اور کسی قدر سبزے کی وجہ سے قدرتی حسن سے بھی بہرہ یا ہے۔ اسی شہر کے نام پر پورے ملک کوالجزائر کہا جاتا ہے۔ نام سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جزائر کا مجموعہ ہوگا۔ لیکن ورحقیقت اس کی وجہ شمید بعض الجزائر کی دوستوں نے یہ بیان کی کہ یہاں ساحل سے بچھوٹے ایم کی دوستوں نے یہ بیان کی کہ یہاں ساحل سے بچھوٹے بی جوآبادی کیلئے بھی استعال نہیں ہوستے۔ البتہ جزیروں کی وجہ سے بیشہر الجزائر کے نام سے مشہور ہوگیا، اوراس کی بنایر یورا ملک الجزائر کہا نے لگا۔

(111に108ようなしいよう)



# تذكرة حفرت الوالدرداء على

اصل نام سے زیادہ آپ سے اپنی کنیت ابودرداء سے مشہور تھے۔ ورداء آپ سیست کی صاحبزادی تھیں۔ آپ سیست قبیلہ انصار میں خاندان فزرج سے نسبی تعلق رکھتے تھے۔ آپ سیست کا نام عویم بن عامرانصاری ہے۔

#### فضائل حفرت ابوالدرداء بنظ تعاليط

حضرت ابوالدر دا عند المجاورة بهت بى علم فضل والے اور فقيد اور صاحب حکمت صحابی ہیں اور زید وعبا دت میں بھی بہت بی بلند مرتبہ ہیں۔ حضور اقدس نا القائم کے بعد انہوں نے مدیند منورہ چھوڑ کرشام میں سکونت اختیار کرلی اور 32 ہجری میں شہر دمشق میں وصال ہوا۔ (اکرام 594و فیرو)

رسول الله علی بنایا۔ بعث نبوی سے پہلے آپ مستدی کو آپ مستدی کا بھائی بنایا۔ بعث نبوی سے پہلے آپ مستدی تا ہم تقریب کا بھائی بنایا۔ بعث بور تام مر توجہ عبادت کی طرف ہوگئی۔ آپ مستدی بہت بڑے عالم ، فقیہ ، عابداور قاری تھے۔ آپ مستدی ان چارصحابہ میں سے تھے بداور قاری تھے۔ آپ مستدی ان چارصحابہ میں سے تھے جن سے حضرت معاذی بن جبل مستدی نے اپنے احباب کو علم حاصل کرنے کی وصیت کی تھی۔

#### حضرت ابوالدر والمصطنف عامع قرآن بهي تنه

آپ معادت بھی اس کور آن کریم جمع کرنے کی سعادت بھی نفید ہوئی۔ حضرت انس معادہ فرماتے ہیں کہ حضرت الوالدرواء معادہ معادہ معادہ معادہ معادہ کا بہت کے کہت کے کہت کا بہت کی کے کہت کے کہت کے کہت کا بہت کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کی کہت کے کہت کی کہت کا بہت کی کہت کی کہ

#### مقرت ابوالدرداء وعنساه كففائل بزبان نبوى مأتيا

حضور ما المراح ارشادات سے بھی آپ میں اول فضا اول فضا اول کے ارشادات سے بھی آپ میں اول فضا اول کے اول کا است میں اور مصور میں اور مصور میں میں کہ حضور ما اور میریان میں ۔ عمر بن فضا سب سے تریادہ مزم دل اور میریان میں ۔ عمر بن خطاب حضات سب سے تریادہ عادل میں ۔ عمل اور مصاحب سخا عفان میں ابی طالب میں سب سے تریادہ عالم منداور میں ، عبداللہ بن مسعود و مصاحب سے تریادہ صالح اور ایمان دار میں ، عبداللہ بن مسعود و مصاحب سے تریادہ صالح اور ایمان دار میں ۔ ابوذ رغفاری مصاحب سے تریادہ عبادت گذار اور سے بین اور ابود رداءہ میں سب سے تریادہ عبادت گذار اور سے بین اور ابود رداءہ میں سب سے تریادہ عبادت گذار اور سے بین اور ابود رداءہ میں سب سے تریادہ عبادت گذار اور سے بین اور ابود رداءہ میں سب سے تریادہ عبادت گذار اور سے بین اور ابود رداءہ میں سب سے تریادہ عبادت گذار

#### حضرت ابوالدرداء ووجة عالية تقيم الامت بن

ايكموقع رِا قاط عَيْمَ فَ فرمايا: إِنَّ لِكُلُ أُمَّةٍ حَكِيمًا وَحَكِيمُ هذه الْأُمَّةِ أَبُو الدُّرُدَاء مرامت عين ايك وانا اورص حب حكمت شخص موتا ب اوراس

امت کے حکیم اور دا ناابود رداء ہیں۔

#### حفرت الوالدرداء والفائسالي كري حكمت الوال

آ پ سنده کے حکمت ومعرفت سے لبریز واقعات اور ملفوظات نہایت ایمان افروز میں جن کا تذکرہ ان شاءاللہ تفصیل سے کیاجائے گا، چنداقوال ورج ذیل میں:

معرفت الهيدين ايك گھڑى كاغور وفكر چاليس را تول
 كى عبادت ہے بہترے۔

اگرتم موت کے بعد کا منظر دیکھ لیتے تو کھانا پینا چھوڑ
 بیٹے۔ کاش میں درخت ہوتا، جے کاٹ کرختم
 کردیاجا تا اور حساب کے مرحلہ سے خلاصی ہو چاتی۔
 مومن کے اعضاء میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ

محبوب زبان ہے، سواس کی حفاظت کروتا کہ بیج جنم مے محفوظ رہے۔

جس کی زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے (لینی یا دالبی سے غافل نہ ہو) وہ مسکرا تا ہواجنت میں داخل ہوگا۔

آ بائڈی اور پیا لے کے تنظیجے آ

ایک مرتبہ آپ وسلسات اپنی ہانڈی کے پنچے آگ سلگا رہے تھے اور حضرت سلمان قاری وسلسات کی بیاس کے بیاس کی بیاس کی بیاس کی بیٹھے ہوئے تھے۔ تا گہاں ہانڈی میں سے تشییج پڑھنے کی آواز بلند ہوئی اور پھر خود بخود ہانڈی چو لیج پر چلی گئی۔ لیکن اس اوندھی ہوگئے۔ کیکن اس ہانڈی میں سے پکوان کا کوئی حصہ بھی زمین پڑییں گرا۔ حضرت ابوا مدردا میں سے بخوان کا کوئی حصہ بھی زمین پڑییں گرا۔ حضرت ابوا مدردا میں سے بخوان کا کوئی حصہ بھی زمین پڑییں گرا۔ حضرت سمان سے یہ ہے کہا کہ کے اور جرت انگیز معاملہ دیکھو۔

حضرت سلمان فاری وہ نساھ نے فرمایا کہ اے ابوالدرداء وہ نساھ آئرتم چپر ہے توالدتوالی کی نشانیوں میں ہے بہت می دوسری بڑی بڑی نشانیوں میں ہے بہت می دوسری بڑی بڑی نشانیاں بھی تم دیکھ لیتے ۔ پھردونوں ایک ای بیالہ میں کھانا کھانے گئے تو بیالہ بھی تشییج پڑھے لگا اوراس بیالہ میں جو کھانا تھا اس کھانے کے دانے دانے دانے دانے ہے بھی تشییج بیالہ میں جو کھانا تھا اس کھانے کے دانے دانے دانے سے بھی تشییج بیڑھنے کی آواز سنائی دینے گئی۔ (طیة الدولان کام 224 اس 228)



حضرت الوالدرداء وصفينعك كي فبرمبارك



### من ابوالدردا من عن کارات کے وقت مناجات وعبادات

حضرت ابوالدرواء وهالتلط فرمات بين كمسلمان بنده سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جارہے ہوتے ہیں۔ حفرت ابوالدرواء وتعديه كي بيوى حفرت ام الدرواء وتعقدها نے عرض کیا بہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہاس کا (مسلمان) بھائی رات کوتبجد کے لئے اٹھتا ہے اور اپنے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھراینے (مسلمان) بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تواس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابوالدرداء فنصف الساري رات كعزے ہوكرتماز ادا کرتے اور روتے رہتے تھے اور منج تک بیدہ عاکرتے تھے:

اللَّهُمَّ احسنت خلقي فاحسن خلقي اےاللہ جس طرح تونے میری تخلیق حسین کی ہےای طرح میرےاخلاق بھی حسین کردے۔

اسی عمل کی بناء برحضرت ام الدرداء عصصت خاوند ہے بیسوال کیا تھا کہ رات کوآ ہے پھیں بھی کی وعا صرف حسن اخلاق کے لئے ہی کیوں ہوتی ہے۔

#### و تیاہے کنارہ کشی

حفرتام الدرداء فالفاع يروايت بكريس فحضرت الوالدرواء والتنافظ سے كہا كدكيا بات ہے تم مال ومنصب كيول طلب ہیں کرتے؟ جس طرح فلاں اور فلاں طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابوالدرواء هن في الله عليه الله على في رسول الله عليهم ہے سنا ہے کہ تنہار ہے آ گے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے۔ اس کوگراں بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے بار نہ کرسکیس مے۔اس لئے میں یہی پیند کرتا ہوں کہاس گھائی کوعبور کرنے كے لئے بلكا بھلكا رجول\_ (اس وجدے ميں اينے لئے مال ومنصبطلب مبيس كرتا)\_(رواه الهيتي في شعب الايمان)

#### حضرت ابوالدرداءه فاستك بهترين شهسوار

غزوة احديث ايك موقع يرحضرت ابوالدرواء وخضاها مشركين سے بے جگرى سے لڑتے ہوئے د كي كرحضور اقدس س پیدہ اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا ا

#### "مویم یا ورافت سار پیل"

#### حضرت الوالدرداء منتظ كرحضورة تية تعلق كياد في مثال

آب والمالا كوحفورني كريم التي التي محبت في كد آپ ناٹی کے وصال کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کرشام چلے گئے اور د ہاں درس ونڈ رکیس اور عبادت الہٰی میں لگے رہے۔

حضرت ابوالدرداء وهناه المستحص وقت مهرتن تجارت میں گئے رہتے تھے، کیکن قبول اسلام کے بعد تجارت ترک کردی۔ آپ منته نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جابا توان سے قرمایا کداگرآ ب انسان کوید پیشد ہے کدمیں ابل شام کوقر آن وسنت کی تعلیم دون ادران کونمازیں پڑھاؤں تومیں بیفر بیضه ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔اس پرحضرت عمر فاروق مصلا رضامند ہو گئے اور وہ دمشق روانہ ہو گئے۔

#### 

حضرت عمر فاروق والمناهدة شام تشريف في محكة توان کے گھر بربھی گئے۔وہاں دیکھا کہ ایک سادہ تاریک سے مکان میں کمبل اوڑ سے لیٹے ہیں، گھر میں ندخادم بےنددیا ہے۔ یه دیکھ کر حضرت عمر فاروق ﷺ کی آتکھیں بھرآئیں اور فر مایا: ابوالدرواء (هنده) تم نے بیکیا بنار کھا ہے؟ بیر بتا واپن زندگی اس تنگی میں کیوں بسر کررہے ہو؟

عرض كيا: يا امير المونين من ترسول الله نافاع سے سا ہے كه

ہمیں صرف اتنے سامان کی ضرورت ہے جتنا ایک مسافر کو در کارے۔ آہ رسول اللہ ماہا کے بعد ہم کیا ہے کیا ہو گئے؟ یہ كيتے ہوئے آلكھول سے آنسو جاري ہو گئے۔ پھر دولول بزرگ دیرتک روتے رہے۔

#### 📗 حضرت ابوالدرداء 🏗 كا حانت نزاع ميں بھی خوف خدا 📗

وفات سے ذرا ملے زار وقطار رور ہے تھے۔اس بران کی اہلیے نے عرض کیا: آپ دی ایک صحافی ہوکرروتے ہیں؟ فر مایا:معلوم نہیں گناہوں سے کیسے نجات ہوگی؟ پھرا بنے فرزند ہے فر مایا: بلال! دیکھوایک دن تم کوبھی اس منزل سے گزرنا ہے تواس کے لئے پچھ کرر کھنا۔

#### ابل دشق سے ایمان افروز خطاب

ایک مرتبدابل ومثل سے قرمایا:"اے ومثل کے رہے والواتم میرے ویل بھائی ہو اور دھمنوں کے خلاف جمارے مددگار رجو۔اے ساکنان دمشق بھلا میری محبت اور میری نصیحت کو قبول کرنے ہے تہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو تم ہے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔میری نصیحت تمہارے لئے فائدے کے لئے ہےاورمیر بےاخرا جات کا بوجھ تنہارے علاوہ کئی اور کے ڈمہ ہے۔ میں دیکھر ہاہوں کہ علماء دنیائے فانی سے اٹھتے جارہے ہیں اوران کی جگہ بر کرنے والا کوئی پیدائہیں ہور ہا ہے۔ میں و مکیرر ہاہوں کہتم اثنا مال جمع کررہے ہو جےتم کھانہ سکو گے اور الیی الیی امیدیں لئے جیشے ہوجن کوتم یا ندسکو گے۔سنو!تم ے سلے بہت ی قوموں نے بے صاب مال جمع کیا ،اسے ول وجان ہے عزیز جانا اور سنھال سنھال کر رکھا الیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ سارا مال تیاہ ہوگیاء ان کی تمام امیدوں يرياني پهر كياء آباديال قبرستان مين تبديل موكتيل -(حاله ثان اليه)



حضرت ابوالدرواء وها المناها كمزارك بابرلكا كتبه



حضرت ابوالدرداء وهالقالظة كي قبرمبارك

ایک روز حاشت کے وقت دشق کے ' باب الجابیہ' نامی محلے کے ایک مکان سے کالاسیاہ دھواں اٹھنے سے تمام ابل محلّہ تھراا تھے۔اس کے ساتھ ہی آگ کی سرخ لیٹینیں تیزی کے ساتھ فضامیں بلند ہوئے لکیں۔لوگوں کو یقین ہوگیا کہ کوئی مکان جل رہا ہے۔ یہ آگ کچھالی خوف ناک تھی جس سے خدشہ تھا کہ بید دشق کے اس محلّہ کے تمام گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر ڈانے گی۔

چھوٹے بڑے، مردعورتیں سب کے سب آتش زوہ مکان کی طرف دوڑ ہے ہوئے آئے ،اورا بنی اپنی استعداد کے مطابق آگ بچھانے کی کوشش کرنے لگے۔ پچھالوگ یانی مجر بھر کر ڈال رے تھے، کچھٹی پھینک رہے تھے۔ بعض لوگ متصل مکانات کو خالی کررہے تھے کہ کہیں یہ ہولناک آگ سارے محلے کو نہ خاکشر کرڈالے۔ آگ جاروں ست میں برحتی جارہی تھی اور دہاں موجود لوگ اس برقابویائے کے لئے نا كافى تنے۔ايك مخص بلندا وازے لوگوں كورد كے لئے پكار ر ہا تھا۔ جہاں تک یکارنے والے کی آواز میجیجی لوگ دوڑ ہے ہوئے آئے۔اباوگ کافی تعداد میں تصاور پوری کوشش اور ہمت ہے آگ پر قابو یانے کی کوشش کررہے تھے بعض آگ کو بڑھنے سے رو کئے میں کا میاب بھی ہوئے ، مگر ایک ست میں آ گ مسلسل تیزی ہے بڑھ رہی تھی اور لوگوں کے قابوے باہر تھی۔ اتفاق سے اس ست میں قاضی دشق، صی لی رسول حضرت ابوالدرواء وهنتناه كامكان تفاسا يكشخص فيحيت ير ے چلا کر کہا کہ صحابی رسول مناتیج خضرت ابوالدرواء منتقلظ کوجلدی ہے جا کر بتاؤ کہ تمہارا مکان جل گیا۔ وہ سجد میں لوگوں کو قرآن پڑھارے ہیں۔

#### حضرت ابوالدرداء لأهيكا كاقرآن مجيدي والهانة علق

ایک مخص جلدی ہے گیا، گھبراتا ہوامسجد میں داخل ہو کر كهنه لكا كه حضرت ابوالدرداء ١٩٥٠ ايغ كمركي خبر ليجته، وه جلے کو ہے، اس کے آس یاس آگ بھڑک رہی ہے۔ آگ نے اسے تھیرے میں لے رکھا ہے اور لوگ آگ بچھانے کی کوشش

بین کرا والدردا و عند نه بریشان بوئ ، ندول میں اضطراب ہوا، اور خردینے والے کونہایت اطمینان وسکون سے جواب دیا که میرامکان نبیس جلا۔

. . . . . . . . . . .

اس کے بعد مسجد میں آئے والوں میں سے چندلوگوں کو مولناک آتشز دگی تھی ، مگر آپ کے مکان سے پہلے ہی بجھ گئی۔

آگ بجھانے میں تعاون کے لئے بھیج دیا، وہ جلدی سے چلے كئے \_ حضرت ابوالدرواء ﷺ لوگوں كوحسب سابق قرآني تعلیم دینے میں مشغول ہوگئے۔

آگ کے شعلے خوب بلند ہورے تھے اور حفرت بودردا والماست على بردهرم تقى قريب تھا کہ مکان تک پہنچ کر اے خاکشر میں کر دیں۔ایک تخص تے دوبارہ چلا کرکہا کہ صحافی رسول حضرت ابوالدرواء و ا کے مکان کو بچاؤ اور ان کے پاس جلدی ہے کسی کو بھیجو۔ چنانچه دوسراتخص دور تا موامسجد میں گیاا ورخوفز ده موکر جلایا: الوالدرداء وه حلي كوب اين مكان كوسنها لو، وه حلي كوب انہوں نے پھرنہایت اظمینان اور متانت سے جواب دیا کہ وہ

اس کے بعد مزید کچھ لوگوں کوجلدی ہے آگ بچھانے والوں کی مدد کے لئے بھیج دیا اور ہاقیوں کو قرآن پڑھانے لگے۔

پڑھنے والے اپنے استاد کے جواب وٹمل سے حیران تھے، گر سب خاموش تنے،رعب کی وجدے کوئی چھ یو چھ ندسکا۔ دوسر المحض ابھی مسجدے واپس ہوا بھی نہ تھا کہ تنسرے ئے

آكرزورے كہاكه حفرت ابوالدرداء والانتظار اين مكان كو

سنجالو، وه جل ريا ہے۔

حضرت ابوالدرداء وهاده في اس مرتبه بهي حسب سابق جواب دیا که وه نہیں جلے گا۔ بیان کر براھنے والے حضرات اور جیران ہوئے ،ان کے شیخ کی شجیدگی ،متانت اور ا ابت قدمی نے ان کی زبانوں کو گنگ کر کے رکھ دیا وہ کچھ نہ

اب آتشز دگی کے مقام پرلوگ بہت زیادہ پہنچ کیے تھے، انہوں نے جاروں طرف آگ کو کھیر کے بچھانا شروع کردیا تھا۔ یائی اور ریت کثرت ہے آگ پر ڈال رے تھے جتی کہ حضرت ابوالدرواء وهالانتلاء كركان تك يبنيخ بي بل اس ك شعلے مندے پڑ چکے تھے اور لیٹیس بھے چکی تھیں۔ابات الجھی طرح ٹھنڈا کردیا گیا تھا۔ایک مخص جلدی ہے آیا تا کہ حضرت ابوالدرواء والمستنقظ كوان كے مكان كے محفوظ رہنے كى بشارت سنائے۔اس نے جلدی سے محدمیں داخل ہو کر کہا:

حضرت ابوالدرداد مرفظة الله كاشكرا داكرو، بهت زبروست

حضرت الوالدرداء ميضناها كابمان كي پختگي

حسب سابق يزهن والعصرت ابوالدرواء وعققاظ کی یہ بات من کراور زیادہ جران تھے۔ایک نے ہمت کر کے

الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا

یعنی اللہ بی ہے شاریا کیزہ حمد وثناء کے لائق ہے۔

اور فر مایا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی میرے مکان کو ہر گز نہیں

يين كر حض ت الوالدرداء وها الله عن فرمايا:

ى چىچى كى كينے لگا: «هنرت ابوالدرداء وسفة نسان الله كی قتم آپ کی دونوں باتیں ایک دوسرے سے زیادہ قابل تعجب ہیں۔نہ معلوم کس کوتر جیج دیں۔ایک بیر کدمیرا مکان تبیں جلے گا،اور دوسری مید کم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اسے تبیں جلائیں گے۔

حادثات ہے بچنے کاوظیفہ

حضرت ابوالدرداء وعن الله في حيراتي كوختم كرنے كے لئے فرمايا كديس نے چند كلمات حفزت رسول مقبول صادق ومصدوق مناتيل سے سے تھے اور آب مناتیل نے فرمایا تھا کہ جو تحض ان کلمات کو مجمع کہدیے گاءاسے شام تک اور جوشام كوكهه ك كا ،ا الصحيح تك كوئي مصيب تبين يهي سك كي \_ کی نے یو چولیا کہ اے حضرت ابوالدرداء معندہ وہ کون ہے کلمات ہیں؟

حضرت ابوالدرداء معتقلظ في جواب ديا: رسول الله فاليلم ك

بِتَائِيَ مِوكَلُمُاتُ فُورِتِ سِنْوِ: اللَّهِٰمُ اللَّهِ وَتَى لااله الدَّالَتَ عَلَيْكَ تَوْكُلُتُ وَالْتَ ربُّ الْعَرَّشِ الْعَظيْمِ مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وِمالمٌ يشَاء لَمُ بَكُنُ ولا حوَّل وَلا قُوَّةَ الْأَباللَّهِ الْعلَى الْعظم اعْلَمُ انْ اللَّهَ علىٰ كُلُّ شَيِّعِ قَدَيْرٌ وَأَنَّ اللَّهِ قَدُ أَحَاطُ مُكُلِّ شَيَّء

ذَابَّةِ أَنْتُ احَدُّ بِمَاصِيَتِهَا إِنَّ رَتَّيُ عَلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقَيِّم

اب يراضنه والےطلباء كواينے شيخ كے كمل كاراز معلوم ہواءان کی نگاہوں میں بیا یک عظیم الثان امرتھا،جس کے بعدان کے قلوب میں اینے شیخ کی عزت کئی گناہ مزید بردھ گئی۔ بلکہ یہ خبر س کرتمام اہل دمشق کی نظروں میں یہ عالی مرتبہ ہو گئے۔ یہ یمثال یقین کا ایک ایسا درس تھا کہ لوگوں نے جس کی نظیر نهيں سن تھی۔ ( کتاب ال کا واصفات <sup>الع</sup>بلی 163 بحوالہ تھے را کتی ہے ۔ . . . .





## حضرت ابوالدردا وب مانا كامزار ميارك ( دمشق)



ب-ما مسيوطي ... نتج يري ي بار ي من تعين مين يجه عرصه مر يهون اوراب يهان جي جگه آپ ده دن ت منسوب قبر سے بیدر اصل آپ مدید کا متنام ہو۔ المداعم 

معرفان شاش میں۔ ۱ مار در ۱ مار در ۱ مار ممنن ہے قیام مصرے اوران آپ میں اسکندریہ

حضرت او الدرواء ما ١٠٠٨ وصال 32 جري مين ہوا۔مشہورروایات کےمطابق آپ وظائناہ کا مزاروشق میں ب-البية مصرين آپ وهاداظ كي تشريف آوري كا ثبوت ٧٠





حضرت ابوالدرداء وهاها كمزار سيمتصل مسجد



حضرت ابوالدروا وصفعت ك قبرمبارك برسيم كتبر نظرآ رب ميل





حضرت ابوالدرداء ومنطقات كي قبرمبارك



حضرت ابوالدرداء وهاه المعاندروني منظر



حضرت ابوالدرداء ﷺ کے مزارے متصل معبد کا بیرونی منظر



حضرت ابوالدرواء والمستقلق كمزاركا اندروني منظر





«هنرت بعظم بن البي ها بسيد مهميّة بركمال صورت وسيت سقيم رحمت دومه لم سيريّز في خودان في فرمها اَمشُنهُ مَن خَلْقَيْ وَخُلْقِيْ

التسبهات مسلمی و مسلمی تر صورت و جات بلیل میرات شاید و مشاید و

ب حد جواد وتی تنه اورخ یون مشینول ک ساتھ بہت محبت رکھتے تنھے۔ اس کئے رحمت دویالم سرتید ان کوا دوالمساکین کہا سرتے تنھے۔ است انجاب

کفار مکہ کی ایڈ ارسانیوں سے تنگ آگر رحمت عالم منافیخ کی اجازت سے پہلے جبشہ کی طرف ججرت کی۔ پھر حبشہ سے کشتیوں پر سوار ہوکر مدینہ طیب کی طرف ججرت کی اور خیبر میں حضور اقد س سائی کی خدمت عالیہ میں اس وقت پنچ جب کہ خیبر فتح ہو چکا تھا اور حضور اقدس سائی مال غنیمت کو مجاہدین کے در میان تقسیم فرمارے تنے حضور اقدس مائی کے شخص محب

میں ان سے معانقہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس بات کا فیصلتہیں کرسکتا کہ جنگ خیبر کی فتح سے جھے زیادہ خوشی حاصل ہوئی یا اے حضرت جعفرین ابی طالب وصف تھ مہا جرین حبشہ کی آمد سے زیادہ خوش حاصل ہوئی۔

سیبہت ہی جانبازاور بہادر تھاور نہایت خوبصورت اور وجیبہ بھی۔ 8 ہجری کی جنگ موند میں امیر شکر ہونے کی حالت میں اکتالیس برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس جنگ میں سیسسالار ہونے کی وجہ سے لشکر اسلام کا حجنڈ اان کے ہاتھ میں تھا۔ کھارتے تلوار کی مارسے ان کے دائیں ہاتھ کو شہید کردیا تو انہوں نے جھیٹ کر حبنڈے کو ہائیں ہاتھ سے کیڈ لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ کر گر بڑا تو انہوں نے حبنڈ کے دونوں کے ہوئے از دکوں سے تھا ملیا۔

ب محد دروں کے اس کے در میں ان کی در مایا: جب ہم نے ان کی دائشہ میں میں میں میں کا ان کی دائشہ میں کا ان کی دائشہ میں میں ان کے بدن کے بیچلے جھے پر تہیں لگا تھا، بلکہ تمام زخم ان کے بدن کے ایک جی حصے پر تہیں لگا تھا، بلکہ تمام زخم ان کے بدن کے ایک جی حصے پر تھے۔

بخاری اورسلم شریف میں حضرت براء بن عارب و الله الله میں حضرت براء بن عارب و الله الله میں میں مروی ہے کہ کہتے ہیں کدرسول الله میں نیج نے سیدنا جعفر بن ابی طالب و میں مایا:

انشنهت حلقنی و خلفنی تم شکل وصورت اورا خلاق واطوار ش میرے مشاب ہو۔

تاریخ این عسا کریس ایو بریره در انتقال کے مروی ہے کہ تی کریم ساتھ آئے فر مایا:

أشمَحُ أُمَّتِي جَعَفْرٌ

میری امت میں سب سے زیادہ فراخ دل حضرت جعفر بن ابی طالب مطاب کا ہے۔

ابوداؤد اور متدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ و عصص ہے مردی ہے کہ نبی کریم عظیم نے فر مایا:

رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيرُ مَعَ الْمَلائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ

میں نے حضرت جعفر بن افی طالب مصلات کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔

المتيم الكيرطرائى اورمتدرك حاكم بين حفرت عبدالله ين عال من الكيرطرائى اورمتدرك حاكم بين خفر مايا: دَخُلُتُ الْجَنَّة الْبَارِ حَةَ فيظوت فيها فاذا جعفو يطيرُ مع الملائكة واذا حمَّزةً متكيِّ على سويو

میں کل رات جنت میں داخل ہوا تو اس میں ویکھا کہ جعظر فرشتوں کے ساتھ تحو سرواز ہےاور حمز ہ پانگ سرٹیک لگائے

بوئے ہے۔

طبقات ابن سعدیس عمرو بن قباّدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سُریخ نے فر مایا:

يَطيُرُ بَجِنَا حَيْنِ مِنْ يَاقُونِ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَآءُ كدوه جنت مِن ياتوتى دوپرول سے اثر کر جہال عابتا ہے چلا



زیرنظرتصویرمون<mark>ه کی ہے</mark> پیدہ ہجگہہے جہاں حصرت جعفر پیچنسٹ شہید ہوئے تز وہر میں لانے کے لئے حضرت عمر و بن عاص کومنتف کیا۔ کیونکہ

وہ عطریات کی تنجارت کے لئے کئی وفعہ حبشہ جا چکے تھے۔عبداللہ

بن الى ربيعه كوبھى ان كے ساتھ حبشہ بھيجا كيا تاكه بيد ونول بونت

ضرورت ہاہمی مشورہ کرسکیں۔ بدوا فرمقدار میں فیتی تھا کف لے

كرحبشه يہنچ\_انہوں نے يہلے نجاشي كے وزراء مشيروں اورعلاء

ے بات کی۔ ہرا یک کوتھا نف پیش کئے اور ان ہے اپنی آ مد کا

مقصد بیان کرتے ہوئے الیل کی کہ جب ہم وربار میں سربراو

مملکت کو عرض واشت پیش کریں تو آپ جماری حمایت کریں۔

ہرایک نے طامی مجری ، اور وعدہ کرلیا کہ آپ بے قکر رہیں ہماری

طرف ہے آپ کا مجر پورتعاون ہوگا۔جبیماتم جا ہوگے ویبا ہی

ہوگا۔بس آپ یوں سمجھیں کہ تیرنشانے برلگ چکا ہے۔ قریش کے

بیدو نو اس نمائندے جب جاشی کے دریا رہیں حاضر ہوئے آ واب

بجالا نے کے بعد قیمتی تھا ئف پیش کئے۔ مجاشی نے یو چھا آیئے

کیسے آنا ہوا؟ شاہی دربارے آداب کو پیش نظرر کھتے ہوئے عرض

گذار ہوئے کہ یا دشاہ سلامت ہمارے ملک کے پیچھے و یوائے

آپ کی سرز مین میں وار دہوئے ہیں۔ وہ اپنے باپ دا داکے دین

ہے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے ہی عجیب وغریب مزاج کے

لوگ ہیں۔انہوں نے ایک نیا دین اختراع کیا ہے، جے نہ ہم

جائے ہیں اور ندآ ہے۔ ہمیں سرواران قریش نے اس لئے آپ

کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان تخ یب کا روں کو ہمارے سپر دکر ویں

تا کہ ہم آئیں اینے وطن واپس لے جاتمیں ، پھر ہم جاتیں اور ہے۔

ان کی با تیں سن کر ٹیجاشی نے در بار میں موجودا ہے وزراء ہمشیروں

اورعلاء کی طرف دیکھا توسب نے ادب واحترام سے سرجھائے

ہو نے عرض کیا: بادشاہ سلامت بیٹھیک کہتے ہیں، ہماری نظر میں

یمی بہتر ہے کہ ان تو وار دلوگوں کو واپس جھیج دیا جائے۔ ہوسکتا ہے

کہ بیہ ہمارے برامن ماحول میں کہیں قساد ہی بریانہ کرویں۔

## حضرت جعفرطيا روط علياي مكهت حبشه كي طرف ججرت

عبشه کا تحکران نجاشی بزا ذبین فطین ، رحم دل ، عالم ، فاضل اورعادل باوشاه تفا\_اگر چه به نصرانیت کا پیروکارتھا کمیکن نبی کریم النظیم نے اس کی رحمہ لی کا جرحاس کرایے جاں شارمظلوم صحابہ کرام وَمِنْ مُنْافِظِ کُواس کے بیاس جھیجنا زیادہ مناسب خیال کیا۔ مدینه منوره کی طرف جحرت اختیار کرنے سے آٹھ سال پہلے، جب كرآب طاليم كونبوت كا وعوى كئي موت يا مج سال موسيك تنے۔ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے لئے بڑا ہی برآ شوب دور تھا۔ ان دنول اسلام قبول کرنا اینی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔جس کے بارے میں مشرکین مکہ کو بیعہ چل جا تا کہ ہیخض واتره اسلام میں واخل ہو چکا ہے اسے انتہائی ظلم وستم کا نشانہ بنایا جاتا۔اس نازک ترین دوریس جب ٹی کریم ناٹیٹی نے اینے جان ښارول کوظلم وستم کی چکی میں یستے ہوئے دیکھا تو انہیں حبشہ ہجرت کرجائے کی اجازت مرحت فر مادی۔اس وقعہ 83 افراد برمشمل مهاجرون کا قافلہ بحری رائے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔

#### المنتجميد علائم بامير حفرت جعفر من مايد

( يوال تاري الطي ي 2 ، 602)

#### بسم القدالرحمن الرحيم

محمد رسول الله (سيَّيْم) كي جانب سے حبث كے صَمر ان نبي شي صحم کے نام! سلامت رہو، معریف ہے اس اللہ کی جس کے سوا کو فی 🖚 ، 🔩 🔻 معمد 💎 المراشقي وامن والا اور فالب ی ہے۔ میں کوائی ، - ی ن مریم سید اللہ لی روح اوراس کا وہ صم ہے جے اس نے یا کدامن مریم کی طرف القاء ایا پیس کی بناء پروه میسنی ۱۳۵۸ کی صورت میں حاملہ ہونیں ۔ایڈ نے اے اپنی روح اور پھوتک ہے پیدا کیا۔ جیسا کہ اس نے آ دم سده کوانے ہاتھ اور پھونک سے پیدا 📑 👢 ۔ 👵

دْ بين وْطِين اور سين وجميل فصح البيان اورقادرالكلام بأتى نو جوان حضرت جعفر بن ابي طالب وهلانتلاظ كواس قافلے كا سالار مقرر کیا گیا۔سیدالمرسلین رحت للعالمین سیدنامحم مصطفیٰ مانطاعے نے اے اپناسفیر نامزد کرتے ہوئے حبشہ کے حکمران نجاثی کے نام ورج ذيل خط ديا:

#### بشم الله الرِّحْمن الرَّحِيْم

من محمد رسول اللهِ الى النجاشي الاصحم ملك الحبشه سلم انت ، فاني احمد لله الذي لااله الا هو الملك، القدوس السلام، المومن، المهين واشهد انّ عيسَى بن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه الحصينة فحملت بعيسي فخلقة الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، إنِّي ادعوك الى اللَّه وحده لاشريك لهُ والمولاة له على طاعته وان تؤمن بالّذي جَاءٌ ني فَاني رسول اللُّه وقد بعثت اليك ابن عمى جَعْفرًا وَنَفَرًا مَعةً مِن المسلمين فإذا جاءَك فاقِرُهُمُ وَدَعَ التَّجَيرَ فَإِنِي ادْعُوكَ وُجُنودك إلى الله فقد بَلَغَتُ ونصحتُ فاقبلو تصحي والسلام من اتبع الهدي

آ پ کی طرف جھیج رہا ہوں ،اس کے ساتھد و گیر<sup>ق</sup> زندان اسلام بھی میں۔ جب بیآ پ کے بار پنجیں توان کی آن سے 🕠 ان کے ساتھ عزت واحترام ہے بیش آنا، برقتم کے عمر ور ا ے اجتناب کرنا، میں تخفیے اور تیرے کشکروں کو الند کی طرف بلاتا مول، میں نے ایٹا پیغام آے تک پہنچا و یا ہے۔ آپ کی خیرخوابی پیش نظر ہے، میری نصیحت کو ملحوظ خاطر رکھنا، جس نے مدایت کا راستہ اختیار کیا ،اس کے لئے سلامتی اورامن ہے۔

#### السول الندسون كالفارتي طرزقمل

اس خط کے مندرجات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسک ہے کہ نی کریم طابع نے احساب ملک سے سر براہان سے تعلقات استوار کرنے کے لئے اوران ہےمفید کام لینے کے لئے کس طرح تحکیماندانداز میں سفارتی طرزعمل کو اختیار کیا۔ مدینه منوره میں اسلامی ریاست قائم کرنے ہے آ خوسال پہلے آپ فاہانے الیں سیای حکمت عملی اینائی جس ہے آپ کی وعوت نہ صرف جزیرۂ عرب تک محدود رہی بلکہ ہیرون ملک بھی اس کے اثرات سفارت اور ہم حرت کے ڈریعے پہنچاو پئے گئے۔

سرداران قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کومتاثر کرنے کے لئے ہزارجتن کئے عمرو بن العاص جیسے مشہور ومعروف تا جزء سیاستدان اور ذبین فطین شخص کوفیمتی تحا کف دے کر حبشہ بھیجا کہ وہ نماشی کو ہرصورت اینے اعتاد میں لے لیں۔اس کے حبشہ پہنچنے ے بیلے ہی رسول اللہ طاق کا سفارتی خط اینا کام کر چکا تھا۔اس خط نے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لئے نرم گوشہ پیدا کردیاتھا۔

#### می شی کے دریار پیل میہا جرین کے خلاف کفار مکہ کی ساز شیس

سرداران قریش نے عبشہ کے حکمران نجاشی کو اینے وام



# المات المات

حبشہ کے حکمران مجاشی نے در باریوں برغضب آلود نگاہیں ڈالتے ہوئے گرجدارآ واز میں کہا بنہیں! ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ ملے میں ان لوگوں ہے بوچھوں گا کہ وہ کون سا دین اپناتے ہوئے ہیں۔اس نے اپنے درباریوں سے کہا: کل انہیں یہاں وربار میں پھر لایا جائے۔

سرکاری ہرکارے نے جب نجاشی کا پیغ مہاجرین کو دیا تو وہ سب مل بیٹھ کرسوچنے لگے کداب ہمیں کیا موقف اختیار کرنا جاہے۔ آخر کاریہ فیصلہ ہوا کہ نجاثی اگر ہارے دین کے بارے میں یو چھے تواہے صاف صاف بتا دیا جائے کسی چیز کو چھیایا نہ جائے۔اس کے نتیج میں جُو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔اوراس کے ساته كفتكوكا فريضه حضرت جعفرين ابي طالب والانتاك سرانجام دیں گے۔ دوسرے دن مہاجرین کا قافلہ بے خوف وخطراللّٰہ کی یاد کوایتے دل میں بسائے ہوئے ، نجاشی کے در بار میں داخل ہوا ، سلام کیا، حاضرین پرایک طائزانه نگاه ڈالی اور بیٹھ گئے۔ وہاں جبہ ودستار سنے تصرانیت کے بوے بوے یوب، کتابیں کھولے بوی شان وشوكت سے بيٹے ہوئے تھے۔ مكہ سے آئے ہوئے قریش کے دونوں نمائند ہے بھی وہاں موجود تنے۔عمرو بن عاص نے موقع غنيمت جانة موئ نجاشي عكها: باوشاه سلامت! ويكف یہ کتنے گتاخ لوگ ہیں، انہوں نے در بار میں داخل ہوتے وقت آب کے ادب واحر م کوملحوظ نہیں رکھا۔غضب ہو گیا انہوں نے آپ کو جھک کر سلام ہی نہیں کیا، جو شاہی دربار کی ہمیشہ ہے روایت چکی آ رہی ہے۔ یہ کتنے بے مروت ، بے وفا اور احسان فراموش میں،آپ کے نمک خوار اورآپ بی سے بیز المصر موگی،

لا برواہی ، بے نیازی اور گستاخی کی ، ان کوتو عبرت کا نشان بناوینا عاہیے۔ باوشاہ سلامت کیا بدلوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اس یرامن ملک میں رہنے کی اجازت ندوی جائے؟

نجاشی نے عمروبن عاص کی یا تیں س کرروایتی اندازییں ا ہے سرکوجنبش دیتے ہوئے کہا: ہاں یو چھتے ہیں کہان لوگوں نے برگتافاندانداز كيول اختياركيا؟ جبان سے يوچھا كياكدآب نے جھک کرسلام کیوں نہیں کیا؟

تو ہاشمی ٹو جوان سید تا جعفر بن ابی طالب ﷺ نے کہا: بادشاه سلامت ہم ایک اللہ کے سواکسی کے سامنے ہیں جھکتے۔ نجاثی نے میرجواب س کر کہا: ریکون سانیادین ہے،جس نے تنہیں اپنی قوم ہے الگ کردیا ہے اور آپ نے ہمارے دین نفرانیت کو

ہوئے دوٹوک انداز میں کہا: بادشاہ سلامت! ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کے بچاری تھے، مردار کھاتے تھے، برقتم کی بے حیائی کے مرتكب من رشتول كالمبي كوئي ياس شقفا- يروسيول كے حقوق ے ناآشنا تھے، نمارا طاقت ورطیقہ کم ورکو ہڑپ کرجایا کرنا تھا۔ یراینا کرم کیا،اس نے ہماری اصلاح کے لئے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، جس کے حسب ونسب، صدافت وامانت اور اخلاق وكردار ہے ہم الجھى طرح واقف تھے۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ كی وحداثیت سے آشنا کیا، بت برتی سے روکا، اور الله تعالیٰ کی عبادت کا تھم دیا۔اس نے ہمیں صدافت وامانت اپنانے،صلہ سیمکل پیراہونے کی اجازت مرحمت فرمائمیں گے۔ رحی اوریز وسیول کا خیال رکھنے کی تلقین کی ۔اس نے ہمیں حرام

ے اجتناب کرنے، ناحق خون بہائے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے ، جھوٹ بولنے، پیٹیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں برتہت لگانے ہے منع کردیا۔اس نے ہماری تربیت اس نیج برکی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔اوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ منہرائیں، اس نے ہمیں یا قاعد کی سے نماز براصف، زکوۃ ادا كرنے اور روزے ركھنے كائكم ديا۔ ہم اس برايمان لے آئے اس کی ساری یا توں برصدق دل ہے عمل پیرا ہو گئے ۔ہم ایک اللہ کی عبادت كرفي لكي، بتول كى يوجايات سے باز آ كئے۔ جميں شرک کی آلودگی ہے بحالیا۔ ہم نے ہراس چیز کو چھوڑ ویا جو ہمارے لئے حرام کردی گئی تھی۔ اور ہراس چیز کو اختیار کرلیا جو ہارے لئے حلال تھی۔ ہمارا پہ طرز عمل و کچھ کر ہماری قوم ہم ہے برگشة ہوگئ۔اس نے جمیں ایسا کرنے سے روکا۔ہم ندر کے تووہ حضرت جعفر دیستان نے قصاحت وبلاغت کے موتی بھیرتے ہماری جان کے دریے ہوگئے۔ ہمیں طرح طرح کی سزائیں ویے گئے۔ تا کہ ہم مجبور ہوکر اذبیت ناک سزاؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ وہی روش اختیار کرلیں جس پرہم پہلے گا مزن تھے۔ بدلوگ جاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عیادت چھوڑ کر بتوں کے بجاری بن جائیں ۔ ہم پھر سے بدکاری کا راستہ اینالیں۔ جب پس ہم یونبی درندوں جیسی زندگی بسرکیا کرتے تھے۔اللّٰہ نے ہمۃ انہوں نے ہمیں اذیت ناک صورت حال سے دوحیار کیا، ہمیں نا قابل برداشت سزائیس دینا شروع کردیس تو ہم نگ آگر

اہے گھریارچھوڑ کرآپ کے پاس چلے آئے۔ہم امیدر کھتے ہیں

كه آب ايني روايتي فراخدلي ، جدر دي اور رحم دلي كا ثبوت ديتے

ہوئے اپنے اس ملک میں رہنے کی اور آزادا نہ طور پر وین اسلام

حضرت جعفرين اني طالب تقالقه

اكسوم ملك حبش (اليقوييا) كاقديم دارالحكومت تفا\_ الل حبشه اس شهر کونها بیت مقدس بجحته تقے۔اور میبیں شاہان عبش کی تا جیوٹی ہو فی تھی۔ اکسوم ، اریٹیریا کی بندرگاہ مصوع ہے تقریباً سوادوسو کلومیٹر چنوب میں یتھو لی صویہ تجرے میں واقع تفاہ جہاں اے تک اس کے کھتڈرات ہاتی ہیں۔

مُعِاشَى هِبشَى رْبان كے لفظ ' نجوس مجمعنى بادشاه كى تعريف ہے۔ نجوس شاہان مبش کا لقب تھا۔ ان کا زمانہ پہلی صدی ق<sup>ی</sup> م سے پھٹی صدی جیری تک یعنی تقریبا1200 سال رہا۔عبد نبوی میں یہاں نجاشی اصحمہ حکمران تھا، جوعیسائی تھا۔سب سے میبلانجاشی جس نے عیسائیت قبول کی ،اس کا نام اذینه تھا۔ مکہ ہے حضرت عثمان مصناعظ کی قیادت میں حبشہ کی طرف اجرت کرنے والے مسلمان حضرت اصحمہ نہ میں تاہ اور ایسوم) میں پہنچے تو انہوں نے حضرت جعفر طیار معتشد کی زبانی وین اسلام کی با تیس نیس اور قریش مکہ کے وفد کا مطالبہ مستز د کر کے مسلمانوں کو اینے ملک میں پناہ دی۔ حضرت اصحمه ومنهدة عن أسلام قبول كرليا اور چندسال بعد جب ان كا انقال ہواتو نی کریم منافظ نے ان کی عائیات تماز جنازہ اداقر مائی۔



ملك حبشه كاخوبصورت منظر

# 

حضرت جعفر بن الى طالب وعقالة نے كہا باكل ، بمارے پاس يو چھا حضرت عيلي علاقة كے بارے ميں تمہاراكيا خيال ہے؟ روحانی،ایمانی اورآسانی پیغام ہے۔

نجاشی نے کہاذ رادہ ہمیں بھی ساہیئے۔

حفرت جعفر روس في ورو مريم كي اندازيس سوره مريم كي تلاوت شروع كردي \_ ان كي دل سوز آواز مين انوكها كلام س كروربار مين سنانا حيها كيا- بيرفت أنكيز بيغام من كرنجاشي كي آئھول سے آنو سکنے لگے۔ علاء کی آنکھوں سے بھی آنسوجاری ہوگئے۔جس سے ان کے سامنے بڑی ہوئی تابی بھیگ گئیں۔ برطرف سے آبول اورسکیوں کی آوازین آنے لکیں۔

قریشی نمائندے بیمنظرد کھے کرانگشت بدانداں رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی رور ہاہے، آنسو بہار ہاہے، اس يركيف حالت مين دربار برخواست بهواتو قريشي ثمائنده عمروبن عاص اینے ساتھی ہے کہنے لگاارے بھئی پیکیا ہوگیا؟ میں پیکیا و کھر ہاہوں؟ یہ کیا جادوچل گیا؟ ہم اپنی تو م کومنہ دکھلائے کے قابل بھی ندر ہے۔ ہماری ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی۔ ہم سر دارانِ قریش کو واپس جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ياس تو مچھ بھی ندر ہا۔اب ہم کیا کریں؟ پھرخود بی کہنے لگا: ہاں! میرے ذہن میں ایک ٹی ترکیب آئی ہے۔ کل میں دوبارہ ور بار میں حاضری دوں گا۔اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں ایک ایما نکتہ پیش کروں گا جس سے حالات ہمارے حق میں بہت ہوجا تیں گے۔ جب اس نے دوسرے دن دربار میں حاضری دی تو عمرو بن عاص آداب بجالاتے ہوئے نجاشی کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ بادشاہ سلامت دیکھئے ،غضب بوگیا، په لوگ حفزت عیسی پیده کوالله کابینانبین مانتے۔ ویکھنے میلوگ کتنے بے دین ہیں۔

ان سيبات بهي يوچه ليت بير-

دوسرے دن چرمسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا۔ نجاشی نے کر راہ لی۔ حفزت عیسیٰ علاہ کے بارے میں و بی نظریہ رکھتے ہیں جوہمیں

نی کریم سی تاریخ سے بتن یا ہے۔

نجاشی نے یو چھاوہ کیا نظریہ ہے؟

حفرت جعفر ﷺ بولے: ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حفرت سیلی ﷺ اللہ کے بندے اس کی روح اور وہ کلمہ ہیں۔جواللہ نے یا کدامن مریم کی طرف القاء کیا۔

یہ بات س کر مجاثی نے بڑے جوش کے ساتھ اپنا ہاتھ میزیر مارتے ہوئے کہا: اللّٰہ کی قتم! حضرت عیسیٰ ﷺ بالکل وہی کچھ

ہیں جوآب نے بیان کیا،اس کے موا کچھنیں۔

اس کے بعد نجاثی نے مہاجرین کو خاطب کرتے ہوئے کہا: آپ میرے مہمان ہیں، آپ یہاں اطمینان سے زندگی بسر کریں۔آپ کو ہماری طرف سے برقتم کی سہوات مہیا ہوگ۔ میں دل کی گہرائیوں ہے آپ کی قدر کرتا ہوں۔کوئی اگر آپ کو ائے قبنے میں لینے کے لئے مجھ سونے جاندی کے پہاڑ بھی پیش کرے تو میں اے تھرادوں گائم میرے سرکاری مہمان ہو، تمہارا کوئی یہاں بال بیکا بھی نہیں کرسکتا تھہیں اگر کوئی کچھ كے گاتوش اس سے نیٹ لول گا۔ اور پھرائے دربان سے كہا: ان قریشی نمائندوں نے جوتھا نف مجھے دیے ہیں وہ سب انہیں واپس کردو۔ مجھے ایسے تحا نف قطعاً قبول نہیں جومیرے تنمیر کو خریدنے کے لئے پیش کئے گئے ہوں۔میرے پاک اللہ کا دیا ہوا بہت کھے۔

E feet Comment

چرعمروين عاص مخاطب موكر گرجدار آواز مين كها: اینے تحالف میکڑ واور یہاں سے حیلتے بنو۔عمرو بن عاص پہ نجاثی نه بهت ک کراپناروایتی اندازا پنات ہوئے ہیں اچھا صورت حال دیکھ کربہت پریشان ہوا کیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ اینے ساتھی عبداللہ بن ابی رہیہ ہے کہا کہ چلو بھئی چلیں۔ پھر

🝷 نجاثی نے پوچھا کیا آپ کے پاک اس نے دین کا کوئی روص نی 📗 📗 📗 سر جھکا کر شرمندہ و پراگندہ حال در ہارے نگے اور اپنے وطن

قصە فخضر يە كە ئىجھى سالوں ميں اللەتغالى نے حضرت عمرو حضرت جعفر رہوں آ گے بڑھے اور کہا: بادشاہ سلامت! ہم من عاص رہوں اور پھر نجاشی کو بھی اسلام کی دولت ہے نواز

جب رحمت دو عالم مل فيل فتح فيبرك بعد فيبر ميں بي قیام پذیریتے، رحمت دوعالم ملاتیل نے ان کوآتے دیکھا تو ب تابانہ آ کے بڑھے اور ان کو گلے لگالیا پھران کے ماتھے پر بوسہ ثبت فر مایا اوران کی آمدے اتنے مسر ور ہوئے که فرمایا مااذري باتهما انا اشدُ فرُخا ، تَقُدُوْم حَعْد اللهُ بفنح حنو میں فیصلہ بیں کریار ہا :وں کدآئ میرے لئے دونوشیوں میں

(210 1 الوجيات) (

### وعفرت جعفر مدسية ي كتبي الشيخ المناكب كالأوراما

ئەزىيادە باعث فرحت كۈن ئى خۇنى ئەج جىنفرى تىدىيا خېبر كى

نجاثی حبشہ (اسحمہ ) نے حضرت عمرو بن امیہ ہے ترسول كريم وها كاخط مبارك ليااورايي آنكهول يرركها، پھر تخت ہے نیجے اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب وہ اللہ ا ك باتھ راسلام قبول كرليا۔اس في من الله كوايے اسلام لانے اور بیعت کے متعلق لکھا اور ام حبیبہ بنت الی سفیان ودون کا تا کا تی کرم مولیل ہے کرویا۔ انہیں اپی طرف ہے 400 دینارمبر دیا، پھرانہیں اورمہا جرین حبشہ کوحفرت عمر دین امیضم کی مصنف کے ساتھ دوکشتیوں میں روانہ کر دیاا وروہ انہیں لے کراس وقت مینچے جب نی کریم مَانْ پیلم خیبر میں تھے۔ نجاثی اصحمہ دھنامشان نے رجب 9 بجری میں وفات یائی اور نی طرحیا نے اس کی وفات بی کے دن صحابہ کرام ھیں کواس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی عائبانه نما<mark>ز</mark> جنازہ پڑھی۔اس کے جانشین کو بھی ٹی مائیز نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی ، مگر بیمعلوم نبیس که اس نے اسلام قبول کیا یا نهيل؟ ( قبل ت نبوت از ۱۰ الأعلى الزّ<del>بي . ` . ن</del>

انفاق یہ ہوا کہ یہ نٹیوں امراء کیے بعد دیگرے شہید ہوگئے۔ پھر چھنڈا حضرت خالدین ولید رہے ہو کا گیا تو وہ گئی کو دیا گیا تو وہ گئی کو کھنا ظت مدینہ منورہ میں واپس لے آئے۔اصل وجہ سے تھی کہ دومیوں کالشکر بہت بڑا تھا اور بہت سے عربوں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔

# فَيْ كُونُونُ مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ اللَّهِ ال

موتداردن کا ایک شہر ہے جوایک زر فیز میدان میں بحیرہ مردار کے جنو بی کونے کے مشرق میں اور کرک کے جنوب میں دو گھنے کی مسافت پرواقع ہے۔ سام مصاب کا ایک

الدونيات في ممين ثوازا ہے۔ ہمارے سامنے دوخو بیال ہیں،

نلبه ياشهادت \_

لوگوں نے کہا: واللہ! ابن رواحہ ﷺ کچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کرمونہ میں پڑاؤ ڈال دیااور پھرو ہیں لشکر کوتر تیب دیااورلڑائی کے لئے تیار ہوگئے۔

اب کیا تھا، ایک خوفناک اور شکین معرکہ شروع ہوگیا جو
تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ تین ہزار جانباز، دولا کھ
کے لشکر جرار کا مقابلہ کررہ ہے تھے اور دوبدوڈ لئے ہوئے تھے۔
ہتھیا روں سے کیس بھاری بھرکم رومی لشکر دن بھر حملے کرتا اور
اپنے بہت سے بہا در گنوا بیٹھتا تھا۔ لیکن اس مختصری نفری کو پسپا
کرنے میں کا میاب تبیں ہوتا تھا۔

# حضرت جعفر وخالة مقالات كي شهاوت

بلندرکھا یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کا ف ویا گیا۔ پھر
دونوں باتی ماندہ بازوؤں کی مدو ہے جھنڈا آغوش میں لے لیا
اور وہ فضا میں لہرا تا رہا۔ یہاں تک وہ نیزوں اور تیروں کے
نوے سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہوگئے۔

یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے جھے میں آئے تھے۔ ان
کے بعد حضرت عبدالقدین رواحہ بھی کی باری تھی۔ انہوں
نے جھنڈا لیا اور آگے بڑھے، پھراپے معمدنا کی گھوڑے سے
اثر کر لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ ان کی شہادت کے بعد
حضرت خالدین ولیدوہ تھی ہے کہ سنجال لیا اورا سلامی کشکرکو
جفاظت پیچھے لے آئے۔ (فیمانی جمہ سنجال لیا اورا سلامی کشکرکو
جفاظت پیچھے لے آئے۔ (فیمانی جب سنجال لیا اورا سلامی کشکرکو
بخفاظت پیچھے لے آئے۔ (فیمانی جب بنان تھی ، کاش جمیں بھی
زیادہ زخم تھے۔ غور فرما ئیں کہ کیا عجب شان تھی ، کاش جمیں بھی

غزوہ نیبر کے موقع پر بیعبشہ سے واپس آئے۔غزوہ موت پر ایم بیٹ سے موقع پر بیعبشہ سے واپس آئے۔غزوہ موت پر کی کریم موتہ میں ان کے دونوں بازوکٹ گئے تھے۔اس پر نجی کریم عرفیظ نے فرمایا: اللہ نے آئیس دو بازووں کے عوض دو پرعطا کردیے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اس لئے آئیس جعفر طیار کہا جانے لگا۔

بيجذبه لفيب بوجائي

( معنى از اسدال بي جد 1 / اردودائره معارف اسلام يجد: 7)



حفرت جعفر و تعلقہ کی شہادت کا اعلان کرنے کے ابعد (یا بروایت ویگراس سے پہلے) حضور منافیاً حضرت جعفر تعلقہ کے گراس سے پہلے) حضور منافیاً حضرت تعلقہ کے گرائش کی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس و تعلقہ آٹا گوندھ چکی تعیس اور بچوں کونہلا دھلا کر کیٹر سے پہناری تھیں۔

تضرت جعفربن اني طالبه

حضور عَلَيْظِ نَے قرمایا: جعفر رضور عَلَيْظِ کے بچول کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ان کو حاضر ضدمت کیا تو حضور سَالِیْظِ آبدیدہ ہوگئے اوران کو پیار کیا۔

حضرت اسماء وهالا المصلطرب بهو منكي اور يوجيها:

یارسول اللہ علی ہے میرے ماں باپ آپ تاثین پر قربان، کیا حضرت جعفر عصص کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے۔ حضرت معنون ناف اللہ میں اللہ میں کائی خبر آئی ہے۔

حضور علاقط نے فرمایا: ہاں! وہ شہید ہو گئے ہیں۔

یہ من کر حضرت سید تنا اساء ہوں ہوگئیں اوران کی دلجوئی پاتے ہی محلے کی عور تیں ان کے گر دجمع ہوگئیں اوران کی دلجوئی کرنے لگیس۔اس کے بعد سرور دوعالم من پینل اپنے گھر تشریف کے گئے اوراز واج مطہرات سے فرمایا کہ حضرت جعفر میں بین۔ کے بچوں کے لئے کھانا پیاؤ۔ آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الز ہراہ است اللہ میں ہے کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الز ہراہ است اللہ و اعسماہ و اعسماہ و اعسماہ بنا کہ کہ کرروتی ہوئی حضور نبی کریم سی کی خدمت میں حاضر ہوئیں حضور منافیظ نے فرمایا: بے شک جعفر و اللہ وں کورونا چاہیے۔

# حضرت جعفرطيار هنديبه كالكي ظيم اعزاز

ان کی شہادت کے تین چارون بعدر حت دوعالم مُنافیخ ان کی بیوه حضرت اساء بنت عمیس میں کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نافیخ کی زبان مبارک ہے فکا:

وَعُلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ پر حفرت اساء و استار علی این تیرے لئے خوشجری ہیں ف دیکھا کہ تیراشو ہر حفرت جرائیل ایس، حفرت میائیل عدہ اور حفرت اسرافیل عدہ کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزررہا ہے۔ اور وہ سب سلام کہدرہے ہیں، اس لئے تم بھی سلام کا جواب دو۔

پھر نی کریم مان نے خرمایا: مجھے جعفر نے اطلاع دی ہے کہ فلال روز دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو میرے بدن پر 73 زخم

آئے۔اور میرے دونوں پاز و کیے بعد دیگرے کٹ گئے۔ان کے عوض اللہ تاہدہ ہوں نے مجھے دو پر دے دیئے ہیں، اب میں جمرائیل علاق اور میکا ٹیل علاق کے ساتھ اڑتا ہوں، جنت میں جدھر تی چاہتا ہے جاتا ہوں اور جومیوہ لیند آتا ہے کھاتا ہوں۔ حنفرت جمفر سرے دینے کو بیاع از مہرک : د

حضرت اسماء مع المعتمد الماد مربهت خوش بوكس اوركها:

جعفر کوبیاعزاز مبارک ہو۔

یارسول الله منافیظ اگرآپ منافیظ کی اور حفرت جعفر وسطنط کی روحانی ملا قات کا به جیرت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ شایداس پر لفین نہ کریں۔ اس لئے آپ منافیظ خود ہی ان کواس سے مطلع فرما و بیجئے۔ چنا نچہ رحمت وو عالم منافیظ نے منبر پر کھڑے منابا۔ (مدرک ما 10/2) کھڑے ہوگر سے موکرسب کو بیالیمان افروز واقعہ سایا۔ (مدرک ما 10/2) واضح رہے کہ اس وقت تک غروہ موتہ کے شرکاء میں واضح رہے کہ اس وقت تک غروہ موتہ کے شرکاء میں سے کوئی شخص والیس نہیں آیا تھا۔ حضرت جعفر منطق اسلامی ا

ے سلے ہی اینی شہادت کی تمام تفصیلات سے رسول الله طابیرا

م مرابع من المرابع من المرابع المرابع

زیرنظر تصویراردن کے شہرمونہ میں موجود غزوہ مونہ
کے شہداء کی یادگار کی ہے۔ جس کے پیچھے معجد
حضرت جعفر بن ابی طالب محصف نظر آرہی
ہے۔یادگار پرمرقوم شہدائے مونہ کے نام:
حضرت زید بن حارثہ وصفات محضرت جعفر بن ابی
طالب وصفات ، حضرت عبداللہ بن رواحہ وصفات ، مصفرت وہب
من سعد وصفات ، حضرت عباد بن قیس وصفات ، مصفرت مراقہ
بن عمر ووصفات ، حضرت ابوکلیب بن عمر وصفات ، مصفرت عامر بن
حضرت جابر بن عمر ووصفات ، حضرت عامر بن





سی کے بڑے بھائی تھے جو عمر میں ان سے دس سال بڑے ہوئے فر مایا تھا: تھے۔ نی کریم مزید کے سے شکل وشاہت بہت ملی تھی۔ ایک مرتبہ آنخضرت مزید کے آپ میں میں کو خطاب کرتے ہے میں میں بر ماہ ا ۔ ان میں آن ۔

میدان مونہ ہے کچھ فاصلے پر حضرت جعفر طیار ہے سے کا مزار ہے۔ وہاں بھی حاضری اور سلام عرض کرنے کی سعادت ملی۔ حضرت جعفر طیار ہے اسلام حضرت علی المرتضٰی



حضرت جعفر طيارة فالقالظا كي قبرمبارك



الضرت جعفرطيار وعلقات كمزاركي ايك دوسر الداويي لي كئي تصوير



حضرت جعفر بن الي طالب ينسسك كامزار



حضرت جعفرطيار ويناه كالبيروني منظر













حضرت جعفرطيار والقلقات كي قبرمبارك يربنا خوبصورت جالي دارقبه



حضرت جعفرطيار وعلامة كى قبرمبارك يربيغ خوبصورت قبى تصويرا ورجيمو أى تصوير قبرمبارك كى ب





آپوده قریش کی مشہور شاخ بنوامیہ ہے تعلق رکھتے ہے۔ حرانت سے حرب کے بورے دانشوروں میں شار کئے جاتے تھے۔ حرانت و شرافت کا میکر تھے۔ زبان میں بوئی فصاحت تھی۔ کمہ میں پیدا ہوئے ، فتح کمہ کے دن اسلام قبول کیا۔ غزوہ تنین میں شرکت کی۔ رمول اللہ علاج کے لئے کتابت کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔

آخضور مَا يَثِمُ فِي آب يحق من يدعا مقرما في: اللَّهُم اجعله هاديا مهديا واهديه

. الله إمعاد بيكوانيا بناد ك كدادگول كو مدايت كارات دكھاك، خود راه مدايت بر چلنے والا جواور اس كے ذريعية امت كى مدايت

آپ الساس کے حاکم تھے۔ فلافت سے حضرت حسن میں میں کا دستیں مال میں کے بعد مند فلافت پر مشکن ہوئے۔

مدت فلافت کل ہیں سال رہی۔ 22 رجب 60 ہجری کو 78 سال کی عمر شل وفات پائی۔ حضرت مطبع بن اسود و الساس اللہ جانب حضرت کی میں میں منازل میں معاویہ و اللہ تھے۔ کا مکان تھا۔ آج میں ایک گی حاکل تھی، میں تینوں مکانوں کے درواز نے کھلتے تھے۔ علامہ مہودی کا ای ایڈول ان کے دقت میں اس گلی نامذانویں صدی کا ہے۔ ان کے بقول ان کے دقت میں اس گلی میں بازار الگا کرتا تھا۔

سیدنا امیر معاویہ کا بھی جب پیدا ہوئے، اس وقت نی کریم طفیق کی عروفیت سال تھی۔ آپ طفیق کو چالیس سال کی ۔ آپ طفیق کو چالیس سال کی ۔ آپ طفیق کو چالیس سال کی عرص منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ اس اعتبارے بعث ہوئی منوبی منافیق کے پیدائش ہوئی۔ ان کے والد کا نام ابوسفیان بن صحر بن حرب تھا۔ والد کا نام ابوسفیان بن صحر بن حرب تھا۔ والد کا نام ابوسفیان بن صحر بن حرب تھا۔ والد کا نام مبدر بن متعبد تھا۔ وولوں نے فتح کمد کے تاریخی موقعہ پر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اعلان فتح کمہ اسلام تو پہلے بی قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اعلان فتح کمہ کے موقع پر بی کیا۔ سیدنا امیر معاویہ تھی تھی اعلان فتح کمہ پیشت میں نبی کریم طاقی کے سلسلہ نب کے ساتھ الل جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ قبر بیا حضرت خالد بن والیہ معتبد تھی کے ہم عمر تھے، لیکن انہوں نے حالت کفریس بھی بھی کسی جنگ ہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ یہ ایک الیکن فوئی ہے جس مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ یہ ایک الیکن فوئی ہے جس مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ یہ ایک الیکن فوئی ہے۔ جس مسلمانوں کے خلاف کوئی حصر نہیں لیا۔ یہ ایک الیکن فوئی ہے۔ جس

ا فق مكر كموقع بررسول اقدس ناتيج في بياعلان كرديا تفاكد: ''جس نے اپنى گواركونيام ميں وال ليا ہے، وائن ميں بوگا ، جو محبد الحرام ميں داخل ہو گيا ووائن ميں ہوگا ، جو ابوسفيان كے گھر داخل ادگيا ووائن ميں ہوگا ،اسے كيھنيں كہاجائے گا۔''

اس اعلان سے حفرت ابوسفیان اعتقادی کے گھر کو تاریخی

حیثیت بل گئی، جس میں سیرنا امیر معاویہ عصصت بھی رہائش پذیر شھر (بعد میں حطرت الوسفیان مصصد سول اللہ ناتی کے سراور حظرت ہند بنت عتب مصصح (والدہ حضرت امیر معاویہ عصصت کوائل ایک ناتی کی خوش دامن بنیں اور امیر معاویہ عصصت کوائل ایمان کا باموں شنے کا اعزاز ملا۔)

کوئکہ حضرت ابوسفیان میں بنی ام حبیبہ معندہ اور مول اللہ علاق کے بیٹی ام حبیبہ معندہ اور میں اس کی بنی ام حبیبہ میں مقیم میں اس میں اور مبلہ میں اس میں اور مبلہ میں اس میں اور مبلہ انتظامات کئے تقہ۔

of the little to the

فتح کمہ کے بعد رسول اللہ منافیخ نے عمرہ ادا کیا تو سیدنا امیر معاویہ عصص نے بھی رسول اللہ منافیخ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی عمرے سے فارغ ہوکررسول اللہ منافیخ کے سر عمادت حاصل کی عمرے کے فارغ ہوکررسول اللہ منافیخ کے رسول اللہ منافیخ نے جب بنوہوازن کے مقابلے کے لئے 12 ہزار افراد پر مضمل لشکر تیار کیا تو اس میں حضرت ابوسفیان منافیت اور حضرت امیر دونوں بیٹول حضرت ایر بی الی سفیان منافیت اور حضرت امیر معاویہ بن الی سفیان منافیت اور حضرت امیر معاویہ بن الی سفیان منافیت اور حضرت امیر

بنو ہوازن نے قبیلہ میدان عرفات کے قریب حین مقام پر قیام پذریقا، یہاں جو جنگ الری گئی اے غروہ حین کے تام سے یاد
کیا جاتا ہے۔ غروہ حین میں دوران جنگ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا
کہ جاہدین کے پاول اکھڑ گئے، لیکن ڈی کریم خالیج میدان میں
د نے رہے۔ آپ مائیج نے اس موقع پر جرأت وشیاعت کا مظاہرہ
کرتے ہوئے آباد از بلند فرمایا:

انا البيئ لاكذب.... انا ابن عبد المطلب

مِن أي جون اس مِين كو في جهوث تبين .... مِين عبد المطلب كا مينا جول ...

روران جنگ دشن کی طرف ہے ایک تیر حضرت ابوسفیان استخداد میں ہوری کی استخدال کی آئی کھا ڈھیلا باہرنگل گیا۔ وہ اس کی آئی کا ڈھیلا باہرنگل گیا۔ وہ اس حاضر ہوئے۔
حالت میں رسول اللہ نائی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ نائی کی نے انہیں دیکی کرفر مایا: اگر آپ چا ہیں تو میں شفایا بی کے لئے دعا کر دوں ، کیکن اگر آپ اس تکلیف پرصبر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کے بدلے جنت عطاکرے گا۔

حضرت ابوسفیان و الله فرمایا: پارسول الله طاق مجمه آکونیس جنت چاہیے۔اس جنگ ش آخر کارفغ لشکر اسلام کو ہوئی اس کے بعد رسول الله خارج نے طائف کی طرف پیش قدی کی ۔اس لشکر بیس مجمی سیدنا امیر معاویہ و الله عقدت ابوسفیان بیس مجمی سیدنا امیر معاویہ و الله عقدت ابوسفیان

طالَفَ عَ محاصرے كے بعد جب رسول الله عَ الله عَ الله عَلَيْمَ مدينه منورة تشريف كى آپ كے

ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے۔ است ساب است کھنے والے عاشق حفرات محاب عندہ است کے حالات پر انمول کتب لکھنے والے عاشق محابہ حضرت مولانا محمود احمد فضغ صاحب اپنی کتاب میں حضرت معاویہ عندہ محمد کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

★ سیدناامیرمعاوید معتد نے فتح کمدے موقع پراسلام تجول
 کرنے کا اعلان کیا۔

 سیدنا امیر معاویہ قان نے اسلام قبول کرئے کے بعد غزو و نیٹین اور محاصرہ طائف شین حصہ لیا۔

سیدناامیرمعاوید نصص فی سیدناابو نکر صدیق نصص کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچائے میں بنیادی کردارادا کیا۔

سیدناامیرمعاویه و محققه کورسول الله و محققه نے جنت کی بشارت دی۔

الله من الميرموا ويده المنطقة في رسول الله من الله من المنطقة كووضوكراني كاشرف حاصل كيا-

رسول الله عَلَيْظُ نَهِ حُوثُ مِوكُمُ الْمِي قَيْصُ سِينًا امير

سید نا امیر معاویه و و و و و میت کی که جوقیعی رسول الله منافیظ نے جمعے عطا کی تھی وہ صرف میں نے ایک و فعہ پہنی اس کے بعد اے سنجال کر رکھ لیا۔ اس پابر کت قمیع کو میرے گفت میں شامل کر لینا۔ اور ای طرح میں نے ایک دفیم سے پال کا نے اور اپنی میں کے تراشیدہ ناخن اپنی میں محفوظ کر لئے اور آپ منافیظ کے تراشیدہ ناخن اپنی میں کو میری آٹھول اور ہونوں پر رکھ وینا۔ واہ سجان اللہ اعراض کو میری آٹھول اور ہونوں پر رکھ وینا۔ واہ سجان اللہ اعراض کا دور آپ ہونائی ہوتی ہے۔

سیدنا امیر معاویہ عصصت نے کاتب دی ہوئے کا اعزاز

سید تا امیر معاویه هسته ایک ایسے حکمران سخے جس میں حکمت، دانائی، جلال اور امانت وصداقت کا حسین امتزاج پایاجاتا تھا۔

سیدنا امیر معادیہ کا تقلیل دینے کا کارنامہ سرانجام دیا اور رومی سلطنت کے ماتحت جزیروں پر ایناقیضہ جمالیا۔

سیدناامیرمعاویه هنگلفاه شیقه نویسی مراسله نویسی اور بیرونی مهمانوں کی ضیافت کا فریضه احس طریقے سے مرانعام دینی رہے۔

سیدنا امیر معاویہ عصصه نے 82 سال کی عمر پائی۔ 39 سال آٹھ ماہ کا طویل عرصہ منداقتد ار پرجلوہ افروز رہے۔

. . . . . . . . .

# حفرت امير معاويه فلك

# منسورس بنيا كي د عاؤل كاثمره معنزت امير معاويه ما ندن كي تي مين

ጵ رسول الله سي المنظم في سيدنا المير معاويد هندية كحق مين ميد وعائيس كيس:

الني!اتات مذاب يري أركفنا

سیدنا امیر معاویه و میناه کوسیدنا عمر بن خطاب و میناه کے ۔ عرب کا کسری قرار دیا۔

سیدناامیر معاویہ و کا جال کھادیا، جس کی وجہ سے زرعی شام میں نہروں کا جال کھادیا، جس کی وجہ سے زرعی بیدادار کوفروغ حاصل ہوا۔

سیدنا امیر معاویہ دیست کے بارے میں حفرت عبداللہ بن عباس معاقب نے فر مایا کہ میں نے امیر معاویہ دیست سے بڑھ کرکسی کو حکمر انی کا اہل نہیں دیکھا۔

رسول الله مَا لِيَّمْ كوامير معاويه وَ عَنْهَ لِي بِوَااعْمَا وَتَهَا، اس لئے وتی کی کمابت کا فریضهان کے سپر دکیا۔ (عالمِشرات می۔)

سيدنا امير معاويه ويفقد في مول الله مَا يُنظِم كى 163 احاديث روايت كرنے كا شرف حاصل كيا۔

Will Type 11 - 19 to high the party

حفرت امیر معاویہ وہ بی کریم میں پیدائے پال آئے اور آپ ٹائیل کے ساتھ ام جیبہ وہ بیٹی ہوئی تھیں۔ جب امیر معاویہ وہ تقدیق نے انہیں دیکھا تو واپس ملیٹ گئے۔ نبی کریم مائیل نے فرمایا: معاویہ (وہ تقدیق)! واپس آ جاؤ، تو وہ واپس آ کران کے ساتھ میٹھ گئے۔

نی کریم من تیا نے فرمایہ: اےمعاویہ!

والله الله الله لأوجو ان اكون أنا وأنت وهذه في الحنة تدير الكأس بيننا المدكي مم ش الميركة أبول كه ش اور توجت ش التشي بول ك اور بهار عدر ميان ع مراث كرك كاله (عالمة من المنافرة) الماشو 90

. . . . . . . . . . . . .

امام احمد بن عنبل خصفتان كى كتب فضائل صحابة من مذكور بكر رسول القد مُنْ يَقِيرُ في سيدنا امير معاويد المنتقطة كتن مين بيدها كى: اللَّهُمُّ علم المعاوية الكتاب والحساب ووقه العذاب الهي معاويرك كتاب اور حماب عصل اور مذاب سيجا

### المراجع المراج

سعت المدتعالي معاوية و القيامة وعلمه رد المرور اليسان الله تعالى قيامت كردن (حفرت) معاويه (وهنسان) كوافها كي ساد مان يريدن ك اركي جاور جوكي

## (1) to the supplied with the figure of

المبنية علماله الكتاب ومكال له هي المالاد ووفيه العداب المالله (معاويد وهادية) وعم كماب عطافر مااورشرول كي حكو

# (gy)(gy) ====

فی من عالم عدار من و حام حلی با الملک من معاوید حفرت این عم سیده فرمات میں کدیش نے حفرت معاوید سالی سے زیادہ عکومت کے لاگ کوئی شیس دیکھا۔ (البدایدوالہاید)

#### تيبر كافسيلت

حضرت مجامد والاساك فرمات بين

ا رقم معاویه سیدن کازون پایست و تم انیس مبدل کیتے۔

### سیدنا فاروقِ اعظم وصف نے جب حفرت عمیر وجف کو کاگ ناک معرف ایک کاروز میں ان میں معرف کا کار

ممس کی گورنری ہے معزول کر کے حضرت معاویہ دیست کوان کی جگہ گورنر بنایا تو بعض لوگوں نے حضرت عمیر دیست کے سامنے

. . . . . . . . . . .

حفرت معاویر و فقط پر تقید کی تو حضرت عمیر و فقط نے ان معترضین کودولوک الفاظ میں ارشاوفر مایا:

لَا تَدْكُرُواْ مُعَاوِيَةَ الَّا بِحَيْرٍ فَانَّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ اَهُدِيهِ (رَدَى نَ2)

حفرت معاوير هنده كي بات كرنى بوتو بها كي ت كرو، كيول كه مين في رسول الله مرتبيًا من فووسنا به كه آب في قرمايا كداب الله معاوير وضعاع كوذريو بهايت بنا

حضرت امیر معاویہ معتقد کے خلاف تقید کرنے والو! حضرت امیر معاویہ معتقد کے خلاف تقریر کرنے والو! حضرت امیر معاویہ معتقدہ کے خلاف تحریر لکھنے والو!

کیا تہمیں حفرت عمیر میں کا ارشاد گرامی معلوم نہیں ہے۔ اگر نہیں معلوم تو کان کھول کرسن لو کہ حفرت امیر معاویہ معاویہ معاویہ میں کی تنقیص وتو بین سے تمہارا اپنا ایمان برباد بوجائے گا۔ ایک صحافی رسول تاہیم کوزبان طعن کا نشانہ بنانا کسی طرح بھی جا رُزنہیں ہے۔ اس سے اللہ تاہدی تھی تاراض ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ ماہیم بھی ناراض ہوتے ہیں۔

اس لئے بزید کے سیاہ کارناموں کے اچھالنے والو! تم بزید کے معالمہ بیں ان کے والد حضرت معاویہ ﷺ کونہ تھیٹوور نہ تم ایٹا ایمان تھودو گے۔

المعالجة المحالية المحالية المحالية

سیدنا امیر معاوید و نسان بھی حفرت علی الرضی و نسان کے ساتھ اپنے اختلافات کو محدود مسائل پر بنی بھتے تھے۔ چنانچہ جب قیمر روم نے ان دونول کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ملت اسلامیہ پرجملد کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت معاویہ و سیست نے قیمر روم کو تحدید آمیز خطاکھ کرشد پروهم کی دئ ۔ آپ و تسان نے تم کریا:
واللّه لَن لُم مُن مُنعه و تو جع الی بلاد ک یالعین لاصل حق والله کُن الفین لاصل حق الدول کے والله کی والا حق جنگ من جمیع بلاد ک الناوالله کی خطاب کو الله کا اس سال الله الله کا الله کا اس سال الله الله کا الله کی والا حق الله الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کا الله کی الله کے اور شرا کہ کے اور شراک کی وسعت کی تھے ہوئی کردی گے۔
ار میں گے اور تھے تیم سے تیم م شہول سے کال دیں گے اور شراک کو وہ کے۔

. . . . . . . . . . . . .

# حضرت معاويه دخلفتها كالوكول كي خبر كيرى كرنا

حضرت عمروبن مره وه التناها فرمات مين كه ايك مرتب میں نے حضرت معاویہ و اللہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ نٹھٹے کو بیرفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس تحض کو اللہ تعالی مسلمانول کےمعاملات سونے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر واحتیاج کی خبر گیری کے بجائے اس سے چھپ جاتا ہے۔ یہ ان كر حضرت معاويد والتناهاف في لوكول كي ضروريات كي خبر كيرى كے لئے ايك آدمي مقرر كرديا۔

(مكلوة الصابح ص324 بإب ماعلى الول ة من التيسير بحواله ابوداؤ دير ندى)

عالبًا اس واقع كي تفصيل حضرت امام بغوى ويتياه التات في حضرت ابوقيس وخبئه المنتان كحوال ياليقل كي برحضرت معاویہ دی اللہ نے ہر قبیلے میں ایک آ دمی مقرر کر دیا تھا۔ جنانچہ ہمارے قبیلے میں ابو یکی نامی ایک مخص ہرروز صح کے وقت تمام مقامات برگھومتااورمناوی کرتا کہ کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی پیدا ہوا ہے؟ کیا آج رات کوئی حادثہ پی آیا ہے؟ کیا کوئی نیا مخص قبیلے میں داخل ہوا ہے؟ اس کے جواب میں لوگ آ آ کر بتاتے کہ فلال شخص یمن سے بیوی بچوں سمیت آ گیا ے۔ جب سے مخص اورے قبلے سے فارغ ہوجاتا تو دیوان بیت المال میں جا تا اوران تمام مے لوگوں کے نام و یوان میں ورج كراديتا (ابن يي ومنهاي الد 185/ وبول ق مع 1322 اجرى)

حضرت دینوری زخبالاتاتان نے محالس میں ایک قصیقل کیا ے اور ابوعمر بن عبد البرنے ' <sup>دم</sup>تہید' میں نقل کیا ہے جو حضرت ابن عیاس الاستالا سے منقول ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ دھاتھ کے پاس ایک خطاکھا جس میں درج ذيل سوالات يوييهج:

- افضل الكلام كون ساب اوراس كے بعد و وسراء تيسرا جوت اور یا نجوال کون ساہے؟
- 2 الله تعالی کے نزدیک بزرگ ترین بندہ کون ہے اور بزرگ ترین بندی کون ہے؟
- 🔞 وہ جارنفوں کون ہیں جو ہیں تو ذی روح کیکن انہوں نے ا بنی ماؤں کے پیٹ میں پیرنبیں پھیلائے۔
- 🐠 وہ کون می قبر ہے جو صاحبِ قبر کو لئے چکاتی پھرتی رہی
  - جرة آمدورانت كى جگد كيا ہے؟
  - 6 توس (لعني دهنك) كيا چزے؟

وه کون ی جگہ ہے جہاں آفتاب صرف ایک بارطلوع ہوا ہ، نہ میں اس سے پہلے طلوع ہوا ہے نہ میں اس کے بعدطلوع موگا۔

حضرت معاويد والمنظمة في جب بدخط برها توآب نے فرمایا کہ خدا اس کو ڈیٹل کرے ہم کوان یا توں کا کیا علم؟ آپ کوکی نے مشورہ دیا کہ آپ میں اللہ بن عباس المعالمة على عباس وطالكه كرمعلوم كريجي - چنا نيدانهول نے حضرت این عباس معالی کے یاس خط لکھا تو وہاں سے

- 1 أفضل الكلام : كلمه اخلاص" لاالله الاالله" باس كے بغير كو في عمل نيك مقبول نبيس بهوتا \_اور دوسر م يمبر رير "سبحان الله "اورتيسر ينمبر يرالحمد للداور چوته نمبرير "الله اكبر" اور یانچوین نمبریز الاحول ولاقوة الابالله " ہے۔
- 🔘 الله عزوجل کے نزدیک بزرگ ترین بندہ حضرت آدم عدد الله ميں كيول كماللد تعالى في الن كوايين باتھوں سے وجود بخشااور پھران کو پچھ چیزوں کاعلم سکھایااور بزرگ ترین بندی حضرت مریم علاظالله میں جنہوں نے اپنی عصمت کومحفوظ رکھا، تو اللہ تعالیٰ ئے ان کے شکم میں اپنی پیدا کرده روح پھونک دی۔
- وہ چارنفوں جنہول نے اپنی مال کے پیٹ میں پیرٹیس يصلات:
  - الم معرت آوم معلاله
  - 海海海 とばっている

القرصرت صالح الله الميندُ ها جي حضرت اساعيل الله ك فدره ميں الشقاه والمنات في الرافر ما يا تقار

بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت موی اللہ کا عصاء ہے جوز مین پرگرتے ہی اڑ دھابن جا تا تھا۔

وہ قبرمچھلی ہے جو حضرت اوس علاق کواسے شکم میں لئے

- درياميں گھوئتی پھرتی تھی۔
  - (آسان كادروازه ب) وهاب السماء (آسان كادروازه ب
- توس لیمی دھنک قوم لوح مدسہ کے غرق ہونے کے بعد اہل زمین کے لئے امان کی نشانی تھی۔
- وہ جگہ بحر قلزم کا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالی نے بنی اسمائیل کے لئے دریا سے یار ہونے کے لئے فشک کردیا تھا اور فرعون اور آل فرعون کوغر قاب کرنے کے لتخ بناد ما تھا۔

جب بیرخط حفرت معاویہ ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ نے بیرخطشاہ روم کو تھیج ویا۔اس نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ میں يملے ہی جانتا تھا كەحفرت امير معاويية ﷺ ان سوالات كا جواب تبیں دے عیس گے۔البت نبی کریم مَا اللّٰ کے اہل بیت میں ہے ایک مخض اب بھی موجود ہے جس نے اس کے سیجے سیجے جوابات ديئ - (حوالدحيات الحي ان 682)



# حضرت امير معاويية تافي اوراطاعت امير الموثنين بالفي

سیدنا امیر معاویہ تعدید کے سیدنا عمرفاروق تعدید کے سیدنا عمرفاروق تعدید کے سے کی مرتبہ مطالبہ کیا تھا کہ روم پر کھمل فتح حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہماری بحری فوج بھی ہو۔اس کے ذریعے ان تمام چھاؤنیوں پر تبضہ کیا جائے جو مختلف جزیروں میں قائم بیں ۔ بیس کے کہا جس نہ بیس ان کا خیال یہ تھا کہ فوج کی تیمتی جانبیں سمندر کی طوفانی موجوں کی نذر ہوجا کیں گی۔

سیدنا امیر معاویہ عندہ کی اطاعت گراری کا بیا مام شاکران کا بیا مام شاکران کے پاس مادی وسائل موجود تھے، چونکہ دارالخلافہ کی طرف ہے اجازت ندفی تو انہوں نے کئی تھم کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ جب سیدنا عثان ہن عفان عندہ تعدد مند خلافت پر پیشے تو جبوں نے گھریہ مطالبہ کیا کہ بحری فوج بنائے کی اجازت دی جائے، اس کے بغیر ہم روی فوج پر کمل قبضتیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کی بہت می چھاؤٹیاں عثاف ہزیروں بیس بیں۔ان کو فتح کر نے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بحری بیرا کے مدہارے پاس بحری بیرا مدالمی پر سیدنا عثان بین عفان محدد اللہ پر سیدنا عثان بین عفان محدد کے بحری فوج کھرتی کرنے کی اجازت دے دی۔

اسلامی بحری فوت کے پہلے کمانڈ رحضرت امیر معاویہ شاہیا ہیں

بحری فوج تفکیل دینے کے بعد سب سے پہلے جزیرہ قبر میں کوفتے کیا گیا۔ یہ جزیرہ ساحل شام سے مغرب کی جانب بحرابیش میں تعویٰ ایس فاصلے پر دافتے ہے۔ یہ جزیرہ آیک طرف سے وقد رہے چوڑا اور دوسری طرف سے دم تما باریک ہے۔ یہ جزیرہ نہا ہا کہ کے۔ یہ جزیرہ نہا ہا کہ کے۔ یہ جزیرہ نہا ہا کہ کے۔ یہ جزیرہ نہا ہا کہ کہ کا مقارات ہے۔ اس میں طرح کے بہترین چھل پائے جائے جیں۔ یہ فوجی اعتبارے جراہ ہم جزیرہ ہے۔ جس لشکرا سلام نے اس جزیرے کوفتی کیا جوائے کیا سے جا سے جو فوجی کے بیتا ہم جزیرہ ہے۔ جس لشکرا سلام نے اس جزیرے کوفتی کیا

اس میں حضرت عبادہ بن صامت المستدید بھی تھے۔ ان کی بیدی حضرت ام حرام بنت ملحان المستدید بھی تھے۔ ان کی شہری کا اس الشکر میں شامل تھیں۔ وہ گھوڑے سے گرکر شہید ہوگئی تھیں اور آئیس جزیرہ قبرص میں وفن کیا گیا۔ رسول اللہ علی اللہ علی نظرت ام حرام بنت ملحان المستدید کے بحری الشکر میں شامل ہوئے کی بیشین کوئی بھی فرمائی تھی۔ جس الشکر میں شامل ہوئے کی بیشین کوئی بھی فرمائی تھی۔ جس الشکر نے جزیرہ قبرص کو فتح کیا اس کی قیادت حضرت امیر معاور یہ مسلسل کی قیاد کی جو دی۔

سيره ام حرام بنت ملحان معهد بيان كرتى بين كدر مول الله منظ نے ارشاد فرمایا:

اُوَّلُ جَيُسْ مِنُ اُمَّتِيْ يُغُزُّونَ الْبَحْرَ قَدُ اَوجَبُوا قَالَتُ امُّ حَرَامٍ قُلُتُ يَارَسُول اللَّهِ اَنَا فِيهِمُ قَالَ اَلْتَ فِيهِمُ

امت مسلمہ کا بیر پہلائشگر جس نے جزیرہ قبرص کی طرف پیش قدی کی اس کے سپدسالا رسید ٹا امیر معاویہ بن الی سفیان منت کا ن منت ملحان منت الی سفیان معند اپنے خاوند حضرت عبادہ بن صامت منت کا میں ہمراہ اس کشکر میں شامل تشمیس جو گھوڑ ہے ہر کر شہید ہوئیں۔اس سار لے کشکر کے لئے رسول اللہ عبای خاتی ہوئیں۔اس سار لے کشکر کے لئے رسول اللہ عبای خاتی ہوئیں۔

حضرت امیرمعاویہ بن افی سفیان ﷺ اس کشکر کے سپرسالاریتے لشکراسلام کوفتح حاصل ہوئی اور قبرص کے لوگوں نے سات ہزار دینارسالانہ قبیس کی ادائیگی کی بنیا دیرصلح کی درخواست کی جومنظور کر گئی۔

33 ہجری ہیں اہل قبرس نے بخاوت کردی اور معاہدے کردی اور معاہدے کے مطابق کیس دینے سے اٹکار کردیا۔ حضرت امیر معاویہ دوستان نے زور دار حملہ کر کے اس بخاوت کو کہل دیا۔ انہوں نے دو ہارہ کیس کی اداشکی پرامان طلب کی ، انہیں امان تو وے دی گئی کی استعقل چھاؤئی بنادی گئی جہاں ہر وقت اسلامی فوج موجود رہتی جس کی وجہ سے اہل جہاں ہر وقت اسلامی فوج موجود رہتی جس کی وجہ سے اہل قبر ص کودو ہارہ بخاوت کرنے کی جرات نہ ہوگی۔

الم حفزت امیر معاوید الله فی فی دون مست و پال پال مرویا الله معاوید جزیره قبر می رحمل بعند کرنے کے بعد سیدنا امیر معاوید

جزیرہ ہرس پھس جند کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ
دوڈس کی طرف انشکر اسلام کو پیش قدمی کا تھم دے دیا۔ اس
جزیرے کو بھی فتح کرلیا گیا۔ اس جزیرے میں تابئے کا ایک
بہت ہزابت بنا کر نصب کیا ہوا تھا اور لوگ اس کی ہوجایاٹ کیا
گرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ عصصہ نے اس بت کو پاش
پاش کرنے کا تھم صادر فرمایا۔ ان دونوں جزیروں کے فتح
چوسو بحری جہازوں پر ایک بحری بیزا تیار کیا تا کہ معر پر حملہ کیا
چوسو بحری جہازوں پر ایک بحری بیزا تیار کیا تا کہ معر پر حملہ کیا
جائے لیکن حضرت امیر معاویہ عصصت نے اس کے مقابلے
جوائے لیک بڑارسات بحری جہازوں پر ایک بیزا تیار کیا اور
علائے ایک بڑارسات بحری جہازوں پر ایک بیزا تیار کیا اور

رومی سلطنت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اس قدر تیاری کے ساتھ مقالیے میں اتر آئیں گے۔ اتنی بھاری مقدار میں کشکر اسلام کوسمندر کی لہروں میں و کیھ کران کے اوسان خطا ہو گئے۔ (جان شراعیہ



المن المنافية المنافقة في المدات إحدى ريادت

نبي مرم من الم المرسال شهدائ احدى قبرول يرتشريف

حضور ظائم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعدسیدنا

سلام عليكم بما صبرتم فَبِعُمَ عقبي الدار

صدیق اکبر معتقد ان کے بعدسیدنا فاروق اعظم معتقد اور

لے جاتے اور اہل قبور کوسلام کرتے ہوئے فرماتے:



کے منہ پر مارآ ؤ۔ان بزرگ کےصاحبزادے وہ تھیلی لے کر سيدنا الميرمعاويه والمستح كى خدمت ميل حاضر موت اور كمني لگے: امیر المؤمنین !میرے والد بڑے تند مزاج ہیں، انہوں نے مجھے بیشم دے کر تھم دیا ہے،اب مجھے بتائے کہان کے تھم كى مخالفت كس طرح كرول؟

سيدنا اميرمعا ويه عند الشاف في الميخ جرب برباته و ركها اور فرمايا: بیٹا!اپنے باپ کاتھم پورا کرولیکن اپنے چچا(مرادخودسیدناامیر معادیدہ علق کے ساتھ نری کرنا اور زور سے نہ مارنا۔ صاحبزاده بيدد يكه كرشرمنده موكيا اورتقيلي ومبن ركه كرجلا كيا-اس کے بعد سید ٹا امیر معاویہ ﷺ نے وہ رقم دوگنی کر کے ان السارى بزرگ كے ياس دوبارہ تھے دى۔ (سراسى - 117/6)

حفرت جبله بن مع معدد بان كرت بي كدا يك بار حفرت معاویہ منتقلظ کی خلاقت کے دوران ان کے یاس کیا تو دیکھا کہ گلے میں رسی ہوئی ہوئی ہے، جے ایک بحے مینی رہا باورآب ومعدد السي على رب بي -حفرت جلد بن جم ﷺ کتے بیں کہ میں نے بع جمااے امیر المؤمنین! بیہ آب كيا كررم بين؟ حضرت معاويه والانتقالة نے جواب ديا بیوتون دیدر اور اس نے نی کریم الظ کویفر ماتے ساہ کہ اگر کسی کے پاس بچہ ہوتو وہ بھی بچوں کی سی حرکتیں کرایا كرعتاكد ورقرق بوجائد المناعة مادر وساده ورتار وق ل (289)

#### والدى قرما تبرواي كاعلم

ایک مرتبه سیدنا امیر معاویه انتخال نے ایک انصاری کی خدمت میں یا فی سود بنار کی ایک خطیرر فم بطور مدید کر سیجی \_ لیکن انہیں بیر مقدار کم محسول ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کوشم

دے کرکہا کہ استھیلی کولے جاؤاور حضرت امیر معاویہ و التقالق

ان کے بعد سیدنا عثمان والفقظ کا یہی معمول رہا۔ جب سیدنا امير معاوية والمنتقلة ايخ زمانه خلافت ميس فج كيلخ تشريف لائے اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو وہ بھی امتاع سنت کے جذبے سے شہدائے احد کی قبور پرتشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ حضور نافی جب بھی یہاں تشریف لاتے تھے تو اہل قبور کو سلام كرتي موئي بعض اوقات ريجى قرمات تيے: - انتها الله علم احد العاملين ( يرت ايرمو ويد معدد 9 / بحواله ايرمواديك واقعات)



# حضرت اميرمعاويه تفاهية

# متق: جوحضرت اميرمعاويه رهنانه بيكي حكومت كادارالخلافه تها

40 جرى 17 رمضان المبارك كوعبد الرحن بن لمجم نے سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ براس وفت حملہ کیا جب وہ فجر کی نماز پڑھارہے تھے۔آپ دھات گرے زخم لکے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ منطق ائيخ خالق حققى سے جالے۔انا لله وانا اليه راجعون حضرت على الرتضى و المستعلق كى وفات كے بعد مندخلافت بربھایا گیا۔ نیکن انہوں نے جھ ماہ بعدسیرنا امیر معاوید در اللہ کے حق میں دستیر دار ہوکران کے ہاتھ پر

بیعت کرنے کا اعلان کردیا۔اس کے بعد سید ٹا امیر معاویہ المامير بنائے گے۔

اسلامی سلطنت میں شامل کئے تھے۔

حضرت معاويه وفضائلا السيحقبل اثهاره بيس سال سے ومثق کے گورز کی حیثیت سے فرائض انجام ویت آرہے تھے۔اسی وجہ سے جب وہ خلیفہ بے تو انہوں نے دارالخلافه بھی ومثق منتقل کردیا تھا۔امیرمعاویہ دیں ا دور حکومت میں بہت می فتوحات ہوئیں \_مصراور دوسر ہے افریقی ممالک حضرت عمرو بن عاص علای نے فتح کر کے

این عسا کر دهنده تن خیال حفرت امیر معاویه و اخلاقیات ذکر کے ہیں وہیں انہوں نے یہ جی لکھا ہے کہ یونس بن میسرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امیر معاویه و ایسان کو دشق کے بازار میں ویکھا كهاينه خچرير سواريخ اورايخ پيچيے اپنے خادم كوسوار كرركها تفاراس وفت آب والتفاقلة في اليدمعمولي قيص زیب بدن کرر کھی تھی اور ای حالت میں آپ ور میں وشق کے بازاروں میں چکر لگارہے تھے، بازار اور رعایا کے حالات معلوم كرثے كے لئے۔ (تاریخ ابن صباكر بحواله ایشا)



ومثق وہ شہرہے جہاں حضرت امیر معاویہ ﷺنے 25 سال سے زائد عرصہ گزارا

# حضرت امير معاويه وضفافة تغالظة كى عاشقانه موت

س تھ کے بوئے شرک کومعاف ٹیس کرے گا اور اس ہے کم گاراکٹ کے لئے کا میاٹ کا کے ن السند میں میں السام کا ایک ن (ایجاریا میرمی شری جوت)

i gid and a second of the seco

حضرت امام محمد بن سیرین المناسدة فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد بن سیرین المناسدة فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاوید وقت اللہ فیار ہوئے تو اپنے پائگ سے ارز ہے اور ان کے اور زمین کے درمیان جو چیز حاکل تھی، اس کو ہٹایا اور پھر بھی ایک رضار زمین سے لگاتے، بھی دوسرار خمار زمین پرلگاتے اور روتے ہوئے کہتے:



حضرت امير معاويه وتفليقات كي قبر مبارك

# المنظ ت امير معاويه وقف عنها كام ارمبارك ( پيهامزار )





- مفرت عثمان بن على ومعالمة
- المرت محمد بن على المعالمات
- 👊 حفرت ابوبکر بن علی (پیسب آپس میں بھائی ہیں) میں میں علی حسب علی

  - حفرت الوبكر منعقد ال من على والمنتقلة
    - وهرت عبدالله وسيهدين الم حسن وسيتقلط
  - مفرت قاسم مسددين امام حسن مجتبى معسد
    - عفرت عون منعقد بن الى جعفر ومعانفات
  - مفرت محمد مستقدين عبداللدين جعفر وستقلط
    - حفرت جعفر مستدري المحاسلة
    - حفرت عبدالرحل ومعدد بن عقبل ومعالية
    - حفرت عبدالله ومعدد بن يكر والمقتلة
- حفزت سلم بن عقبل ﷺ (بید کوف میں شہید ہوئے تھے، وہیں ان کاروضہ ہے۔)
  - حفرت عبدالله والمداللة المسام المن عقبل والمالة
  - حضرت محمد معدد بن الى سعيد بن عقبل معدد

- 📦 سيده فضه جاريه (كنيز)سيده فاطمدز براهنده
- ن سيدهام الدرداء من (والده الوالدرداء من (والده الوالدرداء من الدرداء من الدر
  - سيده اسماء من المعادم المعادم
    - الله ما الله
- البرهام كلثوم والمستعلى بن الى طالب والمستعلق
- سيده فديج معتق بنتسيدنازين العابدين معقد
- سيده سيده سيده مسكيت والعسين بن على بن افي طالب وعلاقات
- سيده فاطمه مغرى وي المستقلقة بنت حسين بن على بن الي طالب وهنالة
  - ميدهام الحسن والصناعة بنت يعقر بن حسن بن فاطمه والمستناهة
    - سيدنالان مسدنالان منافق والمنافقة
  - الله والمرالله والمرابع المام والماليان والماله المرابع المالم المرابع المالية المالية
  - سيدنامحمد ويستدين عمر بن على بن الى طالب والم
- سيدناسليمان وتنقيق بن على بن عبدالله بن عباس والمنتق
- ان کے علاوہ ایک قدیش سولہ شہدائے کر بلا کے سرمبارک وفن
- یں جو بزید کے پاس ابن زیاد نے ججوائے تھے، ان کے اسائے گرای مربین:
  - الم على والمنافظ
  - وضرت جعفر بن على والانشاك

ومثق کا قدیم اور برانا قبرستان باب الصغیر میں ہے۔

اس قبرستان میں بہت سے صحابہ کرام عند الل بیت نبوت، تا بعین ، شبع تا بعین ، آئم کرام ، اولیاء عظام ، علاء ، مؤمنین ،

صالحين آرام فرماي \_ چندحفرات كام درج ذيل بن

- الله مَا بِلال صِبْقَ وَهِ وَان رسول الله مَا يُعَالَمُ الله مَا يُعَالِمُ الله مَا يُعَالِمُ الله مَا يُعَالِم
  - 🛭 سيدنااوس بن اوس والفضائظ
  - الاحبارالسحالي والمستنقظة
  - <u>ن سيدنا ابوالدرداء الخزر جي الانصاري و التعليمة</u>
    - 😝 سيدناواثله بن الاسقع الصحابي ومطلسات
      - المعاوية بن سفيان والما
    - الله بن المكتوم الصحالي المنتقط المنتق
      - المين الفاله بن عبيدالصحالي والمقالية
  - اسيدناعبدالقد بن جعفر طيار الصحابي والصحاب
    - سيدناسهل بن الحنظله الصحافي والمستقلقة
    - سيدناسهل بن الربيج الانصاري المستعلق
- 🔞 ام المونين سيده هفصه بنت عمر فاروق وسنه
  - ام المونين سيده امسلمه معلقه
  - ام المونين سيده ام حبيب معاديق



باب الصغير ميں موجود حضرت امير معاويه وسي الصغير ميں موجود حضرت امير معاويه وسي الله كامز ارمبارک



جنب لیقوب نفی می صاحب بینا سند مدیل کست میں رکھے کا تب وحی حضرت میں وید حسد کی قبر کی تلاش میں کہ کے حکم اللہ وحی حضرت میں وید حسد کی قبر کی تلاش سے میں نے پعض دوسرے افراد سے بھی یو چھالیکن سب کا جواب نمی میں تقریب خربری تلواش کے بعد بجھے وہ آدمی مل ہی تایا جے اس قبر کا پیتہ تھا۔ وہ آدمی تھی یا سین نامی مجاور جواس قبر ستان کی شمرانی پر مور تھا۔ میں نے تر جمان کے در بیعا تو اس حضرت امیر معاویہ جھے۔ کی قبر کے بارے میں یو چھاتو اس خدرت امیر معاویہ جھے۔ کی قبر کے بارے میں یو چھاتو اس کے دھر اوھر دیکھی اور کچھ راز دارانہ بہید میں معاوضہ کے کر

قبر وکھانے کی حامی تھری اور ساتھ تا کیدگ کہ بدیات صیفہ راز میں بی رہے۔ میں نے اسے معاوضہ دیا اوراس کی رہنما کی میں حضرت معاوید وظافتھ کی قبر پر پہنچا۔

discontinuity of

اور ایک کونے میں ایک کچی کوٹھڑی کی طرف اشارہ کرتے

میں بیا و چنے لگا کہ کیا واقعی بیر حضرت امیر معاویہ وسات کی

ہوئے بولا ''یابے منت میر معامین 🗼 کی قبہ''

یاسین مجاور جمیل ای قبرستان کے ایک من رے لے گیا

تھیں۔ اُرید بات بن ہے قو پھے ۔۔۔ یہ تبر کباں ہے آئی ؟

ہم قبر والی کو تھڑی کے اندر گئے، قبر کو انتہائی خشہ حالت
میں بایا۔ کمرہ، جو پچی مٹی کا تھا کی ایک طرف کی و یوار بھی گری
ہوئی تھی۔ مرے ئے اندرایک گزھا تھا، جس کے بنی قبرتنی۔
میں گڑھے ہے نیچے از کر قبر کے باس گیا تو وہاں مٹی کے ایک
فرھیر کے سوا تچھ نظر نہ آیا۔ فاتحہ خوانی کی اور اپنے دہائی میں
اللہ نے والے طرح طرح کے خیالات ہے انجھا ہوا با ہرآگیا۔
اللہ نے والے طرح طرح کے خیالات ہے انجھا ہوا با ہرآگیا۔

قبریں کھوں کران کی بٹریاں بھی قبروں سے نکال کرجد دی گئی

نے اوھر اُدھر دیکی اور پھر راز دارانہ اپنے میں معاوضہ کے کر قبر ہے؟ کمآبوں میں پڑھا تھا کہ عباق دور میں بنی امید کی اعتراج کی بھر اور مثل کے اعتراج کی بھر اور مثل کے اعتراج کی بھر اور مثل کے آخر ستان باب الصغیر کے اندر ہے کہ ہے کہ اندر ہے کہ اندر ہے کہ اندر ہے کہ اندر ہے کہ ہے کہ اندر ہے کہ اندر ہے کہ اندر ہے کہ ہے





# حفزت امير معاويه وي المارك

جناب عبدالرحمان می صاحب کھتے ہیں کہ شام کے شہر دمشق کے مشہور ہوئل امیے پیلس کے قریب بزید کے بیٹے معاویہ صغیر کی قبرا کی قبہ میں ہے۔ یہ بیٹا محب اہل بیت تھا۔ صرف چالیس ون تخت نشین رہا اور یہ کہہ کر تخت چھوڑ دیا کہ بیر حق صرف اہل بیت کے جانشینوں کا ہے۔

### قبر مشت معاویه می کی مات زار

سیس سے ذرا آگے ہڑھ کر بائیں جانب ایک بوسیدہ حالت کے قبہ میں حضرت معاویہ ﷺ کی قبر ہے۔ وہ بمیشہ کے لئے بند کردیا گیا ہے۔ بہت ہی گندگی اور بد بودارجگہ ہے۔ اس کئے بند کردیا گیا ہے کہ نوگ اس میں جا کر پیشاب اور غلاظت کھیلات تھے۔ جو کہ نہایت فاسقان فعل ہے۔ ان نا دانوں کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت معاویہ تھی عثمانی صاحب حضرت امیر معاویہ تھی ہیں کہ دشت امیر معاویہ تھی کہ تو عثمانی صاحب حضرت امیر معاویہ تھی کہ دشت کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے ہزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے مزار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دشت کے مزار کے بارے کی کان کے اندر داقع ہے۔ چنا نچہ مزار بھی ای علاقے میں ایک کے اندر داقع ہے۔ چنا نچہ

گائیڈ ہمیں کی چے در نیج گلیوں سے گزارتے ہوئے ایک پرانے طرز کے بوسیدہ مکان کے پاس لے گئے ۔ درواز ب پر وستک دی تو اندر سے ایک عمر رسیدہ خاتون نے جواب دیا۔ ہمارے رہنمانے ان سے کہا کہ پاکستان سے پچھ لوگ آئے ہوا۔ رہزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خاتون نے جواب دیا کہ اس کو محکمہ اوقاف نے عام زیارت کے لئے بند کررکھا ہے۔ اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض روافش یہاں بند کررکھا ہے۔ اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض روافش یہاں محکمہ اوقاف نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اجازت نامے کے بغیر کے داجازت نامے کے بغیر کی کو اندر نہ جیجا حالے۔

کیکن ہمارے ساتھ پاکستانی سفارت خانے کے عنایت صاحب بھی تنے ، انہوں نے اور ہمارے رہنمانے مل کر خاتون کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور احقر کا تعارف کرایا۔ اس پر خاتون نے اندر جانے کی اجازت وے دی۔

یہ ایک پرانے طرز کا مکان تھا،جس کے چبوترے میں کن سے گزر کرایک بواسا کمرہ نظر آیا جس میں چند قبریں بنی

ہوئی تھیں۔ان میں ےایک قبر حفزت معاویہ ﷺ کی جھی بتائی جاتی ہے۔ یہاں سلام عرض کرنے کی توفیق ہوئی۔

Porto- of the source and a

حفرت معاویہ رسان کا بیای موقف چونکہ حفرت علی
المرتفئی و اللہ کے خلاف تھااور جمہورا الل سنت کے نزویک حق
حفرت علی اللہ کے حالف تھا۔ اس لئے ان کے خالفین
بالحضوص روافق کو ان کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع مل گیا
اوران کے خلاف الزامات وا تہامات کا ایک طومار لگا دیا گیا۔
جس میں ان کے فضائل ومنا قب چھپ کررہ گئے۔ ورنہ وہ
ایک جلیل القدر صحالی ، کا تب وی ، اورائیے اوصاف جمیدہ کے
مالک تھے کہ آج ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے جب
مالک تھے کہ آج ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے جب
معاویہ و سے عبدائلہ بن مبارک تھیں تھے ہو چھا گیا کہ حفرت
معاویہ و سے افضل بیر یا حفرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل بیر یا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل بیر یا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل بیر یا حضرت عمر ان عبدالعزیز سے افضل بیر یا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل بیر یا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔
آپ نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ و متحق افضل ہے۔



حضرت امیرمعاویه و است کے مزار کی انتہائی قریب ہے لی گئی تصویر





# اب الصغير: يهال امير معاويد العلاقون بين الماجية











حضرت اميرمعاويه فيستناه كمزارمبارك كادروازه



# المنات المنافي المنافي

حفرت عبدالرحمٰن بنعوف وصفعه عشره مبشره لعني دس جنتى صحابه وولات كى فرست مل بير آب والتالية قريش كى شاخ بنوز بره مے تعلق ركھتے تھے۔ آپ دھا واقعہ اصحاب فیل کے دس سال بعد پیدا ہوائے۔ حاملیت میں آپ : هنده کا نام'' عبدالکعیه' تفا\_آنحضور مناتیخ نے اے بدل كرعبدالرحن ركهابه

آب المناسلة كالمام لان كالبكسيب مدموا كديمن ك ايك بوڑ هے عيسائي راہب نے ان كونبي آخر الزمان عاليظ کے ظہور کی خبر دی اور بیہ بتایا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینه منوره جرت کریں گے۔ جب بیاس سے لوٹ کرمکہ مرمه آئے تو حضرت ابو بمرصدیق الن کا ان کواسلام کی ترغیب دی۔ چنانچدایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت علیق میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا۔ جب کہ آب معنقال سے يهلي چند بي آ دمي آغوش اسلام ميس آئے بتھے - چونکه مسلمان ہوتے ہی آپ روست کے گھر والول نے آپ روست پرظلم وستم کے بہاڑ توڑنا شروع کردیئے۔اس للے آپ انسان اجرت كر ك حبث على كف فرحبشد عدمكر مدوالي آئ اورا پناسارا مال واسباب جیموڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مديد منوره علے كئے۔ مديند منوره بيني كرآپ و الله الله بازار كارخ كيا اور چند بى ونول مين آب وهنده كى تجارت مين اس قدر خير وبركت جوئي كه آپ دهنده كا شار دولت مندول میں ہونے لگا اور آپ الصالات نے قبیلہ انصاری ایک خاتون ہے شادی بھی کرلی۔

# Europe Land Land Land Control

حضرت فاروق اعظم معالمة فالمافت ك مئك كوط كرنے كے لئے جن جو جليل القدر صحابه كي مجلس شوري تامزد كي تحى ان مين آب دها الله اجم ركن كي حیثیت رکھتے تھے۔ بہادراورصاحب مروت ہونے کے ساتھ ساتھ تنی اور فیاض طبع بھی تھے۔ 31 ججری میں انقال فرمایا۔ تر کہ میں ہزاروں مویشیوں کے علاوہ اتنا سونا چھوڑا کہ ویگر وارثول کےعلاوہ حاربیو یول میں سےصرف ایک بیوی کا حصہ اس بزار(80000) اشرفی کے برابرسونا آیا۔

(المعارف 235ماسد الغايد 376 /3، شفرات الذي 38-1/1)

#### حفرت عبدالرحمن بن عوف مخشفات كامكان

روایات ے اندازہ ہوتا ہے کہ سجد نبوی مالیا کے آس یا س حفرت عبد الرحمن بن عوف التقاللة كرك مكانات تھے۔ ان میں سے ایک مکان مجد نبوی مالیا کے تویں وروازے کے سامنے تھا، جو شال میں مشرتی جانب سے پہلا وروازہ تھا۔ پیر مكان ' وارالضيفان ' ليني مهمان خاندك نام ع مشهور تفا اس مكان مين حضرت عبد الرحمٰن بن عوف المناقظة آنحضور مَا يُنْفِعُ كِي مهما نول كوتفهرايا كرتے تھے۔اس كو'' دار كبرى "يعنى برا أهر بهي كبتے تھے۔اس لئے كه مهاجرين ميں سب سے مملے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے اتنا وسیع وعریض مکان تعمیر کمیااس لئے میدمکان' دوار کبریٰ' کے نام ہے مشهور بوگيا \_ (تاريخ الدينة الله ع 235 1. و دونان (ع 728 ع)

# 

سيدناعبدالرحمن بنعوف وخلاها فياسيدنا ابو بكرصديق کر لی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد تمام تر سختیاں انتهائی صبر و سے برداشت کیں۔ بیان مہاجرین میں شامل تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے سرز مین حبثہ کی طرف جرت کاسفراختیار کیا تھا۔ جشہ ہے واپس آئے کے بعد جب قریش مکہ نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تورسول سيدنا عبدالرخمٰن بنعوف ﷺ مدينه منوره كي طرف ججرت کرنے والوں میں شامل تھے۔

## فضائل مفرت عبدالرطن بن عوف والمالط

حضور نبی کریم مالی کا ارشاد ہے کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ جنت میں داخل ہول گے۔(مندیزار من انس میں دولا)

ایک صدیث میں ارشادے کہ (اگر تمہارے ہاں عبد الرحمٰن رشته دیں تو) اس کا رشتہ قبول کرلو، اس لئے کہ وہ بہت ا چھے مسلمانوں میں سے میں۔(این مساکر عن بسرة بن صفوان) حضرت عبدالرحمن بن عوف والفظالط كحق مين حضورا كرم مالايل ث وعاقرما في: اللَّهُمُّ اسْق عدالرحمن بن عوف من سلسيل الحنَّة الني! عبدالرحمٰن بن عوف وصفيهاك كوجنت كي جشي للسبيل

تاریخ ابن عسا کر میں سیدنا عمر بن خطاب وسائناہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ من<sub>ا ق</sub>ین نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

# السائل سال د اکس برایس الله استان الراسان

الله تيرى دنيا كے معاملے ميں كافى بوءر ہاتيرا آخرت كامعاملة وميں ال كاضامن بول\_

## حضرت عبدالرحمل بن عوف (ﷺ) كا دل تورويا ب!

تائ ابن عساكر مين معتمر بن سليمان اين باب سے اور دہ حفری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله نظیم کے یاس قرآن مجید کی تلاوت کی۔اس کی آواز بروی پُر سوز تھی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف مطابقة کے علاوہ مجلس میں بیٹے تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول الله نظائظ نے اس موقع پر بیارشادفر مایا:

إِن لَمْ يَكُنْ عَبدالرحمان بن عَوفِ رضى الله عنه فاضت عيلة فقذ فاص قللة

اگرچەعبدالرحمن بنعوف ھے شاھ کی آگھونبیں روئی اس کا دل

مندامام احمداور مجمع الزوائد مين حضرت انس وهفافلك سیدہ عاکشہ ہے اوایت کرتے ہیں ، فرماتی ہیں کہ نبی كريم ماليل في فرمايا:

قَدُ رَأَيْتُ عبدالرحمٰن بن عوفٍ يَدخل الجنَّة حَبُوًا كهبيل نے عبدالرحمن بن عوف الصلاق كوديكھا كدوہ مكتنول ے بل جنت میں داخل ہور ہاہے۔

# المال فبياه فالله أن محي معزت عبدالرحن ينهي كافتدا من مماز اواك

مندامام احد، مجمع الزوائداورمندابويعلى ميس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والتقالظ ہے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نی کریم تالیظ اپنی کسی ضرورت کے لئے تشریف لے كئے، نماز كا وقت ہوگيا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف م نے امامت کرائی۔ نبی کریم مناتیج تشریف کے آئے اورلوگوں کے ساتھ ان کی اقتداء میں ایک رکعت پڑھی۔ جب سلام پھیرا تُو آڀڻائِيلِ نِفرمايا:

quest g grant

تم نے درست کیااوراجھا کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف والقلاظ عشره مبشره مي س ہیں۔ غزوہ احدیث ٹابت قدم رہے والوں میں سے ہیں۔رحمت ووعالم ملی کیا کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہنے والوں میں ے میں اور فاروق اعظم معضفات نے اپنے بعد خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے جوشش رکنی ممیٹی بنائی تھی اس کے اہم ارکان میں ہے ہیں۔ حبشہ کی طرف دود قعہ جمرت کی ، تنیسری مرتبہ مدینہ

#### حضرت عبدالرص بن توف المن من كاب مثال ايثار

مدینه طبیبه میں رحمت دو عالم سائیل نے ان کو حضرت سعد ابن رئي معتمل كا بحائي بناه يا\_حضرت معدد المناسط في اس بهاني جارے كا اتنا ياس كيا كه حضرت عبدالرحمن بن عوف من الله كومخلصا شەپىش ش كرتے ہوئے كہا: يھائى! ميں مدينه كا مالدار ترین آدمی ہوں۔ آج ہے میرا آ دھا مال تمہارا، علاوہ ازیں میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کوطلاق دے دیتا ہوں ہم

حضرت عبدالرحن والمناسط في جواب ويا: الله تعالى آب ك مال اورگھر میں مزید برکت نازل فرمائے۔ میں آپ ہے کوئی چیز نہیں لول گا۔ مجھے تو بس آپ بازار کاراستہ بتاد <u>س</u>جئے۔

عرض كيا: يارسول التدعل إشادى كرلى ب-رحت دوعا کم ملاقیل کوخوشی ہوئی اور یو جھامبر کتنا مقرر کیا ہے؟ تھجور کی تھلی کے مساوی سونا۔انہوں نے جواب دیا۔ رحت ووعالم النفرات فرمايا: أولم ولو بشاة

ای مدت کے اندران کے گھریس دولت کی ریل بیل ہوگئی۔خوش

9

مال ودوات کی فراوانی کا تاریک پہلو یہ ہے کہ بروز

اس کے ساتھ نکاح کرلو۔

#### مفزے عبدالرحمٰن بن عوف ایکٹی ایک بہترین تا جربھی تھے

آپ نظامه الله نے بازار جا کر پھھٹر پیروفروخت کی اور رات کو کچھے پتیراور تھوڑا ساتھی مناقع میں کما کرلائے۔اللہ یاک نے آپ دیں میں اسے میں برکت ڈالی اور جلد ہی اسے میں جمع ہوگئے کہ ایک ون رحمت وو عالم منتقظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زعفران لگا رکھا تھا۔ چونکہ عرب میں زعفران دولہا کولگا یا جاتا تفاراس كئر رحمت دوعالم مناتيز في يوجها:

age of the same ولیمه ضرور کرنا ،خواه ایک بحری بی سے کیوں نہو۔

پھران کی تجارت میں روز افزوں تر تی ہوتی گئی اورتھوڑی تسمتی کاریمالم تھا کہ خود قرماتے تھے:

لؤرفعت حجوارحوث الااصيب بحيه دهيا اوقضه اُلر میں چھر اضاؤں تو مجھے تو تع ہوتی ہے کہ اس کے پنچے ہے بھی سونایا

قیامت ہر چیز کا حماب دینا پڑے گا۔ جب کہ فقیرے لئے ہیہ مرطمآ سان ہوگا اور وہ جلدی سے فارغ ہوجائے گا۔ اسى بناء يرايك دفعه رحمت دوعالم مَنْ يَرْمِ في ان عفر مايا: عبدالرحمٰن! ثم اغنیاء میں سے ہوءاس لئے جنت میں گھٹنے ہوئے داخل ہو گے۔اللہ کے ہاں کھی چوتا کے تبہارے قدم بل صراط پر روال ہوجا تیں۔

كيالبيجور؟ يارسول الله مثلاثير

آ پ ناپینی نے فر مایا: جو کچھتہارے یاس ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منفظات نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول نظام اركاسارا؟

آب النظيم في مرمايا: بالسب يحمد

#### حضن عبد الرحمن بن عوف يرابي حيات جرائل المين عديده كي بثارت

حضرت عبدالرحمن بن عوف والمنتاه بدينة أي اشف اور سب کھ را و خدا میں لٹاتے کے ارادے سے چل بڑے۔ ای وفتت جبرائیل امین ﷺ حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ ما این عوف سے کئے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں ، مسكينوں كوكھانا كھلاتے رہيں، مانگتے والوں كوديتے رہيں اور اہل وعیال برخرچ کرتے رہیں تو بدان کے لئے کافی ہے۔اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہوجائے گا۔حضرت عبدالرحمٰن ﷺ نے بیہ تقيحت ليلے باندھ لی اور جودوعطا کا باز ارگرم کر دیا۔

أيك دفعدان كابهت بزا تجارتي قافله مدينه منوره يهجيا يانج سو جا ٹورساز وسامان ہے لدے ہوئے تھے۔ اہل مدینہ اتنا برا ا کاروان تنجارت و کیم کرمتحیرره گئے ۔مگر ان کواس ہے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت وو عارجونا پڑا جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وعدد الله المان كيا:

#### هِيَ وَمَا عَلَيْهَا صَدَقةً

بار برداری کے بیرسارے جانور بمعماس سامان کے جوان ہر بار الله كي راه مين صدقه مين -

# is described and the late of

ایک دفعدان کی زمین حالیس ہزاراشرفیوں میں قروخت ہوئی۔ انہوں نے وہ تمام اشرفیاں ازواج مطہرات میں تقسیم كردير \_ حضرت مسور وه المعالية المنتبين كمين ام الموشين سيده عائشرصد يقد الصفاح ياس ان كاحسه الكركما تواتبول في يوچهانس نيجي بين؟

حضرت عبدالرحن بن عوف وعلى الله نه مين تے جواب ديا۔

## ساہر من میں ہے ہوئے کی حضرت عبدالرحمن میں سند کو بشارت

ام المومنين عائشه صديقه معدة في فرمايا: رسول الله طفي في ا بی از واج ہے کہا تھا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ احیما سلوک کرنے والاصابرین ہیجا اور نیک دل انسان میں شار ہوگا۔ پھر

وفات نبوی کے بعداز واج مطہرات کی ضروریات کا خیال رکھنے والدحفرت عبدالرحن بنعوف وهاهناها كالغ ني كريم الماليا نے بیروعا فرمانی:

سَقَى اللَّهُ إِبْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ (عَالْمُهِالِيلِ) المدتعان ابن فوف و بانت ک انگل سبیل ہے ہیں اب رے بہ ام المونين سيده ام سلمه وهناه نائيم يبي دعافر مائي-

# [ 30,000 نيام گھر انوں کوآ زاد کرائے والاخوش نصيب

علاوه ازیں انہوں نے تیں ہزار 30,000 غلام گھرانوں کوخرید کرلوجہ اللہ آزاد کیا۔ نہ جانے ہر گھرانے میں کتنے افراد ہوں گے جوآ زادی کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔

## 

صحاب كرام عظائلة يس سيدنا صديق اكبر معتندة كعلاوه حضرت عبدالرحن بنعوف ﴿ وَمُعْتَلَاهُ بِي الْسِيصَالِي بِينِ جَن كُوبِيهِ شرف حاصل ہے کدرحمت دوعالم ناتیج نے ان کی اقتداء میں نماز

حضرت مغيره بن شعبه ﴿ الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وه تبوك كے سفر كے دوران برسول الله ظافیام صبح كى تماز سے يہلے حواج ضروریہ ہے فراغت کے لئے دورتشریف لے گئے۔ میں میمی آپ ناتیا کے ساتھ تھا۔فراغت کے بعد آپ ناتیا نے وہیں وضوفرمایا۔ جب ہم واپس بہنچ تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بنعوف رہے تھا نہازیر ھار ہے تھے۔ میں نے عا ہا کہ ان کورسول اللہ ناتیج کی آمدے مطلع کردوں تا کہ وہ چیجے ہٹ جائیں ۔ مگر رسول اللہ نٹائیڑم نے مجھے منع کرویا اور جماعت ' میں شامل ہو گئے ایک رکعت ہوچکی تھی۔اس لئے ایک رکعت ہم ئے حضرت عبدالرحن بن عوف التفاق کے ساتھ بردھی اور سلام کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کی۔ جس امام کے پیچھے امام المرسلين مُثَاثِينَ تُمَازِيرُهِي اس كى امامت كا كيا كهزا \_

#### مجس شوريٰ کا رکن بیننے کا اعزاز

انتخاب خليف ك لئے فاروق اعظم معتقد كى قائم كرده لجكس شورى ميں جب حضرت عبدالرحن بن عوف الصفاقات نے كہا كه ميس خود تو خلافت سے دستبردار ہوتا ہول۔ البت اگر آپ حصرات پیند کریں تومیں باقی ماندہ افرادمیں ہے جس کومناسب مجھول منتخب کرلوں۔

سيدناعلي ﷺ في تعلق فرمايا: آپ ده الله الله كي پيند صاور كرنے والا يبلا مخص ميں مول گا۔ كيونك ميں نے ايك وقعدرسول الله ساليا ے سناہے کہوہ آپ من ساب کوفر مار ہے تھے

أنْتَ آمِينٌ فِي آهُلِ السَّمَاءِ وَآمِينٌ فِي آهُلِ ٱلْارُض تم آسان والول کے ہاں بھی امین ہواورز مین والول کے نز دیک بھی امین ہو۔

# منزت عبدالرحمن بنعوف والعالمة كالجنگ بدر مين تركت

جنگ بدر کے موقع پر امیہ کے قبل کا واقعہ خاصا ولیسپ ہے۔ بیامہووی سنگ ول وحثی ہے جو پہلے حضرت بلال الله الله الله کا آتا ہوا کرتا تھا کہ کا آتا ہوا کرتا تھا اور ان پر ایسے ہولنا ک مظالم تو ڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرزاشتی تھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری اورامیہ کی دوی تھی۔ جب رسول اللہ طبی بخ نے میرانام عبدالکجہ ہے تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھا تو امیہ نے کہا: کیاتم محمد (منابیل) کے کہنے پر مال باپ کا پہند کیا ہوا نام ترک کروو گے؟

یقیناترک کردوں گا۔ پیس نے جواب دیا۔ کیکن میرے لئے رحمٰن ایک اجنہی سالفظ ہے۔ امید نے کہا۔ اس لئے میں مجنے عبدالرحمٰن کے بجائے عبدالالہ کہا کروں گا۔ میں غزوہ بدر کے دن مشرکیین سے چیٹی ہوئی چند زر ہیں اٹھا کر لئے جارہا تھا کہا جا تک کسی نے پکارا: اے عبدالکجہ! میرا بینام متروک ہو چکا تھا، اس لئے میں نے کوئی توجہ نددی۔ تھوڑی ور یاجد پھرآ واز آئی: اے عبدالالہ!

ر بیسنتے ہی میں مجھ گیا کہ امیہ ہن خلف پکار رہا ہے۔ کیوں کہ بیانام اس نے تجویز کیا تھا۔ چنا نچیش ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ امیہ اپنے میٹے علی کوساتھ لئے میری طرف چلا آرہا ہے۔ قریب بہنچا تو کہنے ر لگا: چھوڑو، ان ڈرہوں کو اور جھے قیدی بنا کر لے چلو۔ میری قرق تری تمہارے لئے ان ڈرہوں ہے بدر جہا بہتر ہے۔

# هنرت عبدالرصن بن عوف برّ - كاميه جيس سردار كور في رير نا

بات میچی تھی۔ امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کرلینا واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ میں نے زر ہیں وہیں پھینک دیں اور باپ سننے کو پکڑ کر چل بڑا۔

بینیں امیہ نے پوچھا: آج جس شخص نے اپنے سینے پرشتر مرغ کا پرسجار کھا تھا وہ کون تھا؟

وه حضرت تمر ه والقائلة من مين في بتايا

ای کی وجہ ہے آج ہم پر بیمصیبت ٹوئی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ بہت براکیا ہے۔ امید نے بھد حسرت ویاس ہے ہمارے ای طرح باتیں کہا۔ ای طرح باتیں کہ اچا تک امید برحضرت بال میں مناب کی ظریر گئی۔

انہوں نے چیچ کرکہا: زائسُ الْکُفُو اُمَیْدُ اَبُنُ خَلَف بید ہاکفرکا سردارامیہ بن خلف۔اگر آج بیا بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔

سے کہد کرامیہ پر جملے کے لئے آگے ہوئے۔ میں نے بہیرا کہا کہ بیر میراقیدی ہے، اس کو پھی نہو، مگر انہوں نے ایک ندئی۔ بکہ ہاواز بلند انصار کواپنی مدد کے لئے بلانا شروع کر دیا۔ انصار نے امید کانام ساتو وہ بھی ہاتھوں میں بر ہد شمشیریں لئے ہماری طرف دوڑ پڑے۔ اب امید کو بچانا مشکل نظر آر ہاتھا۔ تا ہم ججھے ایک تدبیر سو جھ ٹی۔ چنانچہ میں نے امید کے بیٹے کو ہیں چھوڑ ااور

امید کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف دوڑ نے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب
تک انصارامیہ کے بیٹے گول کر کے آگے پڑھیں گے تب تک ہم
کا فی دورنگل چکے ہوں گے۔ مگراف وس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی
گئی دورنگل چکے ہوں گے۔ مگراف وس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی
گئر کے کر کئیں۔ اپنے بیٹے کا پہر شرو کی کرامیہ نے اتی دلدوز چیخ
کاری کہ میں نے اس سے پہلے ایسی دہشت میں ڈوئی ہوئی چیخ
کی میں نے اس سے پہلے ایسی دہشت میں ڈوئی ہوئی چیخ
کی میں نے اس سے پہلے ایسی دہشت موٹا تھا۔ اس لئے تیز
کیمی نہیں سی تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا۔ اس لئے تیز
مرف لیکے۔ مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا۔ اس لئے تیز
اب امید کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تا ہم میں نے جان کی
اب امید کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تا ہم میں نے جان کی
اب امید کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تا ہم میں نے جان کی
اس کے او پر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کو اپنے نیچے چھپالیا۔ مگر یہ
کوشش بھی کا درگر نہ ہوگی۔ انصار اور حضرت بلال میں تحویل اور میں
کوشش بھی کا درگر نہ ہوگی۔ انصار اور حضرت بلال میں تحویل اور میں
میرے نیچے دیے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں تحویل

# حضرت عيد الرحمل بن عوف الله كامقوله "الله بلال پرمم كرك"

یہ واقعہ بیان کرئے کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نصفتنانظ کہا کرتے تھے: اللہ بلال پررتم کرے ، ان کی وجہ ہے اس ون میں زرہوں ہے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرئے میں بھی نا کام رہا۔ (برت صعبہ 180/2، سیست ان مشام 70/2)



مقام غز وہ بدر میں شہداء بدر کے نام مبارک ہے مزین کتبہ۔ بیغز وہ بدروہ مقام ہے جہاں حضرت عبدا برحمن بن عوف ۔۔۔ ف خصہ یا۔ امید کی حضرت عبدالرحمان ہے تھوں گرفتاری کا واقعہ بھی پہیں پیش آیا تھا۔

حضرت ابراجيم بن عبدالرمن وصفظ كابيان عدك حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وعلاملاها أيك مرتبه به بوش موكة [اور پچھ در بعد جب وہ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ابھی ابھی میرے یاس دو بہت ہی خوفناک فرشتے آئے اور جھے ہے کہا کہتم اس خدا کے در بار میں چلو جوعزیز وامین ہے۔اتنے میں ﴾ ایک دوسرافرشته آگیااوراس نے کہاان کو چھوڑ و، یہ توجب اپنی ہاں کے شکم میں تھے ای وقت سے سعادت آ گے بڑھ کران سے وابستہ ہو چی تھی۔ ( نہ میں 15 203 عبد دیرترو) المعجم الكبيرطبراني ميس حضرت حارث انصاري والمناك

ے مروی ہے ، کہتے ہیں غروہُ احد کے دوران نبی کریم مثالیظ نے بہاڑی ایک گھائی میں مجھ سے یو جھا: کیاتم نے عبدالرحمٰن بن عوف وعلائقات كود يكها ي

میں نے عرض کیا: ہاں! میں نے انہیں بہاڑ بردیکھا کہ شرکین ان برحملہ آور ہیں۔ میں نے انہیں مشرکین سے بحانے کااراوہ كياتوميرى نظرآپ تاييم پريزى البدامين ادهرآ گيا۔ آپ تان کے بین کرارشادفر مایا:

> أمَا إنّ الملائكه لتُقَاتِل مَعَهُ فرشتة اس كى مدد كے لئے لڑتے ہیں۔

حفرت حارث والشاه فرماتے بیں کہ جب میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والمستدهاك ياس كيا توميس في ویکھا کہ سات لاشیں وہاں ان کے اردگر دیڑی ہیں۔ میں ئے كهاان سبكوآب والمستعدد أين ماته في كياب؟ انہوں نے کہا: ان دو کوتو میں نے قبل کیا ، باقی لوگوں کو جنہوں نے تل کیا ہے میں نے انہیں دیکھانہیں۔ میں نے بین کرکہا: اللہ کے رسول من اللے نے سے فرمایا: ''واقعی فرشتے ان کی مدد کے لئے لڑتے تھے۔''



# میدان احد: جہال حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کو 21 زخم لگے

اور یا دُل براییا کاری زخم آیا که ننگزا کر چلنے گئے، لیکن جذبہ جِ ثَارِي فِي ميدان سے مندند موڑ في ديدر عرب مام (38/3) چنانچه 14 صحابه كرام فالله الله ور كررسول الله مايية ك ياس الله الله كان من 7 مهاجر تقاور 7 انسار تقدان مهاجرين مين أيك حفزت عبدالرحن بن عوف والتعلق بهي تھے، جواس امتحان وقت میں پورے الزے۔ بدن برزخم کھائے،

ن جنگ احد میں آیک ایبا موقع آیا کہ جب پیغیر اسلام ﷺ وشمنوں کے گھیرے میں آگئے تو رسول اللہ ما ﷺ نے ي تحابه كرام و التناقظة كوآ وازدي\_

ت الله عباد الله الله كي بنروم ي طرف آؤر



نی کریم منظیم نظیم نظیم نے شعبان چھ جبری میں حصرت عبدالرحمٰن بن عوف مستقلاط کو دومة الجندل میں بنو کلب کی جانب جمیعا۔

حضرت عبدالرحمن بنعوف بدالية

نی کریم منظم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وصطلا کواپتے مام میں بھی اور قرمایا:
سمامت بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے عمامہ با ندھااور قرمایا:
اللّہ کا نام کے کرائڈ کی راہ میں کا قرول سے لڑو۔ نہ خیا تھ کرنا،
شہداری کرنا اور نہ کسی تو جوان کو آل کرنا۔ آپ مل الله نے مرید
فرمایا: اگروہ آپ کی وجوت آبول کرلیس توان کے یا دشاہ کی بیٹی
سے شادی کرلینا۔

حضر ت عبدالرحمن بن عوف مستعدد و ومية الجندل پننج كر تين دن تك أنبيل وعوت اسلام ديتے رہے آخران كا سر دار الاصبح بن عمر وكلبى مسلمان ہوگيا۔اس كے ساتھ اس كى توم كے بہت سے افراد بھى مسلمان ہوگئے دھنرت عبدالرحمٰن بن عوف مستعد اللہ تماضریت الاصبح سے شادی كر كى اور اسے مدینہ لے آئے۔ بہى حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن منتقد تا كى والدہ محتمیں ۔ (طقات ابن سعہ 28)

وادی سرحان کے جو بی سرے پر ایک تخلستان ہے۔ مدینے اور وشش کے درمیان سیدھے رائے پر واقع ہے۔ یہ نخلستان کشیبی زمین میں ہے۔ جس کا طول تین میل اور عرض تر مسل میں کر ایس میں ہے۔ جس کا طول تین میل اور عرض

تخلستان کتیبی زمین میں ہے۔جس کا طول تین میں اور عرض آ دھ کیل اور گہرائی اردگر و کے صحراء کی بلند کٹھے ہے پانچ سوڈٹ نیچی ہے۔ میٹھی ہے۔

دومہ خالیا ایک آرامی لفظ ہے۔ قدیم فضلائے عرب مثل این کلی اور الزجاتی کے کہتے کے مطابق سے نام حفزت اساعیل میں کا کول میں ہے ایک کے نام سے ماخوذ ہے۔ انتفاق کی بات ہے کہ ''دو ما'' نام بائیل میں بھی آیا ہے۔ (جدائی 14.25 مارم بائیل میں بھی آیا ہے۔

اور وہاں اسے ایک اساعیلی قبیلے کا نام بتایا گیا ہے۔ سب صفین نے کہا ہے کہ جب تبامہ حضرت اسلیل ہیں کے کیٹر التعداد گھرانوں کے لئے مطلوبہ چراگا ہیں مہیا ندکر سکا تو ان کا فدکورہ فرزنداس علاقے میں ججرت کرکے چلاآ یا اور اس کے نام پراس علاقے کا نام ووجہ پڑگیا اور اس نے بہاں آیک

ایک قدیم قلع کے کچھ بچ کھیج نشانات انیسویں صدی
تک باقی شخاور Euting نے 1883ء میں ان کا ایک
خاکہ بھی بنایا تھا۔ یہ قلعہ پھر کا بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے
گروایک و یوار بھی پھر ہی کی تھی۔ ان تھیرات ہی کی بناء پراس
کے نام کے ساتھ الجند ل کا لفظ بڑھایا گیا تھا، جس مے معنی پھر
کے نام کے ساتھ الجند ل کا لفظ بڑھایا گیا تھا، جس مے معنی پھر
کے بیں قبل اسلام یہاں بتوں کی پرسٹش ہوتی تھی۔

دومة الجندل شائی سعودی عرب کے صوبہ الجوف میں واقع ہے۔ تبوک سے القلبیہ کے رائے اس کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ صحرائے نفوذ الکبرئ دومة الجندل کے جنوب میں ہے۔ دومة الجندل سے الجوف کا صوبائی دارائکومت ' سکاکا' تقریباً 40 کلومیٹرشال مشرق میں ہے۔ سکاکا سے سڑک سعودی عرب کی سرحدعراق پر واقع شیرجد بدہ عرم کوجاتی ہے۔ (المس المئة العربیال موریدارہ لم)











مقرت عبدالرس بن فوف الله المحمد الرحمان بن عوف الله عبد الرحمان بن عوف الله الله عبد المحمد يابية تجميل و بذا

امیرالموغین حفرت عمرفاروق و وقت وفات وفات چیج بنتی صحابه کرام حفرت عثمان و وقات ، حفرت علی و وقات حفرت سعد بن ابی وقاص و وقت ، حفرت زبیر بن عوام و وقت حفرت عبدالرحن بن عوف و وقت ، حفرت طلح بن عبدالله و وقاص و وقت فر مائی که میرے بعد ان چیخ مقول میں ہے جس پر اتفاق رائے ہوجائے ، اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے اور تین دن کے اندرخلافت کا مسله ضرور طے کردیا جائے اور ان تین دنوں تک حفرت صهیب و وقت کے مطابق یہ چی حفرات ایک مکان میں جمع ہوکر دوروز تک مشورہ مطابق یہ چیخ حفرات ایک مکان میں جمع ہوکر دوروز تک مشورہ کرتے رہیں گے۔ اس وصیت کے مطابق یہ چیخ حفرات ایک مکان میں جمع ہوکر دوروز تک مشورہ کرتے رہیں گے۔ اس وصیت کے مطابق یہ چیخ ہوکر دوروز تک مشورہ کرتے رہیں گئی بینی کی سالمت کرتے رہیں گے۔ اس وصیت کے مطابق یہ چیخ ہوکر دوروز تک مشورہ کرتے رہیں گئی بینی پرند پہنچ ہوگر دوروز تک مشورہ کرتے رہیں گئی بینی پرند پہنچ ہیں۔

تیسرے دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے فر مایا: تم لوگ جانتے ہو کہ آج تقر رخلافت کا تیسرا دن ہے،البذاتم لوگ آج اپنے میں سے کی کوخلیفہ منتخب کرلو۔

حاضرین نے کہا: اے عبدالرحمٰن کے ہم لوگ تو اس مسلے کو حل نہیں کر سکے اگر آپ وہوں کے ذبن میں کوئی تجویز ہوتو پیش کیجئے۔

آپ سے اور تین آدمیوں کے حق میں اپنے اپنے حق الیارے کام لے اور تین آدمیوں کے حق میں اپنے اپنے حق ایشار سے کام لے اور تین آدمیوں کے حق میں اپنے حق العلان فرمادیا کہ میں حضرت علی مصلف کے حق میں اپنے حق سے دستمروار ہوتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ میں اپنے حق میں الیان میں اپنے حق سے کنارہ کش ہو گئے۔ آخر میں حضرت سعد مصلف نے فرمایا کہ میں نے حضرت میں حیرار حمٰن بن وف میں کے کواپنا حق دے دیا۔

حفرت عثان وستعلق وحفرت على والتحاب خلیفہ کا مسّلہ خوشی خوشی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و عصلا کے سپرد کردیا۔ اس گفتگو کے مکمل ہوجانے کے بعد حفزت عبدالرحمٰن وعصده مكان ب بابرنكل آئے اور بورے شہرمدینہ میں خفیہ طور پرگشت کر کے ان دونوں امید داروں کے بارے میں رائے عامہ معلوم کرتے رہے۔ پھر دونوں امیدواروں ے الگ الگ تنہائی میں بیعہد لے لیا کہ اگر میں تم کوخلیفہ بنادول توتم عدل كروكے اورا گر دوسرے كوخليفه مقرر كر دول تو تم اس کی اطاعت کروگے۔ جب دونوں امیدواروں سے پیہ عبد لے لیا تو پھرآپ میں نے معبد نبوی میں آ کر بیاعلان فرمایا کہاےلوگو! میں نے خلافت کےمعاملہ میں خور بھی کافی غوروخوض کیا اوراس معاملے میں انصار ومہاجرین کی رائے عامہ بھی معلوم کرلی ہے۔ چونکہ رائے عامہ حضرت عثان غنی و ایک میں حفرت عثمان غنی و این است میلی منتخب کرتا ہوں۔ یہ کہد کر سب سے میلے آپ رہندہ کا خفرت عثمان رہندھ کی بیعت کی اور آپ دھندہ کے بعد حفرت علی الرتفنی وہندہ اور دوسرے سب صحابہ کرام کھنٹھ نے بیعت کر لی۔اس طرح خلافت کا مئله بغيركسي اختلاف وانتشاركي طيح بوكياجو بلاشبه حفزت عبدالرحن بن فوف و کا یک بہت بزی کرامت ہے۔

موت کے دفت حفرت عبدالر تمنی بن توف و مصله کی وصیت عبر بھر راو خدا میں مال لٹانے والے اس جواد صی بی نے مرتے دفت بھی وصیت کی تھی کہ میرے ترکہ میں سے بچپال ہزار اشر فیاں فی سبیل اللہ تقییم کردی جا میں۔ اتنا کچھ با نٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈالانج گیا، جوا تنا ہزا تھا کہ اس کو کلب ٹریوں کے ساتھ کا کے دار فیا میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت دیگر بہت سے در ٹاء کے علاوہ ان کی چپار بیویاں تھیں اور ہر دیوی کے جھے میں ای ہزار اشر فی کے برابر سونا آیا۔ علاوہ ازیں ایک ہزار اوز شمی چوگ کے برابر سونا آیا۔ علاوہ ازیں ایک ہزار اوز شمی چھوڑ ہے۔ آئیں اور ایک سوگھوڑ ہے۔ آئیں ایک ہزار اوز میں چھوڑ ہے۔

اللد! اللد! جب حفزت عبدالرحمٰن بن عوف و الله بجرت كرك مدينه منوره بينچ تقے تو بالكل تهى دامن تقے اور صرف چند سالوں ميں ان كے تمول كا ميا لم ہوگيا كدان كے متروك سونے كو تولئے كہاڑيوں اور تيثوں سے كائ كرتقيم كرنا پر ااور روايات كے مطابق كائے اور توڑنے والے تھك كرچور ہوگئے۔

\_\_\_\_\_

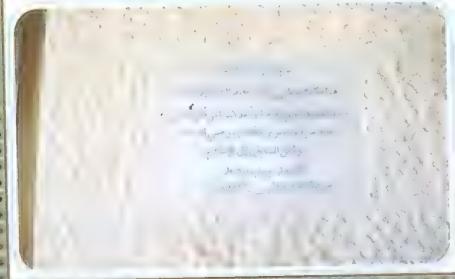



حفرت سعد بن ابی وقاص میسید جناز دا نھانے والوں میں شریک تھے اور پیفر ماتے جاتے تھے: و اجبلاہ آ ہیا یک پہاڑتھا، جوچلا گیا۔

(طبقات ابن معد 96/3)

جنت البقع ميں دفن ہوئے۔ حضرت على المرتفنی مست نے جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مست کے انقال کی فمر کی تو فر مایا: اے عوف مست جا تو نے دنیا کا صاف یا فی پیا اور گدلا چیوڑ

ويا\_ (طبقات بن سعد 3/94)

حفزت عبدالرحمٰن بن عوف مصطاعت 31 جحری میں مصنات عثمان غنی مصنات کے دور خلافت میں 75 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔

انا لله وانا اليه راجعون. حضرت عثمان عني من الله عنهائه عثمائه عثمان اور



حضرت عبدالرحلن بنعوف ومقلقة القافة كي قبرمبارك

رهز سه مبدالرين بن محوف ميستان قرمبارك (ارون)



، بیمار رہ کر 75 سال کی عمریش وصال فر مایا اور مدیند شور دی کے قبرستان جزئ المقمح میں وقی ہوئے اور ہمیشہ کے لئے سخاوت وشجاعت کا پیر **آناً بِغُروبِ بِهِ كِيلٍ ل**َّرِيمَةٍ ، 229، منال 603، ينال من 10 × 100 كا رص عبدالكن بن مون من الله المرى يل بهورن

حضرت عبدالرکس بن موف «منصنت کی قبر مبارک کے بارے میں بے شمار دوایات جنت الجمع کے بارے میں متی ہیں میں جرجہوں کن بت ميه بائدا پي دهند کامزارا دن شي موجود ب- مم کا تقوير پ کمان شبراب حقیقت کیا ہے پرانٹری جانا ہے۔ کراح (人) かんこうつうかり 15 つかりかり



کے نزویک چنت البقے میں آپ موسیقظ کا ڈین ہوٹازیادہ معتبر ہے۔ ارون میں موجود حزار کی حقیقت تو ذہبن میں کھیں ۔اہل عزاق اورارون والوں ئے مال سینئے کے لئے ہے شارشہور شخصیات کے مزار اور خاص طور پرائیلاء کے مزارات جگہ جگہ بٹار کے میں جتی کہ چیش انبیاء کے イルコランプ かんぶんかし



# نذكرة حفرت عبدالله بن جعفرية

حبشہ: وہ جگہ جہاں حضرت عبداللہ بن جعفر ﷺ پیدا ہوئے

مشہور تھے۔ ایک مرتب کی باغ کے پاس سے گزرہ ہے تھے کہ ایک غلام کو دیکھا، وہ باغ میں گجوریں اسٹی کررہا تھا اور دیگر چھوٹے ویسے بنداللہ دیست کو میں بنا اور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے گئے۔ استے میں باغ کے مالک کا بیٹا آیا، اس کے ہاتھ میں ووروٹیاں مسی ۔ اس نے غلام کوروٹیاں تھا کیں، چنا نچہوہ ذرا ہٹ کر کھانے کیلئے بیٹھ گیا۔ اس وران ایک کتا اس غلام کی طرف کر کھانے کر ما اور اس نے دم ہلا تا شروع کردی۔ غلام نے ایک روق کے بیٹھ کا اور وہیاں کے بائے میں موٹی کے ایک کھانے کے مالک کا بیٹا کہا کہ کوری کردی۔ غلام کی طرف کو کھی کردی میں کے ایک کھائی اور وہیارہ غلام کی طرف ویکھیک دی۔ کتے نے جلدی سے روٹی کے کھائی اور وہیارہ غلام کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیکھی دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیک دی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی دوسری روٹی بھی اس کی طرف ویکھیل دی اور خود کی اور خود کام کے لئے دوسری روٹی بھی دوسری روٹی ہوں دوسری روٹی بھی دوسری روٹی بھی دوسری روٹی بھی دوسری روٹی ہوں دی دوسری روٹی بھی دوسری دوسری روٹی بھی دوسری روٹی بھی دوسری دوسری روٹی بھی دوسری روٹی بھی دوسری روٹی بھی دوسری دوسری روٹی بھی دوسری دوسری دوسری روٹی بھی دوسری دوسر

حضرت عبدالله بن جعفر وصفائله کواس کے کام پر برواتیجب ہوا، اس کے قریب آئے اور بوچھا: اے لڑکے! تہباری ہر روز کی خوراک کیا ہے؟

غلام بولا: وہی جوآپ نے دیکھی ہے۔ حصرت عبداللہ بن جعفر میں ہیں نے قرمایا: پھرتم نے اس کتے کو اپنی دونو ل روٹیال کیول کھلا دیں؟

غلام کینے لگا: حفرت! ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے میراخیال ہے کہ اس کتے کو تخت جموک ہی اس علاقے میں لے کر آئی ہے۔ اس لئے میں نے ایثارے کام لیا اور اپنی روٹی اس کو کھلا دی۔ وورکعت پڑھ کر کٹوال جاری کروانا

اختلاف ہے۔ ( كرفي اساء الرجال 604)

حصرت عبدالله بن جعفر وهلة تفاقظ كے حالات زندگى

آب سائل کی صحبت کاشرف حاصل کیا۔

آپ دون مناطق حملیل القدر صحافی ہیں۔ والدین نے حبشہ \ جحرت کی ، و ہیں قیام کے دوران آپ دین مناطق پیدا ہوئے۔ پھر و ہاں ہے مدیندآئے۔ آپ دون مناطق عائدان بنو ہاشم کے آخری چشم و چراغ متنے جنہوں نے آخضرت مناظف کو دیکھا اور

حضرت عبدالله بن تربیر ده الله کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن جعفر ده الله کے کہا کہ میرے باب کے دیتم اللہ کی قرض یا تی ہے۔

ان ہے ہما کہ بین اس نے اس کو معاف کرویا۔ میں نے اس کو معاف کرویا۔ میں نے اس کو معاف کرویا۔ میں نے اس کو معاف کروانا ہرگز پر گزیند نہیں کرول گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میرے پاس نقد رقم نہیں ہے، لیکن میرے پاس زمین ہیں، آپ میں میں قلال ہے، لیکن میرے پاس زمین ہیں آپ میں آپ میں گوال نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ خرمایا: بہت اچھا، ہمرحال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن محفر میں میں لئے فرمایا: بہت اچھا، ہمرحال میں نے آپ میں نے آپ میں نے اور آپ میں میں نے اور ایس نے میں نے اس خرمال ہیں تھا کہ میرحال میں نے آپ میں نے آپ میں نے کا تھی و رکعت اور وہال پہنی کرا ہے قلام کو میں اور ہوئی دریت میں میں اور آپ میں تعدد میں پڑے درہے۔ پھر مسلی اشا میں نہیں ہوئے۔ اس جگہ دورکعت نماز پڑھی اور ہوئی دریت میں میں بڑے درہے۔ پھر مسلی اشا کر آپ میں کو دول ہے نہا میں کہا ہے۔ اس جگہ در بین کھودو۔ نمیان کھودی تو نا گباں وہاں سے پانی کا ایک ایسا ذیر پر شمی اس نے نہ میں میں بیاس کی پیشمدا بلتے لگا جس سے نہ صرف اس زمین بلکہ آس پاس کی بھی درمینوں کی آبیا تی و سیرائی کا انتظام ہوگیا۔ (اسالا ہوگی

ا خاری سام در در ان

حضرت عبدالله بن جعفرطيا روزه الله سفاوت مل برا

حفزت عبدالله بن جعفر مصصد نے بوچھا: تم آج رات کیا کھا کر گر ارو کے؟

وه نمينے لگا: آج كى رات بھوكا سوجاؤں گا۔

1 2 - 100 1 70 160 310 110

حضرت عبدالله بن جعفر من الله علام کے مالک کے پاس چاہینچاور عرض کیا: بیانلام مجھے کا دو۔ مال میں کا لک کے لاجھ نے دو۔

غلام کے مالک نے بوچھا: حضرت آپ منطق اس کو کیول خریدنا حاضة میں؟

حفزت عبدالله بن جعفر و الله الموسون الموسارا قصد سنا یا اور کبا:
میری خواہش ہے کہ اس غلام کوخر پدکر آزاد کردوں، پیزیہ باغ
میمی خرید کراہے ہدید کردوں، تا کہ بیآ رام ہے زندگی گزارے
اس غلام کا مالک کہتے گا: جناب آپ محصص نے تو اس کی
ایک ہی خوبی و یکھی ہے، اور آپ اس پرائے مہریان اور متاثر
ہوگئے ہیں۔ ہم قو ہر روز اس کی بے شارخو بیاں و یکھتے ہیں۔
میس آپ و محصص کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بیس نے اس غلام کو
اللہ کی خوشتودی کی خاطر آزاد کر دیا اور رہا یہ باغ تو بیکھی میری
طرف سے اس کو ہدیہ۔



بیشم بن عدی کہتے ہیں کہ تین افراد کا بیت اللہ میں اس پات پراختلاف ہوگیا کاس دور کاسب سے بروائنی کون ہے؟ ایک نے کہا: حضرت عبدالله بن جعفر مصطلاف إلى-

و ب ربا تفاحى كه وازي بلند بونا شروع موسي - پيجولوگ لزائی کرتے ہو؟ ایبا کروکہ ہر مخص اپنے اپندید ہخف کے پاس چلا جائے ،اس سے پچھ مائے اور جو پچھ دے وہ آ کر ا يهال بتاوے، پھراس بات كا جائزه لے ليتے ہيں كه بدائني

حضرت عبدالله بن جعفر مندسه كاعقيدت مندان ك ے وہ بھی تنہارا ہے اور ہاں اس میں ایک تکوار بھی ہے، اس کو معمولي نة جحمنا بيسيدناعلى المرتضلي عصده المالي تلوار ب\_\_

ایاس واپس آیا اور تحمیلا کھولاتواس میں جار ہزار و بینار اورریتی

المورا بولا: حضرت قيس بن سعدة الالتلاس تنيسرا بولا بنبيس حعنرت عرابداوی منطقته وس مُنْتَلُونَ طُولَ تَعِينُوا ، برايك اين اين حتى مين دلائل م بھی اکشے ہو گئے۔ان میں سے ایک مخص بولا: بھائیو! کیوں

كركيا اوران بي كها: إ الله كرسول مَا يَنْفِعُ م يَعْتِج! مِن مسافر ہوں اور زادِراہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں ۔حضرت عيدالله بن جعفر عدة المان والت كلوث عرر سوار كهيل جائے ك ك التي المنتقداي وقت كموز ي سي يح الراء اور فرمايا: محوزے کی رکاب ہریاؤں رکھوا دراس پرسوار ہوجا ؤ۔اب بیہ تنهارا ہے، اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کھے جب وہ خوبصورت سا مگوڑا لے کراینے ووستوں کے

چادریس تھیں اور ان سب سے بڑھ کر حفرت علی مصد

حضرت قيس بن سعد منتقلته كاعقيدت مند جب ان ك كمر كيا تووه سوت موت تھے۔ لونڈي نے يو جھا: تمہاري كيا ضرورت ہے؟ اس نے كہا مسافر بول اور زادرا وحتم ہوگيا ہے۔لونڈی نے کہا: تمہاری اس معمولی حاجت کے لئے شخ کو اشانا انچن بات تبین \_ بیشلی پکژو، اس میں سات سو دینار ہیں، اس ونت فیس کے گھریش یہی پچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پیند کرلوا ورایک غلام کوایٹی خدمت کے لئے لے کرسفر يرروانه موجاؤ تقورى دريك بعدحفرت قيس عنده يعلى المحد بیضے۔لونڈی نے ان سے قصد بیان کیا۔

حضرت قيس منعقة على فرما نه الكيز بهتر تقا مجمع الماليتي اوريس خوداس کی حاجت بوری کرتا، ند معلوم جو پھھتم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یانہیں؟ تا ہم تم نے جواجھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تمیں تم کوآ زاد کرتا ہوں۔

ادهر حضرت عرابه اوى مناهده كاعقيدت مندجمي ان کے گھر جا پہنچا۔اس وقت ٹماز کا وقت ہو چکا تھا۔حضرت عرابہ المعتدة الوزيعية وي تخداورنا بينا مويك تخديمًا زك لته كمر سے نگل رہے تھے، دوغلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے معبد کی طرف رخ کے ہوئے تھے۔ اس آدی نے کہا: اے عرابہ فائللہ میری بات میں ہے؟ حضرت عراب معدد الد العدد و الوكيا كمت مو؟

كمنے لگا: ميں مسافر جوں اور ميراز ادراد فتم ہو گيا ہے۔

حضرت عرابه من المعالمة في اين دولول باتحة غلامول ك كندهول سے بثائے اور باكيل باتھ كوواكيل باتھ يرزور ے ماراء اور کہنے لگے: عرابہ نے اپنا تمام مال وودولت خرج كرويا ب، مكريد دونول غلام باقى بين يم ان دونول كو ل جاؤءاب يتمهار \_ ہو گئے۔

اس آدمی نے کہا: حفرت ایے کیے ہوسکتا ہے؟ آپ السالا خود تخت ضرورت مند ہیں ، میں ان کوئییں لوں گا۔

حصرت حرابه المناهدة كي كي استوااب ميرتهارے بي اور ا گرتم انہیں نہیں لیتے تو بھی ان دونوں کوآ زاد کرتا ہوں۔ اگرتم چاہوتو آزاد کردواور جا ہوتو لے اور بیا کہنے کے بعد آ گے برد ھے و بوار کا سہارا لیا اور اے ٹولتے ہوئے معجد کی طرف چل

ال مخض في ان دونول غلامول كو بمراه ليا اور ايخ ساتھیوں کے پاس واپس آگیا۔ تینوں ووست پھر ہے اسطے ہوئے اور ہرایک نے نتیوں بزرگوں کے عطیے اورسلوک کا ذکر کیا۔اوران متبول کی تعریف کی کہ بلاشیہ میہ تنبول بہت کئی ہیں اورالله کی راه ش خرج کرنے والے ہیں۔

اب رہایہ فیصلہ کہ سب سے براسی کون ہے؟ تو فیصلہ حصرت عرابداوی من الاستان کے حق میں ہوا، کیوں کہ انہوں نے سارامال تک دی کے باوجود خرج کر دیا۔

(14/458)レシ ききょれ11/35年、しかしたり



حفزت عبدالله بن جعفر کے مزارمبارک کا دروازہ۔اس مزار میں حضرت بلال کی سے کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جعفر پیسے کی قبر بھی ہے۔

حفرت بلال عبثي وينته كم مزار كے سامنے حفزت

اساء عند کے مزار کا ہے۔ حضرت اساء مدیدہ حضرت جعفر

طيار والمنته كي زوج تحيس اور حفزت عبدالله بن جعفر والتنافظ

کی والدہ \_قبرستان کے اس جھے میں حضرت میمونہ ﷺ وختر

حفرت حسن وعليه عفرت فاطمه مغرى عصفه وفتر حفرت

حسين نعيدها ، حفرت ام كلوم معددها وخر حفرت على معددها

مسلمان مہاجرین کو واپس بھیج دے تو نجاشی بادشاہ نے مہاجرین کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت حضرت جعفر طیار دست کے شی اوراسلام کیار دست کی شی اوراسلام کی تعلیمات چیش کرتے ہوئے جب تلاوت قرآن پاک فرمائی تو شاونجاشی نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کلام الٰہی ہے۔ اور پھرشاہ نے مہاجرین کوواپس مکہ بھیجنے سے انکار کرتے ہوئے انہیں عبشہ میں باعزت زندگی بسر کرنے کی احازت ہوئے انہیں عبشہ میں باعزت زندگی بسر کرنے کی احازت

ومشق کے قبرستان باب الصغیر میں حفرت بلال معتقدہ کے ساتھ اس کمرے بیس حفرت زیب معتقدہ کے خاوند حضرت عبداللہ بن جعفر طیار معتقدہ کے علاوہ سات دوسری قبریں بھی ہیں۔

# A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

وے دی تھی۔



زیرِ نظر تصویر دمثق کے قبرستان باب الصغیر میں موجود حضرت بلال مصنعات اور حضرت عبداللہ بن جعفر ورفعات کے مزار مبارک کی ہے۔









حضرت عبدالتد بن جعفر و الله عنظر کے مزار مبارک کے گنبد کا ندرونی منظر





حضرت عبدالله بن جعفر والفاعاك فبرمبارك



حضرت عبدالله بن جعفر وكالقالك كامزار قبرول كے درميان سے نمايال مور ہاہ







حضرت عبدالله بن جعفر تفاقظ

# مقام القري الحليل سيرع الطبيار

Burasileygamber Efencimizin Amcasının OsluCafer Tayyar Hazretlerinin Oslu Abdullah Hazretlerinin Makamidir

حضرت عبدالله بن جعفر رطف الله كمزارك بابرنصب كيا كيا كتبه



حضرت عبدالله بن جعفر ﷺ کی قبرمبارک دور ہی سے نمایاں ہے

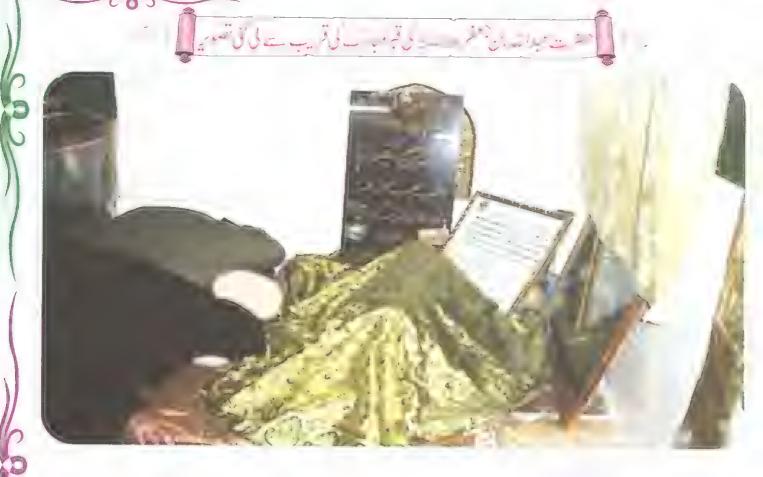

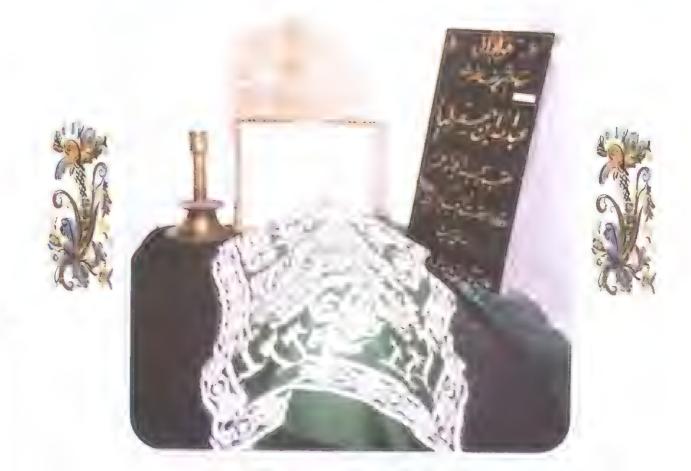

# حضرت عبدالله بن جعفر وعلائفة كالمزار مبارك (جنت البقيع)

حضرت عبدالله بن جعفر معدد الله کے وصال کے وقت عبدالله بن مروان اموی خلیف کی طرف سے مدیند منورہ کے حاکم حضرت ابان بن عثمان حقاقت کے خبر کینی تو وہ آئے اور خود اپنے بن جعفر وضعند کی وفات کی خبر کینی تو وہ آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کونسل وے کرکفن پہنایا اور ان کا جنازہ اٹھا کر جنت البقیع کے قبرستان تک لے گئے۔ حضرت ابان بن

عثان معنفلا کے آسوان کے رخدار پر بہدر ہے تھ اور وہ زور زور سے یہ کہدرہ شکھ کداے عبدالقد بن جعفر معنفلات اللہ بی جعفر معنفلات کی بہترین آوی شے آپ معنفلات کی بہترین آوی شریف تھے، لوگوں کے ساتھ نیک تھا ای نہیں ۔ آپ معنفلات کی کار تھے۔ پھر حضرت ابان بن من عثان معنفلات نے ایک کار تھے۔ پھر حضرت ابان بن

آپ دستان کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ مستقد کی عمر تو ہے ہیں اختلاف بعض کا قول ہے کہ با تو ہے ہیں کی عمر میں آپ دستان نے دوسال کے سال میں وصال فرمایا۔ ای طرح آپ دی ایک عمر میں اور 85 جمری اور 85 جمری اور 85 جمری اور 85 جمری افراق بیں میں اخوال ہیں۔ اس نا نے 132 جمری اور 85 جمری اور 85 جمری میں اقوال ہیں۔ اسرا نا ہے 132)



ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن جعفر والاستان ایس اورام فر مارہے ہیں



زرنظرتصور جنت البقيع كى ہے۔ ايك قول كے مطابق آپ ﷺ يہاں مدفون ہيں

# تذكرهٔ حضرت ابولغانه شي

#### الشريع المرتبي المرتبي المسترات المراق المرتبي المرتبي

آپ دورتی و اسلام کے آغاز ہی میں مشرف به اسلام ہوگئے سے ملتا ہے،

اسلام ہوگئے سے سلسلد شب چول کہ حشین قبائل سے ملتا ہے،

اس لئے بید حتی کہلاتے ہیں سلح حدید بید میں حضوراقدس کا پینی کی سند

عاصل کی حضورا کرم من پینی نے ان کو بلغ بنا کر بھیجا۔ چنانچان کی کوشٹول سے ان کا پوراقبیلہ جلد ہی وامن اسلام میں آگیا۔ ملک کوشٹول سے ان کا پوراقبیلہ جلد ہی وامن اسلام میں آگیا۔ ملک شام فتح ہوئے کے بعد یہ شام میں قیام پذیر ہوگئے۔ راست گفتار کی اورصاف گوئی میں بیا بنا جواب فہیں رکھتے تھے۔ رات گفتار کی اورصاف گوئی میں بیا بنا جواب فہیں رکھتے تھے۔ رات کے سائے میں اکثر می گورے باہر نکل کرآسان پر نظر ڈالتے اور کے سائے میں گرکر گھنٹوں سر بہتو در ہے۔ ملک شام میں ہی کو کہجری میں وفات یائی۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل وفات یائی۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کیا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے شیل دو شہور ہیں۔ ان کا نام جر ہم بن ناشب ہے، مگر کنیت سے ناشہ ہی کیا کہ دور سے کی کیا کیا کیا کہ دور سے کیا کھی کیا کہ دور سے کی کیا کہ دور سے کیا کیا کیا کہ دور سے کیا کہ د

من سن مند الوسليمان واراني تفيده مقرب سن مقرب سن يكوني

حضرت ابوسلیمان دارای تعتقدت کے مقبرے سے بھری فاصلے پر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ جہاں دس بارہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ان قبروں میں سے ایک قبر مشہور صحافی حضرت ابولغلبہ خشن معتقد کی ہے۔ یہ قبیلہ بنوشین سے تعق رکھتے تھے۔ ان خضرت نظام جب غزوہ خیبر کے لئے تشریف کے حدمت میں آکر شیاری کررہے تھے اس وقت بہآپ نظامی ہوئے کی خدمت میں آکر مسلمان ہوئے اورغزوہ خیبر میں بھی شامل ہوئے صلح حد میبیے موقع پر بہیت رضوان میں بھی شامل ہوئے حدمت علی الرتفنی موقع پر بہیت رضوان میں بھی شامل ہوئے حدادت علی الرتفنی موقع پر بہیت رضوان میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی الرتفنی میں موقع پر بہیت رضوان میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی الرتفنی میں موقع پر بہی اور حضرت امیر معاوید مقتقد کی باہمی الزائی میں

کے کمرے میں پہنچیں ، دیکھا کہ وہ تجدے میں ہیں۔ انہوں نے ہلا جلا کر دیکھا تو آپ وہ تعدید گریڑے۔ تب پتہ چلا کہ آپ وہ تعدید کی وفات ہو چکی ہے۔ (اب با 35)

جوتكليف مواكرتي بوه مجھنيں موگى پنانچة بي الله ايك

ون آخرشب میں نماز تبجد میں مشغول تھے کہ بجدے کی حالت میں

بی آپ ایس ایس کی روح برواز کرائی۔ ان کی صاحبزادی اس

وفت سور بی تحیس ، خواب میں دیکھا کدان کے والد کا انتقال ہوگیا

ہے۔ وہ معبرا کر بیدار ہوئیں اور آواز دی کہ میرے والد کہاں

انہول نے آب وصحتا کوآوازوی ، جواب نہ ملا تو ان

میں؟ کسی نے کہا: نماز پڑھ رہے ہیں۔

حفرت ابونغلب شنی معادی آخری عمر میں فرماید کرتے تھے کہ جھے اللہ شانفائنات سے امید ہے کہ موت کے وقت گلا گھنے کی

یکسور ہے اور کسی کا ساتھ خبیں دیا۔ داریا میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔







# الموذر عفاري الوذر عفاري الموذر على الموذر الم

#### حضرت ابوذ رغفاری مصلصات کے حالات زندگی

حضرت الوذر عفاری معتقد الدودران کی کنیت تھی۔
صحافی تھے۔ ان کا نام جندب تھا اور الودران کی کنیت تھی۔
رسول الله من تیزا ہے بہت گہر اتعلق رکھتے تھے اور بہت بی زیادہ
مجت کرتے تھے۔ بھی بھی محبت کے جوش میں حدیث بیان
کرتے ہوئے سرور دوعالم من تیزا کو کھیلی لینی اپنا دوست کہد یا
کرتے تھے۔ قبیلہ غفار میں سے تھے۔ ایک مرتبہ سرور دوعالم
مزید ان کے قبیلہ غفار میں اسے تھے۔ ایک مرتبہ سرور دوعالم

عفار غفرهاالبه

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے نہیں کہا ہکداللہ نے فرمایا ہے۔

#### مضرت ابوذ رغفاري مصلات كفضائل

حضرت ابوؤر عُفاری و الله علی برای برای فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ سرور وو عالم طابقینی نے فر مایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے پنچے ابوؤر (وی اللہ مایشینے کے برام کر کئی ہے اللہ مایشین کے اوپر اور آسمان کے پنچے ابوؤر

### حضرت ابوذر مفاري من السام لائے كاواقعه

چٹانچہ ان کے بھائی مکہ معظمہ پنچے اور جس مقصد سے آئے تھے اس کے بھائی معلومات حاصل کر کے اپنے قبیلے میں واپس ہوگئے اور اپنے بھائی حضرت ابوڈ ر مصندھ کو پورے حالات بتادیۓ اور بتایا کہ وہ اچھی ی دتوں اور بہترین اخلاق

کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان سے میں نے ایبا کلام ساجو نہ شاعروں کا ہوسکتا ہے اور نہ کا ہنوں کا۔

اس مجمل بات سے حضرت الوؤر وست کوشنی نہ ہوئی اورخودی مکم معظمہ جانے کا ارادہ فر مایا۔ سامان سفرساتھ لے کر مکم معظمہ جانے کا ارادہ فر مایا۔ سامان سفرساتھ لے کر محصورا کرم سینچ اور آپ مائی اور حضورا کرم سینچ اور آپ مائی اور اسلے کے حاضے والوں اور طنے کے والوں اور طنے کے والوں سے کفار مکم معظمہ کوشن وشنی ہی ، اس لئے کس سے میٹ یو چھا کہ نبوت کے مدعی محمد سینیچ کون بیں اور کسی کی اس بین؟ یہاں میک کہ رات ہوگی اور حضرت ابوذر کم مالی کا اوراس بے عفاری میں کا رائی کی ملی کے اللہ شاہدی تھا کی کہ رات ہوگی اور حضرت ابوذر کی ایس کے اللہ شاہدی تو اس بے حضرت ابوذر منفاری کے لئے حضرت ابوذر منفاری کی سے محات کی البنداوہ مو گئے۔ حضرت ابوذر منفاری کی ۔ کوا ہے کھا اوراس کے اللہ تا اورکھلا بیا کرسونے کی درخواست کی ، البنداوہ مو گئے۔ انتاوت اسین حضرت ابوذر منفاری کی ۔ کوا ہے کھا انتاوت اسین حضرت ابوذر منفاری کی ۔ کوا ہے کھا انتاوت اسین حضرت ابوذر منفاری کی ۔ کوا ہے کھا انتاوت اسین حضرت ابوذر میز بان کے ساتھ گذارا لیکن حضرت ایکی درخواست کی ، البنداوہ مو گئے۔ انتاوت اسین حضرت ابونہ کی درخواست کی ، البنداوہ مو گئے۔ انتاوت اسین حضرت ابونہ کی درخواست کی ، البنداوہ مو گئے۔ اسالہ وقت اسین حضرت ابونہ کی درخواست کی ، البنداوہ مو گئے۔ انتاوت اسین حضرت ابونہ کی درخواست کی ، البنداوہ کی درخواست کی ، البنداوہ کی درخواست کی ، البنداوہ کو کی درخواست کی ، البنداوہ کی درخواست کی ۔ البنداوہ کی درخواست کی ۔ البنداوہ کی درخواست کی درخو

ا ناوفت السيخ معزر حير بان المسام لدرارا ين تحر الودر وهنداله الله و حونك رينا لم مدتها كد حفرت على السنداله مسلمان المرحم من المرحم من المرحم من المرحم من المرحم من المرحم الم

اس روز بھی شام کے متجد حرام میں بیٹے رہے اور ای انتظار میں رہے کہ شاید محمد سی بیٹے رہے اور ای انتظار میں رہے کہ شاید محمد سی بیٹے رہے بات کرنے کا موقع مل جائے ۔ گرآج بھی اس مقصد میں کا میاب شہوئے ، جتی کہ رات ہوگئی اور آ رام کرنے کے واسطے لیٹ کے ۔ آج بھی حضرت علی میں منتقصد میں کا میا بی انہیں و کیے کرسوچا کہ اس مسافر کوا ہے سفر کے مقصد میں کا میا بی انہیں ہوئی، البذا آج بھی اس کی خاطر مدارات اور میز بائی کرنا مشروری ہے۔ یہ سوچ کرکل کی طرح بھر اپ فی گرائے گھرلے گئے اور میں واپس آگے اور اس روز بھی حضرت علی میں ساتھ سے جرحرام مقصد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ملم معظم آئے ہوئے یہ تیں مراروز ہیں واپس آگے اور اس روز بھی حضرت علی میں ساتھ ہے اپنے متعلق دریافت کرنے میں خطرہ ہے اور ہے، اور است جو بی راستہ بی پرنظر ہے کہ آپ ساتھ بی راحز کے درات ہوگئی اور آرام کے لئے راستہ بی پرنظر ہے کہ آپ ساتھ بی ایسانہ ہوائی کہ رات ہوگئی اور آرام کے لئے راستہ بی پرنظر ہے کہ آپ ساتھ کی کہ رات ہوگئی اور آرام کے لئے راستہ بی پرنظر ہے کہ آپ ساتھ کی کہ رات بوگئی اور آرام کے لئے لئی آرائی کو ایسانہ ہونے کہ آپ ساتھ کی کہ رات بھرگئی اور آرام کے لئے لئیں آور آرام کے لئے کیوں کے لئے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کا کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کر ایسانہ کو کہ کو کہ کے کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کر اور آرام کے لئے کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کے کو کہ کو کھ کو کہ کو کو کھ کو کہ کو کھ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو کھ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

لیٹ گئے ۔ حضرت علی منتصاب آج بھی اس طرف کوگزرے اورائیے مہمان کو پھرای جگہ پاکرائی گھر لے گئے اور کھائے کی تواضع کے بعد سوٹے کی ورخواست کی۔

#### معرت ملی سنت محضور سقا کے بارے میں سوال کرنا

حفرت ابوذر غفاری مصلیہ ہے تیسرے روز حضرت علی المرتضی مصلیہ کے ان کے مکہ معظمہ آنے کا مقصد دریافت کیا۔

حضرت ابوذ روپینده نے کہا: اگر آپ میر عبد کریں اور یقین دلائیں کے میرے سوال کا صحیح جواب دیں گے تو بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی ویضد دیائے کہا: میں آپ کو سیح جواب دوں گا اور واقعی بات بتا وُں گا۔

حضرت الوؤرروسالة في فرايا: مجھے معلوم بوا ہے كداس شہر میں مجد (سقیف) نام کے کوئی صاحب ہیں جو نبی بونے کا دعوی کرتے ہیں۔
کرتے ہیں اور سب کے سانے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔
حضرت علی معتقد نے فر مایا: بلاشیدان کا دعوی حق ہا اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجھ میں آپ کو اپنے ہمراہ ان کے پاس لید کے رسول ہیں۔ مجھ کہ میرے پیچھے پیچھے (اس انداز میں چیلی کا ، آپ الیا کیجے کہ میرے پیچھے پیچھے (اس انداز میں اور میرے ساتھ ہوئے میں بین خطرہ ہے کہ لوگ میں ہجھ کر کہ ہیں اور میرے ساتھ ہوئے ہیں جارہے ہیں آپ کو افریت پینچا کمیں آپ محمد کرکے داستے ہیں جس جا کہ والی گا ، پیشاب کے ۔ راستہ ہیں جس جگ کو ایسے ہیں جو کا والی گا ، پیشاب کرنے کے واسطے ہیئے جا کو ل گا ، پیشاب میں جوتا درست کرنے لگوں گا ) آپ آگے بڑھے جا کیں اور میر کری طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ جب میں چیجے چیجے جا کیں اور میر کے بڑھ جا وک تو چہ میں جیجے چیجے چیجے جا کیں اور میں کہ دونوں محمد مؤتین کے پاس پہنچ جا کیں گیں۔ سے کہ طرح ہم دونوں محمد مؤتین کے پاس پہنچ جا کیں گیں۔ سے کا میں کے ۔

#### الصبح کے وقت حضرت ابوذ رغفاری مصداعہ کا قبول اسلام 🕽

حضرت ابو ڈر غفاری رہے سند میں جوٹے پر حضرت علی المرتفعی و بین سند کے ساتھ بارگا و رسالت ساتید میں پنیج گئے اور حضوراقد س ساتید کی ساتھ بارگا و رسالت ساتید میں داخل ہوگئے۔ حضوراقد س ساتید کے ان سے فر مایا کہ اب تو تم اپنی قوم میں والی چلے چاؤاوران کو اسلام کی دعوت ویت رہو۔ جب تم کو یہ اطلاع ساتی کہ جم دشنوں سے مطمئن ہوگئے میں اور لوگ یہ اور لوگ کیڈر مسلمان ہوگئے اس وقت چلے آنا۔

حضرت ابوذرغفاری ایستان بوے بہادراور دلیرانسان شھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شجاعت میں مشہور تھے۔ اپنی اس غیر معمولی صفت کی وجہ سے چپ چاپ اسلام قبول کر کے اپنی قوم میں چلا جانا نامناسب سمجھا اور بارگا ورسالت من بیس عرض کیا کہ (ابھی نہیں جاتا ہوں) قتم اس ڈات کی جس میں عرض کیا کہ (ابھی نہیں جاتا ہوں) قتم اس ڈات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کلمہ کومشرکوں کے سامنے بلند آ واز سے پڑھوں گا۔ یہ کہہ کرمسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے پڑھوں گا۔ یہ کہہ کرمسجد حرام میں آئے اور بلند

اَشْهَدُ اَنْ لَاإِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُارْسُولُ اللَّهِ

ن تاب کہاں تھی کہ اس کلمہ کون کر اور ہی ہے۔ جب تجارت کے لئے ملک شام جاتے ہوتو یہ کلمات سنتے ہی حضرت ابوذر راستہ میں قبیلہ غفار پڑتا ہے۔ اگر یہ آدی مرگیا تو تمہاری ہے اور اتنا مارا کہ حضرت ابوذر تجارت بند ہوجائے گی کل کو پھر حضرت ابوذر غفاری میں بہتی کر زور ہے کلمہ شہادت پڑھ دیا ، جس کی فرگر گئے۔ (تقریباً پنم جان نے مجر حرام میں بہتی کر زور ہے کلمہ شہادت پڑھ دیا ، جس کی نے مارا ، فی منتقب بنے کہ کہ خوب مارا ، عباس میں بینی کے اور حضرت کیا سی منتقب بہتی گئے اور حضرت مجاس میں معلمان نہیں ابوذر غفاری میں تاریب کران کی جان بھائی۔ (بناری وسلم) کے اور سام کیا کی سام کے اور سام کی کر سام کے اور سام کی کو سام کے اور سام کی کی کو کو سام کے اور سام کے اور سام کی کو کر سام کے اور سام کی کو کر سام کے اور سام کی کو کر سام کی کو کر سام کے اور سام کی کو کر سام کی کو کر سام کی کو کر سام کی کو کر سام کے اور سام کی کو کر سام کے اور سام کی کو کر سام کر سام کی کو کر سام کے اور سام کی کو کر سام کے اور سام کر سام کی کو کر سام کی کو کر سام کر سام کر سام کی کر سام کر سام کے اور سام کر سا





مبجد حرام کااندرونی منظر: جہاں حضرت ابوذ رغفاری مصنعت نے کلمہ حق کو بلند آواز میں مشرکوں کے سامنے پڑھا

# حضرت الوذ رغفاري المعلية كوحضور ترييم كي چندانسال

حصرت ابوة رغفاري وهي في ايكموقع رعوض كيا: يارسول • الله مَنْ النَّهُمُ مُحِمِيهِ وصيت قرماية -

حضور اقدس عظیم نے قرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرتے کی وصیت کرتا ہول کیوں کہ تقوی ہرکام کی جڑ ہے۔

حضرت البوذر: يارسول الله ظ فيلم اورقر مايير

حضورا قدس نا الله من فرمایا: قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو اورالشعز وجل کا ذکر کیا کرواس ہے تمہارے لئے زمین میں نورادرآ سان میں ذخیرہ ہوگا۔

حضرت الوذرة والمنتقظ فرمايا: يارسول الله مناتين اورفر ماييز حضور اقدس تا الله تفرمایا: زیاده منتے سے پر بیز کرو کیوں کہ زیادہ مننے کی وجہ سے دل مردہ ہوجاتا ہے اور چبرہ کا نور جاتا

حصرت ابود رغفارى الله عليه الله عليه پکھاور فرمائے۔

حضور اقدى على المنظم في فرمايا: جهاد كيا كرو، يدميرى امت كى رہبانیت ہے۔

حصرت ابوذ رغفاري المنتهد في عرض كيا: بإرسول الله الله الله محھاورفر مائے۔

حضورا فدس ناتیج نے فرمایا: مسکینوں سے محبت کرواوران کے یاس بیشا کرو۔

حفرت ابوذرغفارى مند الله عرض كيا: يارسول التدخافي بكھاور قرمائيے۔

حضور اقدس الفال في فرمايا: ونياوي چيزول مين جوتم ے مم باس پرنظر کرواور جوتم ہے بڑھا ہوا ہے اس پرنظر نہ پہنچاؤ، ایسا کرنے سے تم اللہ کی ان تعتوں کی ناقدری نہ کرسکو کے جو اس نے تم کوعنا بہت فر مائی ہیں۔

حضرت ايود رغفارى معالات في عرض كيا: يارسول الله ماين پچھاورفر ماہتے۔

حضورِا قدس مَا يُنْتِمُ نِهِ فرما ما جن كهوه أكر جدكرُ والكيه \_

حصرت ابوذرغفارى معاملة في عرض كيا: يارسول الله من الله يجھاور فرمايئے۔

حضور اقدس مظائظ نے فرمایا: جوعیب تمہارے اندر جوان سے است باخرر بوكه دوسرول مين وه عيب موتو دوسرول كي عيب گیری سے رک جاؤ اور جو پرائی تم څود کرر ہے ہود وسرول بیں وہ برائی دیکھ کر غصہ نہ کرو۔ تمہارے عیب دار ہونے کے لئے يكى كافى ب كداوكول كان عيبول كى خبرر كصف والع بنوجوخود تمہارے اندر ہیں۔ اور اپنے عیبوں سے انجان بے رہواور جن برائیوں میں تم خود بڑے ہوئے ہو دوسروں میں وہ 🥫 برائیال دیکھ کرناراضکی ظاہر کیا کرو۔

حضرت الوورغفارى المستناه فرمات إلى كراس ك بعد حضورا قدس نا الله في مرب سينے ير باتھ مار كرفر مايا كه اب

. . . . . . . . . . . .

ابوذ را تدبیر کے برابر کوئی عظندی نہیں اور اللہ نے جن چیزوں ے روکا ہے ان ہے بچنے کے برابر پر ہیز گاری نہیں اور اچھے

اخلاق کے برابرکوئی شرافت ٹییں \_(تڑے ﷺ بن ہن جون الی م)

#### حصرت ابوذ رشفاري دوسان خود جمي ايك ناضح تته

حضرت ابوذ رغفاري ويسايط كورسول الله سائية لم خود بهي تفیحتیں اور وصیتین فرماتے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ الله الماية عرمة الودرغفاري ومنتها الله كوخطاب كرك فرمايا: اِنْكَ لَسْتَ بِخِيْرِينَ أَسُودَ وَلَا أَحْمَرَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِنَقُوى تم سمی کا لے اور گورے ہے بہتر نہیں ہو، ہاں اگر تقوی میں يره جاؤتو اور بات ب- ( ترقيب من ابن جان والي كم )

ایک مرتبه حضرت ابوذ رغفاری منتشد نے عرض کیا: یارسول الله ظائيم آپ جھے کی عہدہ پر مامور نبیں قرماتے؟

آب نا الله في معرت الود ر المعتلى كاند مع ير ما ته ماركر فرمایا: اے ابوذرا تم ضعیف ہواور عبدہ داری امانت ہے۔ (اس کا پورا پورالیا ظ رکھنا ضروری ہے، جو ہرایک کے بس کا کام نہیں ہے۔) اور قیامت کے روزعبدہ داری رسوائی اور پشیانی بن جائے گے۔ ہاں اگر سی نے اسے سیح سیح ادا کیا اور جو پھی ذمه تقااس کوٹھیک ادا کردیا تو وہ رسوائی اور پشیمانی ہے یک جاتے

#### حضور الأيداكي ايك اجهم وصيت

حضرت ابوذ رفاعة فناه فرمات بين كدايك مرجد ايها موا كدرسول الله ما ينا محص چهروزتك سيفرمات رب كداب ابوذرا خوب مجھ لینا جو پکھتم سے آئندہ کہاجائے گا۔ جب ساتوال روز ہوا تو آپ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ الور پوشیدہ ( دونوں حالتوں میں ) اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ، دوسری تقیحت میرکرتا ہول کہ جب گناہ کر پیٹھونواس کے بعد نیکی بھی کرو۔ (اس سے وہ گناومٹ جائے گا) اور کس سے کچھسوال نہ کرو۔ اگر چہتمہارا کوڑا سواری پر ہے گرجائے تو اے بھی کسی سے نہ ما تکو بلکہ خودا تر کرا تھالو۔اورکسی کی امانت مت رکھو، اور دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ مت کرو۔ ( کیوں کہ فیصلہ سیجے کرنا ہرایک کا کام نہیں ہے۔) ( رواواحہ )

#### ال - - ١٠ - ١٠ ير يك كونسور تا يَدُهُ كَ مات في نساح ال

حضرت ابوذرغفاري وتعانست بياجمي فرمات تف كم میرے دوست (میمنی سید دوعالم ناتیج) نے مجھے سات چیزوں

- مسكينول مع عبت كرول اوران سے قريب رہول۔
- ونیا کے بارے میں اے دیکھول جو مجھ سے کم ہے اور اس پرنظرنه کروں جو مجھے نیا دہ ہے۔
- صلدر حی کروں اگر چہ رشتہ دار مجھ ہے تعلق توڑ لیں۔ (رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کوصلہ رحمی کہتے ہیں۔)

. . . . . . . . . . .

@ مسى سے محصی سوال نه کروں۔

🙃 حق كهول أكرجه كروا لك\_ الله کے بارے میں کسی طامت کرنے والے کی ملامت کا

خوف نەكرول\_

🦏 لاَحُولُ وَلَاقُونَ اللهِ بِاللهِ كَى كُثِرت كرول كيونكدي کلمات عرش کے نیچے کے فزائے میں سے ہیں۔ اِنھواڈیسا

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنهاني ميس جيفنے كي وجه

حضرت ابوة ر المنظالة المواهدة والعبات رسول الله ما المالية لیتے تھے،اس پرخوب عمل کرتے تھے۔عمران بن حطان کہتے ين كه يس حضرت ابوذر معطمت كي ضدمت مين حاضر جوا تو ویکھا کہایک سیاہ جا دراوڑ ھے مجدیش تنہا ہیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیاا ہے ابوذ رابی تنہائی کیسی ہے؟ اس پرانہوں نے جواب ویا کہ "رسول اللہ طالع ہے میں نے سا ہے کہ برے آوی کی محبت میں بیٹھنے سے تنہائی اچھی ہے اور نیک آ وی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے اچھا ہے، اور خیر کی باتیں کرنا خاموش رہنے ے بہتر ہے اور خاموش رہنا برائی کی باتیں کرنے ہے بہتر · - · · · · · · · · · ·

- 1010 - - - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

حفرت الوذرة والمستندا عايك مرتب الخضرت مالكا نے فرمایا کہاے ابوذر (ﷺ)! مجھے ایک ایس آیت معلوم ہے کہ لوگ اس پر عمل کرلیس تو ان کے لئے کافی ہے اور وہ

ومن تنتق المنه مخعل له مخرجا وترزؤفا من حنت لاينختسب (365)

جوالله سے ڈرے اس کیلئے اللہ تی فی علی سے فکنے کا راستہ بنادے گا اور وہاں ہے روزی وے گا جبال ہے اسے خیال بھی

ایک مرتبدان کوسید عالم مالیا نے تصبحت فرمائی کہا ہے ابوذ را جب تو شور به يكائے تو اس ميں پائي زيادہ ۋال ديا كر، چر پڑوسیوں کا خیال کر کے ان میں تقسیم کرویا کر۔ (مقوۃ شیب)

حفرت الودر والتقالظ أيك مرتب الخضرت اللل ك ہمراہ (مدیندمنورہ سے) باہر جنگل میں ساتھ ساتھ جارہے تھے۔اس وفت سردی کا موسم تھااور درختوں کے ہے جھڑر ہے تنصر حضور اقدس منافق أفي أيك ورخت كي دومهنيان بكركر بلادي جس سے يخ خوب جھڑنے لكے اور آپ الللے نے حضرت ابودر منعصصه كوآ وازدى كدا \_ابودر (معصصه)! انبول في عرض كيا: لبيك يارسول الله عليها! آب اللهان

فرمایا که بلاشبه سلمان الله کی رضائے لئے نماز بردھتا ہے تواس ك كناه الى طرح كرجاتے بي جيے بيتے اس ورخت ےكر الهري الراير)

. . . . . . . . . . . . .

ایک مرتبه آنخضرت طانخ از ان کوایک غلام دیا اوروصیت فر مانی کہاس کے ساتھ خیر کا برتا ؤ کرنا۔حضرت ابوذ ر معیندہ نے اے آپ ماللے ہے قبول کر کے آزاد کردیا۔ جب آپ ٹائٹانے کسی روز فرمایا که وه غلام کاکیا جوا؟ تو انہوں نے عرض کیا آ پ اٹھنے نے احیصا برتا ؤ کرنے کی وصیت فرمائی تھی لہٰڈا میں نے اسے آزاد کرویا۔ (الدوب المغرادی)

#### ر المراج في المؤلف المراج المر

حضرت ابوذ ر مستنسلة نماز ، روز ہ کی عباوت کے ساتھ متفکر بہت رہتے تھے۔ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کی والدہ ہے وريافت كيا كمحضرت ابوذ رصيتها انهول في فرمايا كدون بعرسوج مين ريت شفيه. (ماية الاوليد) قرآن شریف میں آسان وزمین کی پیدائش کے سوجنے والوں کواولوالالباب یعنی عظمند کہا گیا ہے۔

#### حفزت ايوة رغفاري مياساه اورمجامد ونفس

حصرت الوذر مع الس عام مجى ليت تق اورات آرام بھی دیتے تھے کہ مزدور ٹوش ول کند کارٹیش ایک مرتبہ لیٹنے کے لئے جگہ تلاش فرمارے تھے۔ کسی نے

وريافت كيا: اے الوؤر علاقات كيا جاتے ہو؟ فر مایا: سونے کی جگہ جا ہتا ہوں ، بیمیر انفس میری سواری ہےاس کو آ رام ندول گا تومنزل تک نه پنجائے گا۔ (طبیہ الداریہ)

#### حضرت ایود رغف ری معصصات کا دیما ہے دلبردا شتہ ہونا 🛮

حصرت ابوذرغفاری معتقلظ آخرت کے بہت ہی زیادہ فكرمنداورد نياسے بہت زيادہ بے رغبت تھے۔ ہرونت اي دهن میں رہتے تھے کہ آخرت میں اچھے سے اچھا ممل اور عمرہ ہے عمرہ مال پہنچادوں۔حضور اقد س مائی ہے ان کو زمد میں حضرت عیسیٰ ين مريم عده ١٥١٥ كمشاب قرما يا ہے۔ ( ١٤٤٠ و ﴿ إِنْ اِنْ )

حضور اقدس تأثیر کی خدمت میں رہتے رہنے زاہدین گئے تھے اور و نیا ہے دل بر داشتہ ہو گئے تھے مشرورت ہے زیاد ہ مال باس رکھنے کو بہت ہی برا بلکہ آخرت کا وبال سجھتے تھے اور ووسرول سے بھی بہی جائے تھے کہ دولت جمع ندکریں ،کہیں ہے مال آتا تفاتوا ہے قبول نہ فرماتے تھے۔

#### بالدارون سياشورس ولتيات

حضرت ابوذر معقد ایک روز حضور اقدس مالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس وفت آ ب ماہیج کعیشریف کے سائے میں میٹھے ہوئے تھے۔ جب آب معقد پر نظر پر ی تو فر ما یا کعبہ کے رب کی قتم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ حصرت الوور معالمات في عرض كيامير المال باب آب ما يا م قریان ہوں۔آب اللہ کن لوگوں کے متعلق فرمارے میں؟ مال والے ہیں بمروہ مال والے خسارے میں نہوں کے جوآ کے سے اور چیجے سے اور دا کیں ہے اور با کیں سے (مٹھیاں بھر بھر کر سبيل الله ) خرج كرتے ہول كين ايسے كم بيں \_ (ناري مسم)

. . . . . . . . . . .

حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک مرتبہ رسول الله طائية با مرتشريف لائد اور فرمايا: اے ابودر اكياتم جانے ہوکہ ہمارے آگے (مرنے کے بعد صاب کی) ایک سخت کھاٹی ہے،اس پرصرف بغیر ہو جودا لے ہی چڑ ہے سے۔ ين كرايك صاحب في سوال كيا: يارسول الله من في العجدوالا موں یا بغیر یو ج<u>ه</u> والا؟

آپ اللے نے دریافت فرمایا کے تہارے یاس ایک دن کا کھانا

انہوں تے عرض کیا: جی ہاں! میرے پاس آج کا کھانا بھی ہے اور کل کانجمی ہے۔

> آب سالل في مايا: اوريرسون كالبحى ب؟ انہوں نے عرض کیا جہیں!

اس برحضور اقدس تقط في أفرايا: اگرتمهارے ياس تين روز كا كهانا بوتا تؤتم بوجه والي بوت\_ ( تأب ان أ

جب حضرت ابوذ رخفارى معققه ايے ايے ارشادات سنت رہتے تھے اور آنخضرت الثین کی مبارک زندگی کو زاہدانہ و کھتے رہتے تصنو پھر مال سے کیوں نہ تھبراتے اور دنیا جمع کرتے ہے کیوں ندول چراتے۔

#### م حصرت ابود رغفاری رسایتشاری و نیا ہے بے رہنیت

حصرت ابوذرغفارى ومعتدا وسول الله عايق كح جليل القدر صحابہ میں سے تھے۔ایک روز کا داقعہ ہے کہ انہوں نے ایک پھٹا برا ناکمبل اوڑ ھا ہوا تھا، اتفاق ہے ایک شخص نے انہیں و یکھا تواہے ہوی جبرت ہوئی۔آخررہ ندسکاتو آپ کے قریب آ کران ے یوچھنے لگا: حضرت کیا اس بھٹے برائے کمبل کے علاوہ آپ مستندہ کے پاس کوئی کیڑا نہ تھا کہ آپ اس حال میں نظر

فرمایا: اگرکوئی دوسرا کپڑا ہوتا تو تم میرے بدن پرضرور دیکھ لیتے۔ اجنبی ہے برداشت نہ ہوا۔

اس نے کہا: جناب گتاخی معاف! ابھی تو دودن ہوئے میں نے ایک نہایت عمرہ جوڑا آپ کے بدن بردیکھا تھا، وہ کیا ہوا؟ سیدنا ابوذ رغفاری ﷺ نے فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہومگر میں نے ایک مخص کو دیکھا جو مجھ سے زیاد واس جوڑ ہے کا ضرورت مند تھا، میں نے اسے دے دیا کہ اخوت اسلامی کا تقاضا ہی تھا۔ اجنبی بنس براء جناب! اليها تو ندفرهائيں \_ بھلاآپ سے زيادہ اس کیڑے کامتاج کون ہوسکتا ہے؟ آپ کے پاس تو بس یہی ایک یصایرا نالمیل ہے۔

#### ا اجنبی مخص کوحضرت ابو در عفاری استنساط کانصیحت قرمانا

اجنبي كااصراراوراس كي ضدد كم كرحضرت ابوذ روي الله كا جبروتمتماا تفااورنهايت كرخت لهج مين فرمايا: الصحنص! اللَّه تیری مغفرت فرمائے ، تو دنیا کوعظمت کی نگاہ ہے و کھٹا ہے، عمدہ عمدہ لباس ، اچھے اچھے کھائے ، آ رام وہ مکان ، خدم وشتم ،شان وشوكت بى تيرىز دىك سب كراه الياب اے اجبی ایساری چری وایا ہی میں و جاتے والی ہوں۔ ( الت الروام الم 148)

کمزوروں غربیوں کی دھیمری کرنا ہدوہ چیزیں ہیں جنہیں لے **کر** انسان سفرآ خربت برروانه ہوتا ہے اور اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔اللہ کے قضل وکرم سے میرے پاس بوسیدہ سہی بدلمبل تو موجود ہے جے لیب کرنماز پڑھ سکتا ہوں۔ اس مخص کے یاس تواس طرح کا کوئی بوسیدہ کمبل بھی نہ تھا کہ وہ اپنا تن ڈ ھانگتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرور تمند ہے تو میں نے اینے مسلمان بھائی کی ضرورت کوا چی ضرورت پرتر جمح دی۔اور وہ عمدہ جوڑا جوتو نے میرے بدن پر دیکھا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ائے تحص س !میرے یاس بکریاں ہیں، جن کا میں دودھ پیتا ہوں۔میرے یاس ایک گدھا ہے جس پر سامان لادتا مول - غلام بن جوميري خدمت كرتے بيں عيد، بقرعيد ك موقع پر پہننے کے لئے میرے پاس ایک عباہے یم خووغور کروان نعتوں سے بردھ كر بھى كوئى تعت ہوسكتى ہے؟ بلكه ميرے پاس عید، بقرعید کے لئے جوعبا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت ے زائد ہے۔ مجھے تو مین ڈرسایا ہوا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن جھے سے اس زائداز ضرورت عبا کے بارے میں سوال نہ کیا جائے مسجھ میں تہیں آتا کہ اگر میرا محاسبہ ہوا تو میں اللہ تعالٰی کو کیا جواب دوں گا؟ میرے دوست! دنیا ہے اتنا ہی لینا جاہے جتنا کہضروری ہو، ورنہ طلب کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔

. . . . . . . . . . . . .

ہیں۔انسان کا غلوص ،اس کا اخلاق ،اس کی شرافت ، ہمدردی ،

مواسات، این بھائی کی عم خواری ، سی کی مصیبت میں کام آنا،

#### 📗 منزت اوذ رفهاری سید. ماورفعرآ خریت 📗

حضرت ابوذ رہ الاستان بہمی فر مائے تھے کہ لوگ موت کے لئے پیدا ہوتے ہیں اور ویران ہونے کے لئے گھر تقمیر کرتے ہیں اورجو چیز فنا ہوجائے گی اس کی حرص کرتے میں اورجو باتی رہے گا اے چھوڑ رہے ہیں۔اور فر مایا کرتے تھے کہ خبر دار موت اور نگک دئتی بہت ہی انچھی چیزیں ہیں جن کو مکروہ مجھا جاتا ہے۔

ایک صاحب حضرت ابوذ رغفاری پیششد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر میں ادھراُ دھر دیکھنے لگے، مگر پچھ سامان نظر نہ آیا۔ بالاً خرحصرت ابوذ رغفاری معتندہ سے یو جیما کداے ابوذ را تمہاراسامان کہاں ہے؟

آب مع المناهل في قرمايا: جاراايك اصلى كرب، اپناعمده عده سامان وہاں مجھیجے رہیجے ہیں۔

ان صاحب نے عرض کیا بہاتو ٹھیک ہے مگر د نیامیں رہنے کیلئے بھی تو کی خور سے ہے۔

بین کرآ ب معنده نے فرمایا: اس مکان کا ما لک جمیس بیال نہیں چھوڑ ہےگا، کھریبال سامان کیوں رکھیں۔

حضرت ابودر مفاری کھیں نے فرمایا: اے لوگو! میں مجہیں نصیحت کرتا ہوں ، میں تہارے متعلق فکر مند ہوں، رات کی تاریکی میں قبری تنهانی کیلئے عیادت کرلو۔ قیامت کی گرمی کیلئے و نیا میں روز ہ رکھ لوہ تنگدی کے دن کے خوف ہے اب صدقہ کرویہ اے لوگو! میں تنہبیں نصیحت کر رہاہوں کہ میں تمہار مے متعلق فکر مند

# معزت ابوذ رغفاري والمعالقة اور تنكريون كي تنبيتي المعالمة الموادية

حضرت ابوذر غفاری و بید و و مسلسل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر غفاری و مسلسل کو مجد میں اکسیس کے حضرت عثان و مسلسل موقع غنیمت مجھ کران کے پاس بیٹھ گیا اور حضرت عثان و مسلسل کی یا تنین شروع کردیں۔ وہ فرمانے گئے، حضرت عثان و مسلسل کے بارے میں میری زبان سے غیرو بھلائی کے علاوہ چھ نہ نگلے گا۔ کوئکہ میں نبی کریم ماہی کے پاس ایک چیز کا مشاہدہ کرچکا ہوں۔ میں رسول اکرم ماہی کی کو علاق و تنہائی کا مشاہدہ کرچکا اور آپ ناہی ہے کہ نہ تھے کہا تا تھا۔ ایک ون میں آپ ناہی کہا تھا۔ ایک ون میں آپ ناہی کا کہا تھا۔ ایک ون میں آپ ناہی کا کہا تھا۔ ایک ون میں آپ ناہی کا کے لئے نگل رہے تھے۔ میں آپ ناہی کی کے اس میں جے کے لئے نگل رہے تھے۔ میں آپ ناہی کی کی پاس میں کیا۔

ال کے لئے نگل رہے تھے۔ میں آپ ناہی کی کے پاس میں کیاں میں گیا۔

آپ ناہی کا ایک میکہ بیٹھ گئے ، میں آپ ناہی کی کے پاس میں گیا۔

آپ ناہی کا ایک میں میں کیا، خوا کے بیک پاس میں گیا۔

آپ ناہی کا ایک میں میں کا ایک در ما جاء ب

اے ابوز رسینسالی کسے آئے؟

ر میں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول علق کے لئے۔ تھوڑی دہر بعد حضرت ابو بحر صحت تشریف لاتے اور سلام کہنے کے بعد ٹی کریم مالیا کے دائیس جانب بیٹھ گئے۔ آپ عَنْ اللہٰ فِرْ مایا: مَا جَاءَ بِکَ یَا اَبَا بَکُو اَنْ مِنْ اَللہٰ اِللہٰ اَللہٰ اِللہٰ اِللہٰ اِللہٰ اِللہٰ اِللہٰ اِللہٰ اِللہٰ اللہٰ اللہٰ

کئے لگے: اللہ اوراس کے رسول نائیز کم کئے۔ مجھود پر کے بعد حضرت عمر فاروق منطقات آئے اور حضرت ابو بکر

> صدیق معتداد کے دائیں پہلویٹ گئے۔ آپ ناٹیز نے فرمایا: یا عُمَرُ مَاجَاءَ بِکَ

اعمروضاك! كسيآ مديموتي؟

انبول نے کہا: اللہ اوراس کے رسول مائی کے لئے۔

پھر حفزت عثمان عنی دیست آئے اور حفزت عمر استان کے دائیں طرف پر بیٹھ گئے۔

آپ مُلْقِيمُ نُورُ مايا: يَاعُنُمَانُ مَاجَاءَ بِكَ

اے عثمان مصل کیے آئے ہو؟

كمنے لكے: اللہ اوراس كرسول مَنْ اللَّهُ كَ لِنَّةٍ

اس وقت نی کریم بناتی نے سات یا تو ککر یال پکڑیں تو وہ

آپ بناتی کے ہاتھ میں شیخ بیان کرنے کیس حتی کہ میر ب

کا نوں میں ان کی تبلیع کی آ واز شہد کی کھیوں کی بھنستا بہٹ کی ما نشد

منائی دی۔ پھر آپ بناتی نے آئیں نیچ رکھ دیا تو وہ خاموش

ہوگئیں۔ پھر آپ من تی نے نے وہی کنگریاں حضرت ابو ہر خصصت الله کر خصصت الله کی میر کی کہ جھے شہد کی کھیوں کی بھنستا ہے ہاں کرنے گئیں حتی کہ جھے شہد کی کھیوں کی بھنستا ہے ہاتھ وہ حضرت عمان بنت منافظ کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ شیخ کرنے گئیں اور جھے شہد کی کھیوں کی بھنستا ہے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ شیخ کرنے لگیں اور جھے شہد کی کھیوں کی بھنستا ہے کہ خصرت عمان بنت کی طرح آ واز آ نے گئی۔ پھر انہیں نیچ رکھا تو وہ خصاصت کی طرح آ واز آ نے گئی۔ پھر انہیں نیچ رکھا تو وہ خصاصت کی طرح آ واز آ نے گئی۔ پھر انہیں نیچ رکھا تو وہ خاموش ہوگئیں۔ در انہیں میں کی انہیں در انہیں در انہیں نیچ رکھا تو وہ خاموش ہوگئیں۔ در انہیں میں کی انہیں در انہیں در انہیں در انہیں دی در انہیں در انہیں در انہیں در انہیں در در انہیں در انہیں در در انہیں در در انہیں در در انہیں در انہیں در انہیں در در انہیں در انہیں در در در انہیں در در انہیں در انہیں در در در انہیں در در انہیں در در انہیں در در انہیں در انہیں در در در انہیں در انہیں در در انہیں در در انہیں در در انہیں در انہیں در انہیں در در انہیں در انہیں در در انہیں در در انہیں د

مسجدالي ذريد عديه (مسجد مجده)

آج کے دورتک معروف مساجد میں سے ایک ممجد حضرت
ابوڈ روستان میں ہے۔ یہ سیحد نبوی شریف کے شال میں واقع
ہے۔ جب کہ مجد نبوی شریف کے مشرق میں شارع ابی ڈر
میں سے کہ میں سڑک چلتے ہوئے ائیر پورٹ کے رائے
سے اس مسجد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس
جگد فی الحقیقت مججوروں کا باغ تھا اورا سے اسواف کہا جا تا تھا۔

مجد بننے کی اصل وجہ یہ ہے کداس جگہ حضور نبی کریم مراقیۃ نے بجد وشکر اوا فر ما یا تھا۔ اس وقت جب کہ حضرت جرائیل منافقہ آپ مراقیۃ کو میں بٹارت دی تھی کہ امت میں ہے جس نے آپ مراقیۃ ایرایک مرجہ ورود پاک پڑھا اللہ تھالی بھی اس پر رصت فرمائے گا اور جس نے آپ مراقیۃ پر ایک بارسلام بھیجا رب کریم بھی اس برسلام فرمائے گا۔

حضرت عبدالرحمن بنعوف ومنتقط فرمات بين كدمين آب ماييم

کودیکھنے کیلیے آیا کہ استنے میں آپ ناہیل نے اپنا سراٹھایا اور قرمایا: اے عبدالرحمٰن! مجھے کیا ہوا؟ تو جواباً میں نے ساری کیفیت بیان کی تو پھرآپ نائیلی نے ارشاد فرمایا:

ان جبویل علیه السلام قال لی: الا ابشرک ؟ ان الله عزوجل یقول لک من صلی علیک صلیت علیه، ومن سلم علیک صلیت علیه، ومن سلم علیکم سلمت علیه (رواواتر بربال تات) حضرت جرا کال این مساور نی مجمع کها: کیایش آپ کو بشارت شد وول؟ به شک رب کریم آپ بازیج کوفر مارے جی کرم آپ بازیج کوفر مارے جی کرم آپ

پرسلام پیش کرے گا میں بھی اس پرسلام فرماؤں گا۔ علامہ ممہودی ایک تعدیدہ میں کے قول کے مطابق وہ محیدہ والی معید ''مسجد الی ڈر' ہی ہے جو کہ مجدہ والے مقام پر تغییر ہوئی۔ میہ روایت امام احمد و میں میں شاہد کا فیصل کے شام اس کے مقال کی ہے۔

ير درودياك يزهه گامين اس برايني رحمت فرما دُن گا، اور جوآپ

مجدا بوذر وفالقالظ كى جائے وقوع

یہ مجد بستان الجیری کے شال مشرقی جانب شارع ابوذر کے شروع میں سڑکوں کے پار 151 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کو سعودی حکومت نے از سرٹونتمبر کرایا ہے۔ شال وجنوب کی جانب میں مجد چھوٹے چھوٹے باغیجوں ہے گھری ہے۔

حضرت ابوذر عُفارى ١٤٠٤ كاحزار مبادك

حضرت ابوذر غفاری سفسان 32 بجری میں ربذہ کے مقام پر اپنی بیوی اور لڑی کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مرضِ وصال شروع ہوگیا۔ ربذہ مختصر ساگاؤں تھا۔ جج کے موسم کی وجہ حصال شروع ہوگئے۔ آپ وصفات کی بیوی نے سے دیکھ کر کہ آپ وصفات کی اور آپ ہوگئے۔ آپ وصفات کی بیوی نے سے دیکھ کر کہ آپ وصفات کی اور آپ بھی جج کو چلے گئے ہیں، اس ویرانے میں میری بیٹی اور میں اس جاں گداز واقعہ کو کس طرح پرواشت کریں گی؟ میں کفن ووٹن کے فرض سے کسے عہدہ بران ہوں گی؟ جنازہ کا کیا ہے۔ گاؤں کے کافن ووٹن کے فرض سے کسے عہدہ بران ہوں گی؟ جنازہ کا کیا

میں و کیر ہا ہوں اس جنس میں جینے لوگ تھے وہ سب کے سب انتقال کر چکے صرف میں ہیں و گیا ہوں۔ اس سنسان وادی میں ضرورایک معزز گروہ آئے گا بتم سرک پر جاؤ اور دیکھو کون لوگ آ رہے ہیں۔

بیوی نے جولیا کہا: آج آٹھ ذوالحجہہے۔جس نے مکہ پینچنا تھا وہ مکہ بننچ چکا ، راستہ ہالکل سنسان ہے۔

آپ و و قال نے قرمایا: میرے پیارے آقامان نیا تے جمع سے جوفر مایا تھا وہ ہوکررے گا۔ تم مڑک پرجا کردیکھو ضرور بالضرور پیلائی میرے جنازے میں شرکت کے لئے آ رہے ہیں۔
آپ و قائد کی بیوی بیان کرتی ہیں میں رائے پر گئی ، دیکھتی ہوں ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ جمعے تنہا اور پریشان و کھے کرقافلے والوں نے اون روک دیے۔ جمع سے دریا فت کیا۔

میں نے کہا: ایک مسلمان کا آخری وقت ہے، اس کے کفن دفن کامعالمہ در چیش ہے۔

قافلہ والول نے یو حجا: وہ کون ہے؟

جواب ملا: صحافی رسول ابوذ رغفاری در است بی قافلے میں ایک شور پر پا ہوگیا اور وہ بیک آ وازیو لے: ان پر محارے مال باپ قربان! عوتے ہوئے فیصل طرف آئے، محضرت ابوذ رغفاری دی محتالات نے آئیس رسول الله مائیل کی طرف سے

انہیں رسول اللہ خالیج کی طرف ہے جثارت دی۔ جب آپ ﷺ نے بیوی کو قافلہ والوں کی تلاش میں بھیجا تو اپنی صاحبز ادی کو تھم دیا کہ ایک بکری ڈنح کر کے اس کا گوشت چولیج پرچڑھا دو کیوں کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔

#### تَى فِي والول بَ لِيُ وصيت

یٹی کو وصیت کی کہ جب قاقے والے میری چہیز و تکفین اور تدفین سے فارغ ہوجائیں تو آئیں کہنا کہ الوؤر غفاری کی تھیں تے تہیں قتم دی ہے کہ جب تکتم کھانا تہ کھالو اپنی سوار اوں پر سوار نہ ہو ۔ (تاریخ طرب 581:50) آپ چھیں نے اہلِ قافلہ سے تخاطب ہوکر یہ بھی قرمایا: لوکان لی ٹوب یسعنی کفنالم اکفن الافی ثوب ھولی اگر میرے پاس اتنا کیڑا ہوتا جو کف بن سکتا تو جھے میرے ای

#### میرے کفن و دفن میں کوئی صاحب منصب شریک شہو

آپریستان فرمایا: انت صاحبی فکفنی

تو بی میرادوست ہے تو ہی مجھے گفن دے گا (منداحمہ 166:5)

فرمایا میرارخ قبله کی طرف کردو، تھم کی تغیل ہوتے ہی روح پرواز کرگئی۔

#### منسس ألفن ك جعد دنازه يزهمان واللكا متظاركرنا

طبقات این سعدیس بے که آپ دیں ان نے اپنی بیوی اورغلام کو وصیت فر مائی تھی کہ مجھے عسل وگفن دے کر راستے کے كنار بر ركادينا، جويبلامواروبان سے گزر بات بتاؤك يرحضور منافين كصى في الوذ ره الفلاي بين \_ انهول في وصيت ك مطابق جنازه مرك ك كنار ب ركد يا اجا مك كياد كيفة من كرمعلم امت حضرت عبدالله بن مسعود منطقة اين شاگرووں سمیت عمرہ کااحرام باندھے چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ آب والمناهد كواسة فقريم ووست اورريش كاركا آخرى تل ادا كرنا تفاراس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رہے علی اس ونت ربذه ميني جب حفرت الوذر غفاري وعصف كا جنازه سرك ك كنام ركوما كيا تقا يول سرراه جيازه وكهركر آپ دید اور آپ دید کے ساتھی شخصک کھٹھ دیکے اور انہوں نے اپنی سوار یوں کوروک کر بوجھا: میس کا پینازہ ہے؟ بتاما كما به حضرت الوذ رغفاري وعلاه صحافي رسنل منافخ كا جنازه ب\_حضرت عبدالله بن مسعودة والتستطيع كمتن يهوس زاروقطاررودي:



حضر البوذ رغفاري ووقات الفاكي قبرمبارك



# يتذكره حضرت عبدالله بنء

#### مِن بم سے زیادہ رسول الله ما ا المنت الله بناه 🖚 🕳 من المنازم ل

بيامير المؤمنين حضرت عمر بن خطاب رهان المكان عرزند ار جمند ہیں ۔ پجین ہی میں والد کےساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے۔ان کی والده كا نام حضرت زبنب بنت مظعون ﷺ ہے۔ بیعکم وفضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور متقی و پر ہیز گار تھے۔ حضرت میمون بن مبران تا بعی دینه است کا فرمان ہے کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر رفظ الله سے برور كركسي كومتى ويربيز گارنيس ديكها-حفزت امام مالك التينانيين فرمايا كرت تفى كه حفزت عبدالله بن عمرة التناقظة مسلمانول كأمام بير\_ بيحضور المخفظ كى وفات اقدس كے بعدسا تھ برس تك فح ك مجمعوں اور دوسر مے مواقع پر مسلمانوں کو اسلامی احکامات کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ وخیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پیند

جگب خندق اوراس کے بعد اسلامی لڑائیوں میں برابر کفارے جنگ کرتے رہے۔ ہاں البتہ حضرت علی ﷺ اور حطرت معاویہ وعلقظ کے درمیان جو الرائیال ہوئیں آپ منطق ان الرائيول ميں غير جانبدارر ہے۔

آجاتی تھی فورا ہی اس کو راہِ خدا میں خیرات کرویتے تھے۔

آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں ایک ہزار غلاموں کوخر یدخرید

#### اتبان سنت به مسيع ثق

اتباع سنت سليل ميں بوے مشہور ہوئے، جہال كهين آتخضرت منتقظ كوسفرمين اترت يانمازيز هته ويكهاتها وہاں جب بھی پہنچنے کا انفاق ہوجاتا تو کیا مجال تھی کہ بغیر اترے یا بغیرنماز پڑھے گذر جائیں۔73 جری میں 84 برس ك عمرين وفات يانى - مكه مين انتقال كرف والصحابة كرام رضوان الله عليهم الجعين من آب والمنته سب سے آخرى صحابي يق - (العارف 185.187 اسراف ب 236.241

#### المحضرت عبدالقدبن عمر نطقة خالف كي وصيتيس

حضرت عبدالله بن عمر فعلانتها ك بارے ميں حضرات صحابركرام مضعال كى رائ يدب كدآب معمولات

. . . . . . . . . .

رسول المتدس يَدَا تشريف فرما موئ تتح اوراس يالي ويت ناكەلىس بەسوكەنەجائە

#### 60,10,00,400

حضرت علامه تاج الدين بجي المناهدة في أيغ طبقات میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک شیر رائے میں بیٹھا ہوا تھا اور قافلہ والول کا راستدرو کے ہوئے تھا۔حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اس کے قریب جا کرفر مایا کہ رائے سے الگ ہٹ کر کھڑا بوجارآب وعلالله كى بدوانث س كرشيروم بلاتا بوا راست ے دور بھا گ لکلا۔ (تنے کی 79 5 ج نہ 866)

حضرت عطاء بن انی رباح دهنشته کا بیان ہے کہ حفرت عبدالله بن عمر والمناها في دويبرك وفت ويكهاكم ایک بہت بی خوبصورت سانی نے سات چکر میں بیت اللہ شریف کاطواف کیا۔ پھرمقام ابراہیم پردور کعت نماز پڑھی۔ آب دست ناس سان سے فرمایا: اب آب جب کہ طواف سے فارغ ہو چکے ہیں، یہاں پرآپ کا تھر تا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرخطرہ ہے کہ میرے شہرکے تا دان لوگ آپ کو کچھایڈانہ پہنچادیں۔ سائب نے بغورآپ ﷺ کے کلام کوسنا چھرائی دم کے بل کھڑا ہوگیا، اور فورا بی اڑ کرآ سان کی طرف چلا گیا۔ اس طرح لوگوں کومعلوم ہوگیا کہ بیرکوئی فرشنة تفاجوسانب كي شكل ميس طواف كعبر كے لئے آيا تھا۔

#### زیاد کیے بلاک ہوا؟

زياد سلطنت بنواميد كابهت بي ظالم وجابر كورنر نفا\_ حصرت عبدالله بنعمر وعصفه كويدفير ملى كدوه تحازكا كورتر بن كر آرباب-آب نعصف كويد بركز كواره ندتها كه مكه مرمداور مدينه منوره برابيا فلالمتخص حكومت كرے \_ چنانچيآ پ ﷺ نے بیدوعا ما تکی کہ یااللہ! این سمیہ ( زیاد ) کی اس طرح موت ہوجائے کہاس کے قصاص میں کوئی مسلمان قل نہ کیا جائے۔ آپ رون الله کی روعامقبول ہوگئی اورا جا تک زیاد کے انگو کھے میں طاعون کی گلٹی نکل پڑی اور وہ ایک ہفتہ کے اندر ہی ایڑیاں ر گرار گرا کر مرکیا۔ (۱: ن سما کروانظب 231:5)

حفرت مذيفه ومنتقلة فرمات بن

لقبد تىركىنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفيى ومامنا احدالا وتغير عماكان عليه الاعمر وعبدالله بن عمر رضى الله عنهما (المعرك 641:3) ر مول الله من فيد في وصال كرون جميل جس حال ميس حجهور ا ہم میں اس کے بعد تبدیلی آگئی مگر عمر سیان اور عبدا ملتہ بن عمر 15 1 5 5 6 Ca

#### ويجمضه والامجنون تجحتا

المحضور طاقيم سے اورآب طاقيم كآثارے بياركا سام تفاطحه ويكهن والاآب والقلقة كومجنون تصور كرتاح حضرت نافع المستسه كابيان ب:

لوزُّأيت ابن عمر يتبع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون (المعرك 647:3) اگرنٹم حضرت ابن عمر مصاب کوآ شار رسول ابتد میتید کی اتباٹ کٹتے ہوئے دیکھتے تو کہتے یہ تو کوئی دیوانہ ہے۔

#### ا أ ثارر سول الله من ين سع عبت كي ايك جملك

آ ٹار رسول من این سے محبت ویبار کی ایک جھلک بھی ملاحظه كرييج كه آب والتقاه ان ورخون كو جميشه ياني ويا کرتے جن کے بارے میں بیکم ہوتا کدان کے <u>نیج</u> سرکار دوجہاں مَانِیْظِ تشریف فرما ہوئے۔ یو چھنے پر بیان کرتے کہ بیہ اسلئے کرتا ہوں تا کہ میرے آقا ٹائٹیل کی یادیں تروتازہ رہیں۔ كنزل العمال مين ابن عساكر ويتبهده والي حوال يحصرت نا فع معتقد سے سالفاظ مروی ہیں:

ان ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه حتى ان النبي صلى اللُّه عليه وسلم نزل تحت الشجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في اصلها الماء كيلا تئيس (كزالهمال 478:13) سراعدم البلاء (213:32)

حضرت ابن عمر سیسای ان تمام مقامات کی زیارت 🗀 جبال جبال آب التي في الماز اوا كي تفي يبال تك ، آب معادات ال درخت كي ياس بميشه جات جس كي نع

. . . . . . . . . . . . .

#### حضرت عبدالله بنعمر وهلة الانفااور كثرت عبادت

ا بنی را توں کو عیادت الی میں صرف کرنے والے عظیم ناموں میں ہے ایک عظیم نام جلیل القدر صحانی رسول مؤاہلے حضرت عبدالله بن عمر مستقله كالجمي ب\_ آ بمستقله في 73 جرى

> حضرت عبدالله بن مسعود المعتقلة الدان كمتعنق فر مات بين: قریش کے جوانوں میں دنیا کے متعلق اپنفس پرسب سے زیادہ قابويائے والے جوان حضرت عبداللد بن عمر وَوَاللهُ بن \_ جليل القدر تابعي حفرت سعيد بن المسيب متعققة فر ماتے جن كه

> جس دن آب منطقة ملط كي وفات جوئي اس وقت ہے ميرے ول میں پیاشتیات بیدا ہوا کہ میں بھی آب منافظ کی طرح عمل کر کے دنیا ہے رخصت ہو جاؤل ۔

### - د شابید بی

آب معتقد السياح قيام الليل كاجتمام اوراس بريداومت کے متعلق مروی ہے کہ ایک مرتبہ معجد میں ان کی آئکھ لگ گئی۔ خواب میں ویکھا کہ آپ منتقل کوووفرشتے پکڑ کرایک آگ ے یاس لے گئے ، بیآگ کنویں کی طرح ایک گہری جگد کے اندر مقى ال كود كي كرآب والمنافظ في كبا:

> أَعُودُ لَا لِلَّهِ مِنَ النَّارِ میں آگ ہے خدا کی یہ دما نکتا ہوں۔

التنظ میں ایک فرشتدان کے یاس آیا اور کہا: ڈرومت۔ بيدار موكرية خواب آپ مائيم كحصور بيان كيا-آب نالل فرمايا:

نعم الرجل عبدالله لوكان يقوم الليل عبدالله بهت التصارى بين عكاش كرات كواش كرنماز مزيية

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سی تیز کم نے ان کے بارے میں سفرمایا:عبداللہ صالح آ دمی ہیں، اگر رات کے وقت نماز کی

. . . . . . . . . . .

حضرت سالم مندهده فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبدالله بنعم وخلاه وات كوبهت كم سويا كرتے تھے۔

حصرت امام شباب الزهري ويستنده فرمات بين كرحصرت عبدالله بنعم ومنطقة الارات كوكثرت معينمازير هاكرت تقي

حضرت امام قرطبی مستقد اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کے حضور نبی کریم نظافیظ نے حضرت عبداللہ بن عمرہ طاقت کے خواب کی بہترین تعبیر فرمائی کیونکہ ان کوآگ کے سامنے لایا گیا، پھراس ہے تجات کی اور آ ب منطق کو بتایا بھی کیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ آپ مَا اِپنیم کے ارشاد مبارک ہے بیر تنبیہ ہوتی ہے اوراشارہ ملتا ہے کہ قیام کلیل ایسی چیز ے کہ اس کے سب سے جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچایا جاسکتا ہے۔اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر عصصت اللہ اس واقعہ کے بعد بھی قیام اللیل میں ستی نہیں کی۔ (ظ باری 3 10)

آب دین از کی شب بیداری کے متعلق حضرت محمد بن زیدندندندن بات بی کرحفرت این عمر معددد کے یاس پھر کا ایک برتن تھا،اس میں یا فی ہوا کرتا تھا۔رات کواٹھ کرنماز بڑھتے، پھرتھوڑی وہر کے لئے سوجاتے ، پھراٹھ جاتے ،اس یانی ہے وضو فرمائے، نماز بڑھتے، پھر برندے کی طرح تھوڑی دہر لیك جاتے ، پھرا تھ جاتے ، وضوکر کے نماز میں مشغول ہو جاتے اور یہ عمل رات بمرجا رمر تبدكر \_ت\_

اگرکسی وجدے عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی تو پوری رات جاگ کرگزارتے ۔البذارات کواٹھنے کی عادت ڈالو۔اٹھ کرا گرچہ چندآیات ہی برطوتو کافی ہیں، تاکه رات کے اٹھنے کی عظیم سعادت سے ہرمسلمان بہرہ مند ہوجائے۔ ہوسکتا ہے اس قلیل عمل کی برکت ہے اللہ ﷺ تھاتات عمل کثیر کی تو فیق دے وس۔

حفرت ابوعالب ومتهودة فرمات جب كدحضرت عبدالله بن عمرة والمنتقلة الله مكمرمه بين المارك كمرتشريف لا ياكرت تفي

رات کا کش حصر تبجد می گزاردیتے۔ ایک رات فجرے کھے پہلے مجھ سے فرمایا: ابوعالب اٹھ کرنماز پڑھ لے اور آیک تنہائی قرآن كريم كى تلاوت كرلے۔

میں نے عرض کیا: طلوع فجر کا وقت قریب ہے، اتنا کم وقت ہے، ایک نهائی قرآن پر هنا کیوں کرممکن ہوگا؟

توفرمایا: سورة اخلاص (قبل هو الله احد) أیک تهائی قرآن کے

#### الشات النافي الماقال إلى عاونور ونوس ما تصرير عن الم

آپ ﷺ نماز ش علاوت کرتے ہوئے آیات قر آنی میں تدبر وتفکر کرتے۔ آپ انتقادی کے قیام کے متعلق حضرت نا فع المنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الذكرو آتا تو تشہر جاتے اور اللہ قلاقة تلاقات جنت كى دعا كرتے اور روتے ریخے ،اورا گرایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر آتا تو وقف کر کے اللہ فالافقال ہے جہم ہے بیخے کی دعا کرتے۔

حضرت سالم عنها وه اين والد (حضرت عبدالله بن عمر فالماللة الله المسالم الله المالية على المعادت من جو چراسب سے یمیلے کم ہوگی وہ رات کو تبجد کی نماز اوراس میں آ واز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی ۔

#### وفت وصال عجب وغريب حسرت كاظهار

حصرت عبدالله بن عمر ومناهده على بوفت وفات ارشا دفر مايا کہ میں دنیا کی سی چیز برحسرت نہیں کرتا سوائے گرمی کی دو پہر کی یاس کے (لیمنی گرمی میں روز ہنہیں رکھا) اور رات کی مشقت برداشت کرنے کے (لینی راتول میں عیادت نہیں کی) اور اس یاغی جماعت کے ساتھ قتال نہیں کہا جوہم برآ مڑی یعنی (حجاج اور اس کی جماعت ) (تیمانیل)







# حضرت عبدالله بن عمر والمعلق كالمحبوب ترين چيز كوالله كى راه ميں دينے كا اہتمام



#### كَنْ تَنَالُوا الْبِرِّحَتِّى نَنْفِقُوْا مِمْا نَغِبُّوْنَ دُ فريرَ أَنْ يَكُلَّى حِصْلَ فِهِينَ مَرِينَكَ وَهِبَ لِينَا وَلِي میں ہے(اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو۔

ال ارشاد کی تعمیل میں حضرات صحابہ کرام منطق فی نے ا بنی محبوب قرین اشیاء الله علام مین او میں خرچ کرنے ک جومتايس قائم كيس دوجهارى تاريخ كادرختال باب يساس آیت کے تحت مفرین کرام دینالانات نے ایے بہت ہے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ای آیت بر ممل کرتے ہوئے حضرت عبدالله بن عمر عصفات في ميمعمول بناليا تها كه ان كو ا بي ملكيت كي جو چيز بھي پيندآ تي ،اسے صدقه كرديتے تھے۔ اى اصول في كتحت ان كامعمول ميهي تها كمائي غلامون مي عيجس علام كود يكصة كدوه الشقات فاعيادت مس زياده مشغول ميتواس كوجهي آزادفر ماديتر تتھ\_

جب غلامول كوحفرت عبدالله بن عمر فَوَقَفَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَ عادت کا پہا چلا توان میں ہے بعض غلاموں نے بیسلسلہ شروع لردیا کے بمرکس کر مجدیش کھڑے ہوجاتے اور دیر تک نماز مين مشغول رستے \_حضرت عبدالله بن عمر وصله ان كوعبادت میں مشغول ٔ و یکھتے توان کوآ زاد کردیتے۔ایک مرتبہ کچھلوگوں نے حضرت این عمر میں میں سے عرض کیا کہ جناب! بیلوگ تو آنے وہ اللہ کو دھوکا دیے کے لئے سب کھ کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کوعبادت کا تناشو تہیں۔

اس پر حضرت عبدالله بن عمر والتعالق في بازي فرمايا: من خدعنا بالله انخد عنا له

چوشخص جمیں اللہ کی راہ میں وحو کا وے گا ، ہم اس کے وحو کے میں کھی آجا کمیں گے۔ (عبقات ان حد4 167 ادبیدیالا مواعدات اللو وی 8 28)

#### سخاوت 🌡

حضرت ابن عمر وملافقات کے بارے میں ان کے معروف شاگرد جعتوت نافع وجنست كبتم ميس كدايك مرتبدان ك یاں ہیں ہزار ہے زائد درہم آ گئے۔لیکن جس مجلس میں وہ آئے تھے، آپ وہ ان وہاں ہے اس وقت تک تہیں اٹھے جب تک بورے کے بورے خرج نہ کردیئے۔جب کھ باتی

شد ہاتو اتفاق سے ایک سائل اور آگیا۔ آپڑھھٹھ کے یاس. ويذك لئے كجھند قاتوجن الوكوں كوسط وسے عكم تھے،ان سے قرض لے کراہے دیا۔

#### ] سنت برایسی: یه پرمد اهمت [

صارى عمرآب والتقاقلة كالبي معمول رباكه بهي تنها كهانا نہ کھایا۔ ہمیشہ کھانے کے وفت کچھ نادار افراد کو بلا کر ان کو کھانے میں شریک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھروالوں نے بیہ تدبیر کی کہ قریب کے نادارا فراد کو پہلے سے کھانا کھلا دیا اوران سے کہا کہ جب حضرت ابن عمر اللہ علی اللہ عمل اللہ علی او ان ے عدر كرد يحك - چناني آپ مالانساك في جب حب معمول کھانے کے وقت انہیں وعوت دی تو انہوں نے عذر کیا۔ حفرت ابن عمر ومن الله في المراكم الما المان المان الماركرويا اوراس رات کھا تاہی نہ کھایا۔ (اینا 166:4)

### اليشاص وما شوروارين بياسيور اليا

ايكمر شبايك تخفس آب والمنافظة كيليح جوارش تخفي من لا یا اور کہا کہ اس سے کھا ناانچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ آپ در ایرا بورا مبیندای حالت میں گزر جاتا ہے کہ میں پیٹ نہیں بھرتا، میں یہ جوارش كركيا كرول كا-(اينة 150:4)

#### المحفرت عبدالله بن عمر وهانداي كادستر خوان

حضرت عبدالله بن عمره فللنفظ كا وسترخوان بهت وسيع ہوتا تھا۔ بعض اوقات ایک برتن میں کھانا رکھ دیا جاتا اور آب والمان کے اور بیٹی کر میٹی کر کھاتے۔انہیں ہروہ چیز ناپندھی جس میں سی قتم کا دکھاوا ہوتا۔ یہاں تک کہ خوشبو بھی صرف جمعہ کے دن لگاتے تھے۔ ونیادی لحاظ ہے آ ہے ہوں تھا خوش حال تھے اکیکن اپنے مال کو الله كراسة مي لاات رج تقي بهت تي تقي كس سوالي کوخالی ہاتھ نبیں لوٹاتے تھے۔ بیسیوں غریب مسکین ان کے الكانك كالتقية بعالية المانك كالم بيطيخة تواييخ ساتھ تسي مسكيين كوضرور بٹھاتے ليعض اوقات این حصے کا کھا ناغریوں کووے دیتے اور خود بھو کے دیتے۔

ایک بارچیلی کی خواہش ہوئی۔ جب مجھلی تیار کرکے سلمنے رکھی گئی تو ایک سائل نے دروازے پر دستک دی۔ آپ ہوں تاہ کے محمل اٹھا کراہے دے دی۔ایک مرتبہ بیار ہوئے ، انگور کھانے کی خواہش محسوس کی ۔ ان کے لئے انگور تلاش کئے گئے۔ بہت تلاش کے بعد دور سے انگور ملے۔ ابھی انگوران کے سامنے رکھے ہی گئے تھے کہ ایک سائل آگیا، انہوں نے گھر والول ہے کہا کہ'' انگوراے دے دو'' گھر والول نے کہا: آپ مطانقات انگور کھالیں ہم اے کھاور

وے دیتے میں لیکن آپ منتقد شدمانے اور کہا کدانگور سائل کو دے دو۔ آخرانہیں سائل کووہ انگور ہی دیٹا پڑے۔گھر کا کوئی فردنورا سائل کے چھیے گیا اور وہ انگوراس ہے فرید کر لے آیا، تب وہ آپ نوٹ ندھ کی خدمت میں پیش کئے گئے اور آ يەنىنىنىڭ ئے گھائے۔

#### المحضرت عبدالله بنعمر ميناهدي اوراتياع سنت

ایک مرتبه حطرت عبدالله بن عمر دونتشان فح کے سفریر علے۔ رائے میں انہوں نے اپنی سواری کو ایک جگہ برروکا، ینچاترے اور وہرانے میں ایک طرف کواس طرح گئے جیسے کوئی آ دمی قضائے حاجت کے لئے جاتا ہے۔ پھرایک جگہ پر بیٹھ گئے۔لکتا یوں تھا کہ فراغت حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں، مروہ فارغ نہیں ہوئے ملکدایے ہی واپس آ گئے اور اونٹ پر بیٹھ کرآ کے چل پڑے۔ساتھیوں نے یو چھا،حفرت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں رکنا بڑا ہے۔ حالانکہ آپ پھائناہ کوفراغت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آب ﷺ فرمانے لگے کہ میں اس لئے نہیں رکا تھا کہ مجھے ضرورت تھی۔ بلکہ اصل میں بات ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نی منافظ کے ساتھ ای رائے سے سفر کیا تھا۔ ای جگہ برمبرے محبوب نظیم رے تے اور آپ نظیم نے اس جگه پر جاکر قضائے عاجت سے فراغت حاصل کی تھی۔میراجی جاہا کہ میں بھی محبوب ما این کے اس عمل کے مطابق ایناعمل کرلوں۔اس ے اندازہ لگائے کہ وہ نی مائی کی اداؤں کے کتنے محافظ تھے۔وہ جو بچھ بھی محبوب من المل کی زبان سے سنتے تھے یاان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھاس کے مطابق ممل کرتے تھے۔

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

حضرت عبداللہ بن عمر وسائلللہ کا مکان قبلہ جانب محراب مشرق کی طرف واقع تھا۔ ای میں ووستون بھی تھا جس کے اوپر کھڑ ہے ہوگر سے اوپر کھڑ ہے ہوگر حضرت بلال وہ بنانسلائل رسول اللہ مناقلہ کے زمانے میں او ان دیا کرتے تھے۔ قبلہ کی طرف ہے جو مکانات سجد سے منسل تھے اور جن کے درواز ہے سجد نبوی میں کھلا کرتے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ نانسلہ کا مکان بھی تھا اوراس کا ورواز ہ میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ نانسلہ کا مکان بھی تھا اوراس کا ورواز ہ ان دریجہ آل عمراً ہے نام ہے شہورتھا۔

ای مکان کے بارے میں صاحب عمرۃ الاخبار صفحہ نمبر مار تھے، سب گراد ہے گئے۔البتہ اس زمین کو کی دیوار سے مشہور تتے، سب گراد ہے گئے۔البتہ اس زمین کو کی دیوار سے کھیر کے باہر سے ایک مضوط دروازہ لگادیا گیا جس کے ادبر لکھ دیا گیا 'دو بار آل عمرہ السادی' اوراندر پھول پھلواری لگا کر پور سے اصلے کو سبزہ زار بنادیا گیا۔ چنا نجہ رسول اللہ مزینا کے مولجہ شریفہ (چہرہ انور) کے سامنے سب کا سب ہرا بجرا پھرا پچن بن گیا۔ چیا رائد بن عمرہ السادی کے مکان کی سے بھا ہی ماضی قریب تک عبداللہ بن عمرہ السادی کے مکان کی سے بھا۔ بھی ماضی قریب تک معودی حکومت کی پہلی تو سیج کے دوران ساری دیوار یں منہدم سعودی حکومت کی پہلی تو سیج کے دوران ساری دیوار یں منہدم کردی گئیں۔اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں 'جنو فی ہال' کا رہی کے اس کی کھرز ہیں 'جنو فی ہال' کا رہی گئیں۔اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں 'جنو فی ہال' کا رہی گئیں۔اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہال' کردی گئیں۔اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہال' کا رہی گئیں۔اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہال کا رہی گئیں۔اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہی ہی کا رہا کے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہال کا رہی گئیں۔اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہی ہال کی کھر نہی گئیں۔ اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہال کا رہی گئیں۔ اس لئے اب اس مکان کی پچھرز ہیں ' جنو فی ہال کا دیوار ہیں منہدم

#### وريجه آل مرسيسن أل

کے اندر اور زیادہ تر حصہ ہال ہے متصل باہر کشادہ میدان میں

رسول الله سن الله من الله الله على بالتقامل قبله كى بالتقامل قبله كى ديوار ميں جولو ہے كى كھڑكى ہے وہ ' در پچه آل عمر وصف الله '' كے حُل ووقوع كى علامت ہے۔ بيدور پچه چودہ سوسال كے طويل عرصے كے دوران متعددم حلول ہے گذر كرموجودہ حالت تك پہنچا ہے۔

#### يباامرطه

ام المؤمنين سيده حفصه مصطف كا مكان ام المؤمنين سيده عائشه مصدف كمكان بيدة وبيد بين يعتى قبله كي ست ميل واقع تقار جب خليفه موميدنا عثان عنى مصدد في 29 جمرى ميل محبد نبوى مؤليدة كي توسيع كلي قبله كي ديواركوآ كي برها كراس جله

پر لانا چاہا جہاں وہ آج ہے تو حضرت هضده هضده کے مکان کا بھی کچھ حصد مجد میں شامل کیا اوراس کے موض آئیس دوسرا مکان مرحمت فرمایا اور محید میں آنے کے لئے جیسا پہلے ان کا راستہ تھا ویب راستہ بھی بنوادیں۔

این زیالہ کی روایت کے مطابق جب حضرت عثمان وسیندالله کو توسیع مجد کے لئے حضرت حفصہ وطیندالله کے مکان کی ضرورت پڑی تو حضرت حفصہ وسیدالله نے فروایا: بیس کس راستہ ہے مجد جا دُل گی ؟

حضرت عثم ن مصنصلان نے قرمایا : ہم آپ مصطناتھا کے لئے اس سے بڑا مکان اورای جیسارات بنوادیں گے۔

چنا نچ حفرت عثمان غنی وصفائداری نے اسپتے اس وعدے کو لیورا فر مایا \_ ( تعین اسر 73 منابعہ الون 263 )

#### ووسرام صد

جب حضرت عمر بن عبد العزيز دخت التناف في 91 جمرى ميل مسيد تبوى من التناف في الماده بيد بهوا كه حضرت هف مع التناف في الماده بيد بهوا كه حضرت حقصه من داخل كريس مع المن من التناف كولول بيد بيد من والمن كريس مع المن من من بيات بهوتي تو المهول يركم بيد من معا وضر تبييل جاس مع المن المرم من المنظم كالمن كالمن المرم من المرم من المنظم كي رائش كالمنتي كالمنتاك المناف كالمنتاك المنظم كالمنتاك المنظم كالمنتاك كالمنتاك المنظم كالمنتاك كالمنتا

حضرت عمر بن عبدالعز برئ صلاحات نے کہا: اس مکان کے بغیر مجد کی توسیع نامکمل رہے گی ۔

ان لوگوں نے کہا: آپ کی مرضی ، البتہ ہمارا راستہ بند نہیں ہونا حا ہے۔

چہ ہیں حمر بن عبدالعز بن مستدد نے کہا: بیس آپ او گول کے لئے مسید میں آئے جائے کے لئے ایک درواز ولگوادوں گا۔

چنانچید حضرت عمر بن عبدالعزین سنده نے آل عمر دوجسات کے اس مکان کو منبدم کر کے متبدیل واخل کرلیا اور ان کے لئے پہلے سے زیادہ کشاوہ راستہ بنوادیا۔ جب کہ پہلے اتنا تنگ راستہ تعا کہا یک آدی بھی پیشکل ٹیڑ ھا ہوکر گزرتنا تھا۔ 2016 کا 30 دردیا۔ 1980

#### السرامرطير [

آل عمر صف صف ای دروازے سے معجد نبوی سی ایم میں آیا

کرتے تھے، مگر جب ظیفہ مہدی بن منصور عباسی نے 165 بجری میں قبلہ کی طرف ستونوں کی پہلی رو پر مقصورہ بنوادیا اور آل عمر ویشندان کو اس رائے ہے مید میں آنے ہے روک دیا گیا تو ان لوگوں نے احتجاج کیا۔ بالا خوصلے اس پر بنوئی کدوروازہ بند کر کے و بال لو ہے کی ایک کھڑکی لگادی جائے اوران کے رائے کے ایک کھڑکی لگادی جائے اوران کے رائے ستونوں کی دومری رو میں جا کر لگے۔ چنا نچہ ایک عرصے تک ای مرتگ ہے آئی عمر میں شاک میں با بر ان عمر میں شاک میں میں آیا کرتے تھے۔

لکن جب آل عمروس ایک ایک کر کے و نیا ہے اٹھ گئے او اس سرنگ پر تالا ڈال دیا گیا۔ صرف ایا م قی میں حاجیوں کی ریارت کے لئے اے کھولا جاتا تھا۔ اس کے تالے کی بھی بھی ایسے لوگوں کے پاس تھی جو آل عمر وسائند بیس ہے نہ شخصے زائرین کی بھیٹر جب برجھنے گئی اور مرووں اور عورتوں کے اختلاط ہے اس جگ کا نقتر کیا بال ہونے لگا تو لوگوں کے مطالبہ پرسلطان اشرف ایوالنصر قایتیا کی جرکی محمودی اشرفی ظاہری جیں، جوسلطان اشرف ایوالنصر قایتیا کی جرکی محمودی اشرفی ظاہری جیں، جوسلطان اشرف ایوالنصر قایتیا کی جرکی محمودی اشرفی ظاہری جیں، جوسلطان تا آئی شاہری جی آزاد کیا، آزادی کے بعد بھی تو یتیا کی حکومت کی ضدمت کرتے رہے، تا تک شاہری کے اور اس اتا لیق مقرر ہوگئے۔ اور اس اتا لیق مقطر ہوگئے۔ بیس سلطانت کی یاگ دور سنجالی اور تاحیت حکومت کی ۔ بیات مطافت کی یاگ دور سنجالی اور تاحیت حکومت کی ۔ بیات مطافت کی یاگ دور سنجالی اور تاحیت حکومت کی ۔ بیات مطافت کی یاگ دور سنجالی اور تاحیت حکومت کی ۔ بیات مطافت کی یاگ دور سنجالی اور تاحیت حکومت کی ۔ بیات مطافت کی یاگ دور سنجالی اور تاحیت حکومت کی ۔ بیات مطافت کی یاگ دور سنجالی اور تاحیت حکومت کی ۔ بیات کی بیات کی بیات کی یاگ دور سنجالی بیات ہوئی۔ )





ز رنظر تصویر مید نبوی طاقیا کی ہے۔

یہاں مواجہ شریف کے سامنے کی
طرف حضرت حفصہ میں میں کا گھر
میں من خطاب جی سات کی بیٹی اور
میں میں خطاب جی سات کی بیٹی اور
میں میں خطاب کے بعد یہ مکان
د حضرت عمر میں خلاکے خاندان کے
لوگوں کی ملکیت میں چلا گیا تھا۔

# ا جاج بن يوسف ك باتعول حفرت ميداللد بن تمريل شهادت إلى م

جہاج بن پوسف عبدالملک بن مروان کے دور حکومت میں مکہ مکرمہ کا گورٹر بن گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر عند اللہ علی آواز بلند فر مائی۔ اسی وجہ سے جہاج بن پوسف آپ میں تھا کہ کمی طرح آپ میں کہ سکتا تھا۔ مگر در پردہ وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر عند اللہ بن عمر عند اللہ بن عمر عند اللہ بن عمر عند اللہ بن عمر عند علیہ دیا اور نماز میں تا خیر کر دی۔ ایک دن جہا ہے۔ ایک

. حفرت عبد الله وهده في فرمايا: اع جاج! سورج تنهارا انظار نيس كرع كانماز يوهاو-

عجاج کو بیر بات من کر بڑا غصه آیا اور کہنے لگا: میراول چاہتا ہے کہ میں میگردن اڑا دوں جس میں تیری آئیسیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ین عمر رہوں تا ہے آئی سے فرمایا: تو ہر گز ایسا نہیں کرسکتا کیونکہ تو ایک بے وقوف حاکم ہے۔

جاج نے آپ معصد کی اس بات کوندسنا کیونکد آپ معصد اللہ استان کے میں اس بات کوندسنا کیونکد آپ معصد اللہ اللہ اللہ

حضرت عبدالله بن عمر عند الله على المن مقامات كو تلاش مقامات كو تلاش كرت رہے تھے جہاں حضور نبی كر يم مالين الله وقوف فرمايا كرتے تھے۔ تجاج كو آپ واللہ اللہ با تيں بہت ہى نا گوارگر رتی تھیں ليكن وہ احكام نج ميں آپ واللہ اللہ كا مخالف نہيں كرسكا تھا اور شہى ہي واللہ علور پر آپ واللہ تقا۔ كى مخالفت نہيں كرسكا تھا اور شہى ہي واللہ على اللہ بنا تھا۔ آخرا كيد دن اس نے دل ميں ہي واللہ عمر اللہ بن الد من عمر واللہ كو واللہ كو وہ اللہ اللہ بن عمر واللہ كی باؤں كو جمود ۔ چنا نچ حساس جب اللہ بن عمر واللہ كی طرف جارہ سے تھے تو اس محف حس حضرت عبداللہ بن جب الوگ عرفات سے مزولفہ كی طرف جارہ ہے تھے تو اس محف عبداللہ بن جب الوگ عرفات سے مزولفہ كی لوگ سے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ تھے ہو اس كو خي واللہ من عمر واللہ بن عمر واللہ تعرب اللہ بن عمر واللہ بن اللہ وہ نیز ہے كی لوگ سے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ تعرب اللہ بن عمر واللہ تعرب اللہ بن عمر واللہ تعرب اللہ بن عمر واللہ و نیز ہے كی لوگ سے تے ہو اس تھے ہو اس كو من سے آپ واللہ بن عمر واللہ بن اللہ بن اللہ وہ نیز ہے كی لوگ ہے۔ آپ واللہ بن عمر واللہ بن اللہ بن ال

کی موت ہوگئ ۔ یہ واقعہ 63 بجری میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران تجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن عمر فضائلہ کی خبر گیری کے لئے آیا اور کہنے لگا کہ'' آپ جھے اس شخص کا نام بتا کیں جس نے آپ میں تاہی کو نیز ہ مارا ہے، میں اسے تن کردول گا۔''

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ نے فر مایا: اے بچاج تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔



عرفات كاوه ميدان جہال حضرت عبدالله بن عمر الله الله كوچاج نے زہردے كرشهبيد كروايا\_

حصرت عبدالله بن عمر ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَنَّ کے بارے میں اکثر مؤرخین کی رائے سیہ ہے كه آپ این الفاظ جنت المعلی میں وفن ہیں۔ مر حیران کن بات سے کہ شام میں آپ و المارك موجود ہے۔ جہال زائرين كامروثت جوم ربتائ \_ آپروه كهال دفن بين ، الله قالة ومُقالة بني بهتر جانة ہیں،ہم نے اس کتاب میں آپ دھا اس منسوب دونول مقامات کی تصاویر شامل کرویں ہیں۔







حضرت طیب معاشات کی آخری آرام گامیں ہیں۔ بہت ہے صحابہ کرام مصنف بھی لیمیں آسودہ خواب میں۔جن

میں سیدہ اساء بنت الی بکر صدیق عصد اور حفرت

عبدالرحن بن ابوبكر صديق وصف محضرت عبد الله بن

مكه مكرمه كالمشهور اورتاريخي قبرستان جنت المعلى کہلاتا ہے۔ بیاب مکری آبادی میں گھراہوا ہے۔ بیبال نبی كريم من الم عن نداني افراد حضرت خديجة الكبري والمساعة اورصا جز اده حفرت قاسم معتسليد، حفرت طام رصف

بن عمر روی این مجمی مدفون میں قبرستان کو دوحصول میں نقسیم کر کے ورمیان سے سڑک نکالی گئی ہے۔ یہی سڑک ہ کے کی طرف منی کو چلی جاتی ہے۔

زبير بييج مضرت فضل بن عباس ﷺ اور حفزت عبدالله





حضرت عبدالله بن عمر والتناقية





#### ۱ سرت ۱۷ به بن فن بند مر مرور کے دیال مت زند ق

یہ بہت ہی بگند مرتبہ صحافی ہیں۔ جنگ احداوراس کے بعد کے تمام اسلامی معرکوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ 6 ججری میں حضور اقدس علی ان کوروم کے باوشاہ قیصر کے در بار میں اپنا مبارک خط دے کر بھیجا اور قیصر روم حضور علی ایم کا مبارک پڑھ کر ایمان لے آیا، مگر اس نے سلطنت کے در ساسل مقبول کرنے ہے اکا رکرویا۔

انہوں نے حضور اکرم مائی کی خدمت میں چرے کا موزہ بطور نذرانہ پیش کیا اور حضور اکرم مائی کی خدمت میں چرے کا فرمایا۔ بید مدینہ منورہ سے شام میں آکر مقیم ہوگئے تنے اور حضرت امیرمعاوید والا اللہ اللہ کے ذمائے تک ذندہ دے۔ اندوائی

حضرت جبرائيل سلاهان كي صورت بيس

ان کی مشہور کرامت بیہ ہے کہ حضرت جبرائیل میں ان کی صورت میں رینازل ہوا کرتے تھے۔

( الكمال 594 واسد الغية 130.2 )

المسن لوسف مناده لے پیارسی کی دیناسالیا

حضرت وحید کلبی منطقتات آنخضرت منطقیا کے ان صحابہ کرام منطقت میں سے متھے جوابیے حسن وجمال میں بیگانہ

روزگار تھے۔ آنخفرت نے انہیں جرائیل اللہ کے مشابقرار دیا تھا۔ اور حفرت جرائیل اللہ جب بھی انسانی شکل بیں آتے تو عموا حضرت وجہ کبی انسانی شکل بیں فرمات تھے۔ ایک مرجہ حضرت عائشہ معلان کے ویکھا کہ حضرت وجہ کبی محدوث کی کر حضرت وجہ اللہ اور آئی اور کے خضرت فائی اس گھوڑے پر ہا تھار کہ کر حضرت وجہ اللہ اللہ عالم کے فرمانی کے وہ تو کا ذکر آپ نا بھا کے دو اتو کے ذکر آپ نا بھا کے دو اتو کا ذکر آپ نا بھا کے دو اتو کے اس واقع کے ذکر آپ نا بھا کے دو اتو

جبرائیل قلاق شخے۔ (طقت این معد 250:4) ایک روایت میں ہے کہ آپ میں ہائے تو نوجوان لڑکیاں شخص کہ جب کس منے علاقے میں جاتے تو نوجوان لڑکیاں آپ میں تعدد کو دیکھنے کے لئے یا ہرکل آیا کرتی تھیں۔

(المصباح لمضيق لا ين الي جديده 1:268)

آخضرت نا الله نا قیمر روم کو جوتبلیقی کمتوب رواند فرمایا ، وه آپ منتقد که که که در سے سے رواند فرمایا تھا۔ اس طرح آپ منتقد کو آخضرت نا کی کا ایکی بند کی بھی سعادت حاصل ہے۔ جب آپ منتقد قیمر کو خط پہنچا کر واپس مدین طبیہ آپ توشام سے آخضرت نا کھنے کے کہے

پستہ، کچھاخروٹ اورایک اوئی جبداور دو چڑے کے موزے بطور ہریہ لے کڑآئے تھے۔ آنخشرت مُلٹیٹائے نے بیتمام تھفے قبول فرمائے۔اورموزے تواشعے پہنچ کہ وہ پھٹ گئے۔

(المصرر ألميني 1:268 بحواله جمال ويده)

حفرت وديكابي مصماك ي الشور الله كا تسوص تعلق

صدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آخضرت مانین اس محمد کے پاس مصرکا کچھ باریک سوتی کیڑا آیا، جے قبطیہ کہتے تھے۔
آخضور تائین نے ایک کلا حضرت دحیہ محصد کی بنالیں اور دومرا
فر مایا کہ اس کے دوجے کر لیٹ ایک میں اپنی تیمی بنالیں اور دومرا
دھیہ اپنی اہلیہ کو وے دینا کہ وہ اپنی اور هنی بنالیں حضرت دحیہ محصد اپنی اہلیہ کو وے دینا کہ وہ اپنی اور هنی بنالیں حضرت دویارہ بلا کرفر مایا: اپنی اہلیہ ہے کہنا کہ وہ اس کے شیخے کوئی اس وویارہ بلا کرفر مایا: اپنی اہلیہ ہے کہنا کہ وہ اس کے شیخے کوئی اس کی اس کے کہنا کہ وہ اس کے شیخے کوئی اس کے اس کی اس کی اس کے کہنا کہ وہ اس کے خواد میں اس کی محت کے میں محمد کا بتا چاتا ہے جو کہ بیان کی محت خور وہ بدر کے بعد تقریباً ہر جہاد میں شامل میں قبیل سے بوکہ بیان کی محت خور وہ بدر کے بعد تقریباً ہر جہاد میں شامل رہے، یموک کے معر کے میں محمی شریک تھے، بعد میں ' مرد''



حضرت وحید بن خلیفه و الله کی آخری آرامگاه کی نشاند ہی کرنے والا کتبه



#### رسول كريم سينيات خطوط شابان وفت نام



|                       | - (F              |
|-----------------------|-------------------|
| نجاش اصحه بن اجر      | اكسوم (عبشه)      |
| منذربن ساوي           | J. 7.             |
| کسریٰ (خسروپرویز)     | طيىقون (مدائن)    |
| قيصرروم هرقل          | القدس (بروشلم)    |
| مقوتس (شاهمصر)        | اسكندرىير (مصر)   |
| جيفر وعبد پسران جلندي | عمان              |
| بوذه بن على           | يمامه             |
| حارث بن الي شمر غساني | غوطه دمشق         |
| شرعبيل بن عمر وغساني  | مونه بلقاء (اردن) |

| حضرت عمروبن الميضم كي المنظالة    |
|-----------------------------------|
| حضرت علاء بن حضر مي وصفيف         |
| حضرت عبدالله بن حذافه مهى وعدالله |
| حضرت دحيه بن خليف كلبي وفالانتاك  |
| حضرت حاطب بن الى بلتعد والمنافظ   |
| حفرت عمروبن عاص وفي القلاقة       |
| حفرت سليط بن عمر وعامري والماسك   |
| حفرت شجاع بن وبب اسدى المستناقة   |
| حفرت حارث بن عميراز وي            |
|                                   |





حضرت وحيد بن خليف تعالى

شکل وصورت میں حضور اکرم من فیام کے پاس حضرت جمرائیل امین منعد آیا کرتے اور حفزت اسامہ بن زیدس سے کونی كريم سيور ف سواري پراپنے ساتھ بیٹھنے کا شرف بخش۔

اسامہ بن زید دونوں کے مزارات مبارکہ ہیں۔ یہ دونوں ومثق تے تقریباً دومیل کے فاصلے پرایک گاؤں ہے جس بزے جیل القدر صحابہ دھ استاق تی اور رسول اللہ س تیز کے کانام مزہ ہے۔اس میں حفزت وحید کبی سیست اور حفزت پیارے ہیں۔حفزت دحید کبی سیست وہ صی لی بیل کدان کی



حضرت دحية كلبى وطائفك كامقبره مبارك





حضرت وحيكلبي مندية كمزار كادافعي وروازه



حضرت وحيكلبى المناشك كي قبرمبارك كي سرباني كي جانب سے تصوير





10 . Ml | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ..



# تذكره صرت عبدالله بن ام مكنوم يت

#### حفرت عبدالله بن أكمتو كر مضافظ كے حالات زندگی

وہ کون ہے جس کے متعلق ٹی کریم طریق پر سات آسانوں کی بلندی ہے تنبیہ والی آیات نازل کی گئیں؟ وہ کون ہے جس کی شان میں خدائے تعالی کے بیباں سے وحی لے کر جرائیل آئے تھے؟ وہ مؤڈن رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم

حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ اللہ کہ کے باشندے اور خاندانِ قریش کے چشم و چراغ تھے۔ رحی رشتے کے ذریعے وہ رسول اللہ می بین کے ساتھ جڑ ہے ہوئے تھے۔ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ وہ تھے۔ ان کے داری نام قیس بن زائد اور والدہ کا اسم گرامی عاتکہ بنت عبداللہ والد کا اسم گرامی عاتکہ بنت عبداللہ

تھا جو عام طور سے اپنی کنیت ام مکتوم کے ساتھ مشہور تھے۔ کیوں کہ حفزت عبداللہ دی تابیدائش نابینا تھے۔

#### نابینا ہونے کے باوجود جماعت کی نماز کا اہتمام

علامہ این سعد دی این ام کم کے حافظ سے اور بجرت کے بعد مکتوم میں اوگوں کو قر اُت سکھایا کرتے سے ۔ ان کو مجد میں بول ایک اُگری میں باجماعت نماز اداکرنے کا بے حد شوق تھا۔ گھر اگر چہ مسجد نبوی ایک ایک عت دور تھا، لیکن وہ یا نچوں وقت برلی مستعدی کے ساتھ داستہ شولتے شولتے شولتے میں جہائے اور جماعت کے ساتھ نماز اداکرتے تھے۔ راستے میں کئی جگہ جماعت کے ساتھ نماز اداکرتے تھے۔ راستے میں کئی جگہ جمائے اور جماڑیاں تھیں۔ چونکہ وہ کی ساتھی یار جنما کے بغیر ہوتے تھے، عمار سے میں کئی جگہ

اس لئے گئی بارابیا ہوا کہ ان کے کپڑے کا دامن کسی جھاڑی میں الجھ گیااورائے چھڑائے کیلئے انہیں بڑی زحمت اٹھائی پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اکرم طابقیٰ کی خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ طابقیٰ جھے بعض دفعہ گھرسے متجدآئے میں بڑی دفت ہوتی ہے، کیا گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟

انہوں ئے عرض کیا: جی ہاں! یارسول اللہ تا ﷺ حضور تا ﷺ نے فرمایا: تو پھرتم ضرور مبحد ہی میں آ کرنماز ادا کیا کرو۔ چنانچہاس کے بعدوہ ہمیشہ بڑے شوق اور ککن کے ساتھ پانچوں وقت مبحد نبوی تاﷺ میں یا قاعد گی ہے آتے رہے۔



مجد نبوی خینہ جہال حضرت عبداللہ بن ام مکتوم معصد مؤذر کے فرائض اداکرتے تصاوریہ وہ جگہ ہے جہال آپ خینۂ غزوات میں جاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تصفیقت کواپنانا ئب بنا کر روافہ ہوتے تھے۔

حضرت عبد القد بن ام مكتوم الله مجد نبوی كه دوسر مؤذن تن جوع بدرسالت المؤلم بين اكثر فجر كى اذان و يا كرتے تنے مكم مرمد كه باشد من تنے اور ام المؤمنین و يا كرتے تنے مكم مرمد كه باشد من ماموں زاد بھائى تنے بجپن الكبرى و يستر كه ماموں زاد بھائى تنے بجر جب بى ميں آئكيس جاتى رہى تھيں اور نابينا ہوگے تنے کی مرابئ المؤلم سے بجرت كا سلسلہ شروع ہوا تو آپ من الله بن كريم مائل المؤلم ہو كے تنے قرآن كريم كى دو بہلے بى مدين طيبه ميں جاكر تھم ہوگے تنے قرآن كريم كى دو آيت آپ من الله بارے ميں نازل ہوئى ہيں سورة آيت كريم مال سلسلہ حقى :

لايستوى القاعدون من المؤمنين . والمجاهدون في سبيل الله

مہاجرین میں سے جولوگ جہاد سے بیٹے ہوئے ہوں ( لینی جہاد شاکریں )وہ اور اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو کتے۔

اس آیت کے نزول پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دہ اللہ کو تشویش ہوئی کہ وہ اپنی آٹکھول کے عذر کی وجہ ہے جہاد میں حصہ نہیں لے کتے تھے۔ چٹا نچہ آنخضرت ما پینا ہے اپنی بینائی کا عذر بیان کیا ،اس پراس آیت کا بینکرانازل ہوا:

"غير أولى الضّرَر سواكلان اوكول كي ين كومذر بو

ای طرح سورہ عبس کی ابتدائی آیات بھی آپ وہ ہوں تا ہوئیں۔ آخضرت سوائی مکہ مرمہ دی کے بارے میں نازل ہوئیں۔ آخضرت سوائی مکہ مرمہ کے سرداروں کو بلغ فر مارے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میں منازل میں مسئلہ لوچھنے کیلئے آئے۔ اور نامینا ہونے کی بناپر میں شدد کی سنکے کہ آپ موٹھنے کے پاس کون لوگ بیشے ہیں۔ اس لیے بار بار آپ موٹھنے کو مخاطب کر کے سوال کرنے لگے۔ آپ موٹھنے کے دار نامینا فر کے سوال کرنے لگے۔ آپ موٹھنے کر کہ ان سے بے تکلفی ہے ) ان سے رخ پھیرلیا اور اس شخص کو بلغ کرنے میں معروف رہے ، اس پر رخ پھیرلیا اور اس شخص کو بلغ کرنے میں معروف رہے ، اس پر سرائیا ہوئیں:

بسم الله الرحمان الرّحيم

عَبَسَ وَتَوَلَى ٥ أَنُ جَآءٌ الْاعْمَلَى ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُنَ ٥ أَوُ يَذَّكُرُ فَنَنفَعَهُ الذِّكُرِى ٥ أَمَّا مَن اسْتَغْنَى ٥ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ٥ وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَزَّكَى ٥ وَأَمَّامَنُ جَآءَكَ يُسُعَى ٥ وَهُوَ يَخْشى٥ فَانْتَ

د منهی

پس نامینا آیااور آپکوکیا خبر کرشایدوه (آپ کے جواب ہے)
پاک ہوجاتا، یا تھیجت قبول کرتا اور فیجت اس کے لئے نقع
بخش ہوتی جو شخص استغناء کا معاملہ کرتا ہے، اس کی تو آپ
قکر میں پڑتے ہیں اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آت

. . . . . اا اللہ ہے ) ڈرتا بھی ہے، اس ہے آپ باستن کی
کرتے ہیں۔

مدینہ طیبہ بجرت کے بعد جب آنخفرت مائیل کی جہاد وغیرہ کے لئے مدینہ طیبہ سے باہرتشریف لے جاتے تو اکثر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے ایک میں اپنا نائب بنا کرتشریف لے جاتے تھے۔ چنانچ آپ نائیل نے تیرہ مرتبہ آپ میں اپنانا ئی مقارفر مایا۔

(الصار516:2)

اگرچہ قرآن کریم نے آپ دی ان کو جہاد کی فرضیت ہے۔ مشتقی قرار وے دیا تھا، کین جہاد کا شوق اس قدر تھا کہ بہت کی لڑائیوں میں شمل ہوتے اور امیر لشکر سے می مطالبہ فرماتے کہ جھنڈ امیر سے سپر دکروہ، کیوں کہ میں نامینا ہونے کی وجہ سے بھا گرنیس مکٹا۔ (عبتات ان معد 154.4)

چنانچ حضرت عمر فاروق مست کے زمانے میں ایران کے ساتھ شہرہ آفاق جنگ قادسیہ میں آپ سست شامل ہوئے۔ آپ رسست نے ایک سیاہ رنگ کا جبنڈ الٹھ یا ہوا تھا ادر سینے برزرہ بہنی ہوئی تھی۔

جنگ قادسید کے بعد آپ سے اللہ کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ دھ اللہ قادسید ہی میں شہید ہوگئے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں سے مدینہ منورہ واپس آگئے تھے اور مدینہ طیبہ ہی میں آپ دھی تندی کی وفات ہوئی۔ مگر آپ سے میں کی قرمیارک دشق میں موجود ہے۔ ہوئی۔ مراق مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلم العالیہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلم العالیہ

حضرت مولانا مفتی محمر تقی عثانی صاحب مظلم العالیه

کھتے ہیں کہ کتابول میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم و مقتصلات کے
شام آنے کا تذکرہ مجھے تلاش کے باوجو و نہیں ملا۔ اس کئے میہ
پیٹنہیں لگنا کہ وشق کے اس قبر ستان میں آپ و مقتصلات کیے
مدفون ہو سکتے ہیں؟ اور اس قبر کی نسبت آپ و مقتصلات کی طرف

چیں بے چیں ہوئے اور منہ موڑ لیا۔ اس بات ہے کدان کے ورست ہے یانہیں؟ بیاللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

ایرانیوں کے ضاف فیمل کن حم کد اور حضرت عبدالقدین ایمکو میسی کی شہات آل ایرانیوں کے ساتھ ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کا عزم مقمم کیا جو ان کی حکومت کو زیروز بر کر دے اور ان کی سلطنت کا خاتمہ کر کے ان کی حکومت کو زیروز بر کر دے اور ان کی سلطنت کا خاتمہ کر کے ان استہ صاف کر دے ۔ اس لئے انہوں نے اپنے صوبائی گورٹروں کو بدایت بھیجی:

د ہر اس شخص کو جلد از جلد میرے پاس بھیج دوجس کے پاس اسلحہ یا گھوڑا یا قوت و شجاعت یا جنگی سوچھ ہو جھ ہو۔''

0000000000

اور مسلمانوں نے حضرت فی روق اعظم رہے تعلیقا کی اس پکار پر لبیک کہااور وہ جوق در جوق مرکز خلافت مدینہ کی جانب اللہ پڑے۔ ان لبیک کہنے دالوں میں نامینا مجاہد حضرت عبدالللہ بن ام مکتوم رہے تعلیق میں تامینا مجاہد حضرت عبدالللہ اس لشکر کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رہے تھیں کے سپر و کی اور آئیس ہدایت واضائح کے ساتھ رخصت کیا۔ جب بیشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور جنگ کا ون آیا تو قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور جنگ کا ون آیا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رہے تفایل زرہ پہن کر مکمل تیار ہوکر خطرت عبداللہ بن ام مکتوم رہے تفایل اور اس کی حفاظت یا اس کی حفاضت کے لئے اپنے آپ کو چیش کیا۔



حضرت عبدالتدين أمكنوم بينسة كامزارم ارك



# می اوت کی معادت سے نابینا بھی محروم نہیں ا

حضرت عبدائلة بن ام امكتوم مصحب بهي تصروه ميدان جنگ میں اس حال میں پڑے ہوئے پائے گئے کہ اپنے خون میں ت پت بھم اسلام کوایئے کندھے سے چمٹائے ہوئے تھے۔

دونوں فوجوں میں تین دن تک شخت خوزیز معر که آرائی اس جنگ کا خاتمہ بروااور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا نام ونشان

ہوتی رہی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے اس طرح عکرائے صفحہ ستی سے حرف غیط کی طرح مث گیا اور کفر و بت پرتی کی کے جنگوں کی تاریخ سے اس کی مثال بمشکل پیش کی جاسکتی سرزمین پرتوحید کا حجند البرانے لگا۔ اس فتح مبین کی قیمت ہے۔ آخر کارتیسرے روزمسلمانوں کی زبروست فتح کے ساتھ بڑاروں شہداء نے اپنے خون سے اداکی تھی۔ان شہیدوں میں



حضرت عبدالله بن ام مكتوم وهيفلا كامزارمبارك دمشق کے مشہور قبرت ن باب الصغیر میں حضرت عبداللد بن ام مکتوم سے ای قبر بھی ہے۔ یفیر حضرت بلال سے دیے کے مزار کے قریب واقع ہے

# 

1 سيدياابوبكر دخاناك 2 سيرنا عمر والفاتقالية 4 مداعال وفينساك 3 سيرناعمان والمقتلف 6 سيدناعبداللدوك ف 5 سيدناجعفر التنقيق 7 سيدنا محد بن على المرتفى والتناسية 8 سيدنا جعفر والتناسية 9 سيدناعبدالله بن على والتستط 10 سيدنامحربن مسلم وكالفائ 12 سيدناعون بن عبدالله فالقلقا 11 سيرنا حبيب مظام دهان هذا مقام رؤس الشهداء الستة عشرة رؤسا استشهدوا يوم كربلامع الامام الحسين بن على رضوان الله عليهم اجمعين اس مقدم بر 16 شہداء کے سرمبارک میں جنہوں نے کربل میں سید ناحسین بن على رَوْفَ لِمُمَالِقًا كَ س تحد شهادت يا في \_ 14 سيرنا قاسم بن الحن المناسبة 13 יינו / השובה לייניג 15 سيدناعبداللد ويدوي الماسين والماسيدناعل اكر المستدور مذکورہ بالا وہ مقدس حفزات ہیں جن کے فضائل بے حدو بے ثار ہیں۔ بیسب ك سب كلشن نبوت بالبيلاك بهون اوركليال بين ان كى بارگاه اقد س من حاض ي بہت بڑا شرف وسعادت ہے۔

13 سيده فضه جار بيسيده فاطمه من الت 14 سيده الماردا وجصفري الوسيرا بتدعي سع Bussiellog 15 16 سيره ميموند فالقالق جاربيد سول القد الأفيا 17 سيره ام كلثوم معسف بنت على معسف بن الى طالب 18 سيده فديج معادة بنت سيدنازي العابدين معادة 19 سيده سيدة عنده بشت سين بن على وَوَلَا اللهُ إِن اللهِ طالب 20 سيره فاطم صغرى عند التحسين بن على والتقالي بن الى طالب 21 سيروام الحسن وي سازه بنت جعفر بن حسن يوني العالق 22 سيدنالبان المستعلقة بن عمان بن عفان المستعلقة 23 سيدناعبدالمديستسدين الامرزين العابدين مستسن 24 سيدنا محمد والمستعدد بن عمر بن على والكالت الى طالب 25 سيدنا سليمان والمناهدين بن على بن عبداللدين العباس والمناهدة ان کےعلاوہ ایک قبہ میں سولہ شہدائے کریل کے سرمیارک وفن میں جویز پد کے یاں ابن زیدد نے بھجوانے تھے۔ان کے قبہ کے سامنے مکھا ہواہے کہان کے اس کے گرامی بیر تھے:

باب الصغير دمثق كامشہور قبرستان ہے اور دمشق كے جس علاقے ہے اس كا نام ايو چيس ع برفرداس کا پتادے گا۔ نیکسی وغیرہ بھی یہاں تک پینچنے کے لئے ال جاتی ہے۔ یہ عظيم قبرس ن باس مين الل بيت صى بدكرام وزينتان اور اوليائ عظام وخيسة بے ثنار بزرگوں کے مزارات میں۔ چندمشاہیر کے اسائے گرامی حاضر ہیں۔ 1 سيدنا بل ل جبشي وها مناه المام و ذن رسول من التيا 2 سيناول بناول مناول ما 3 سيدنا كعب الاحبار وتفقيف 4 سيدناواثله بن الاسقع وعققالة 5 سيرنامعاويد بن سفيان ونقفال 6 سيدناعبدالله بن ام مكتوم والتقالظ 7 سيرنا فضالة بن عبيد وهناك 8 سيدناعبداللدين جعفرطيار ويصف 9 سيدناسل بن خفلد دسماك 10 سيدنامبل بن الرئيج الانصاري والتالية 11 سيده حفصه والمعلقة والمنتائج والمروق والمنتقلة الرسول ما تيا 12 سيدهام سلمه معتقدها والم حبيبه معتقدها زواج الرسول مل ين



باب الصغير كاروحاني اورنوراني هستيول سےلبريز قبرستان



















حضرت عبدالله بن ام مكتوم والمناق كامقبره قبرول كردميان واضح بور باب



باب الصغير قبرستان ميں كبار صحابه فظلفظ كے مقابر واضح نظر آرہے ہيں



حضرت عبدالله بنام مكتوم وسلك كي قبر برلكا كتبه



باب الصغير كا قبرستان





# مذكره حضرت عبدالله بن جابرين

حضرت حدیقہ ان مان معالیہ کے برابر میں دوسرے مزار پرصاحب مزار کا نام'' حضرت عبدالله بن جابر منطقته "' لکھا ہوا ہے۔ آپ عصصه کے بارے میں احقر کو بوری تحقیق نه ہو تکی کہ کون بزرگ ہیں؟ جہال تک حضرت حضرت جابر بن عبدالله ومصفف كاتعلق بوهمشهورانساري صحالي مي ليكن ان کا قیام مدینه طبیبه بی میں رہا۔اورو ہیںان کی وفات ہوئی۔ (الاصابه 214:1)

حضرت عبد الله بن جابر معتقد نام کے دو صحابہ كرام والمنظالة كاذكركتابول ميل ملتاب ايك حفزت عبدالله ین جابر الانصاری البیاضی کی اور دوسرے حضرت عبداللہ بن جابر العبدی ﷺ کیکن دونوں بزرگوں کے نہ حالات دستیاب ہیں اور نہ بیمعلوم ہے کہ انہوں نے کہاں وفات يائي-(ملاحظه بوالرصابه 277:2)

پ کوئی بزرگ ہوں۔

دوسرا احمال سي بھى ہےكەآب علاقات مشبور صحابي حضرت جابر بن عبد الله والله والمالة كالمرادع مول اور مدائن میں آ کرمقیم ہو گئے ہوں۔ کیکن معمولی جنتو سے احقر کو حضرت جابر بن عبدالله وهاها كاكوني تذكره تہیں مل سکا، جس سے اس احمال کی تصدیق یا تکذیب ہوسکے۔ بہر کیف! اس علاقے میں مشہور یمی ہے کہ بیہ صحابہ والمستقالة من سے میں۔

### ایک عجیب ایمان افروز واقعه

حضرت حذيف بن يمان عصمه اورحضرت عبدالله بن جابر والمستناف كمزارات كماتهاى صدى ين ايك عجيب وغریب اورایمان افروز وا قعه رونما ہوا جوآج کل بہت کم لوگوں کومعلوم ہے۔ بیرواقعہ میں نے پہلی بار جناب مولا نا ظفر احمہ صاحب انصاري ہے سناتھا۔ پھر بغدا دیس وزارت اوقاف کے ڈائر یکٹر تعلقاتِ عامہ جناب خیراللہ صدیثی صاحب نے بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا۔

یہ 1932ء کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں باوشابت سي حضرت حديفه بن يمان والمنظظ اور حضرت عبداللّٰدين جابر مصنفاها كي قبرين اس وفت بيهال ( جامع مسجد سلمان کے احاطے میں ) نہیں تھیں۔ بلکہ یبال سے کافی لبذا آیک اخمال تویہ ہے کہ صاحب مزاران میں سے فاصلے پردریائے دجلہ اور مجدسلمان کے درمیان کی جگہ واقع

1929ء میں بادشاہ وفت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حديف بن بمان وسي اور حضرت عبد الله بن جا پر ﷺ اس ہے فر مارہے ہیں کہ جاری قبروں میں یانی ر ہاہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ یائے وجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے ویکھا جائے کہ وجلہ کا یائی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس ر ہا ہے یانہیں؟ کھدائی کی گئی لیکن یانی رہنے کے کوئی آ ٹارنظر

نہیں آئے۔چنانچہ بادشاہ نے اس بات کوایک خواب مجھ کرنظر

لیکن اس کے بعد پھر غالبًا ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا۔جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اوراس نے علماء کوجمع کر کے ان کے سامنے میدواقعہ بیان کیا۔ایسایاد یڑتا ہے کہ اس وفت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعینہ یہی خواب دیکھا ہے۔اس وفت مشور ہے اور بحث ومباحث کے بعدرائے بیقراریائی که دونوں بزرگوں کی مبارک قبروں کو کھول کر دیکھا جائے۔ادراگریانی وغیرہ آر ہا ہوتو ان کےجسموں کونتقل کیا جائے۔اس وفت کےعلماء نے بھی اس رائے ہے اتفاق کیا۔

چونکہ قرونِ اولیٰ کے دوعظیم بزرگوں اور صحابہ رسول اللہ ما ينام كى قبرول كو كلوك كاليدوا قعه تاريخ مين يبلا واقعه تفاءاس لئے حکومت عراق نے اس کا بڑاز بردست اہتمام کیا۔اس کے لئے ایک تاریخ مقرر کی، تاکه لوگ اس عمل میں شریب ہو عیس۔انفاق سے وہ تاریخ ایام فج کے قریب تھی۔جب اس ارادے کی اطلاع تجاز کو پیچی تو وہاں حج برآئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر كرديا جائے تاكه فح سے فارغ بوكر جولوگ عراق آنا عامیں وہ آسکیں۔ چنا نچہ حکومت عراق نے حج کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کردی۔

4> -- 4

### حضرت عبدالله بن جابر وظلفتك كامزارمبارك







### منزت عبدالله بن جابروي ندني كي قبرمبارك

کہا جاتا ہے مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسر نے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدراز دھام ہوا کہ حکومت نے سب کو بیٹل دکھانے کے لئے بڑی بڑی اسکرینیں دور تک فیٹ کیس تا کہ جولوگ براہ راست قبروں کے پاس بیٹل نہ دیکھے ملکیں دہ ان اسکرینوں یراس کا عکس دیکھے لیں۔

اس طرح بیمبارک قبرین کھول دی گئیں اور ہزار ہاافراد

کے گویا ٹھاٹیں مارتا سمندر نے یہ چیرت انگیز منظرا پنی آنکھوں

ہور گوں کی نعش ہائے مبارک صبح وسالم اور تر وتازہ تھیں۔ بلکہ
ایک غیر مسلم ماہر امراض چیٹم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھوں میں ابھی تک وہ چیک مبارک کو دی گھوں میں ابھی تک وہ چیک موجود ہے تکھوں میں ابھی تک وہ چیک موجود ہے تکھوں میں انتقال کے پچھور یبعد بھی موجود تیں رمالہ ان ہوگیا۔ بھی موجود تیں رمالہ کی تکھوں میں انتقال کے پچھور یبعد بھی موجود تیں رمالہ کی تکھوں میں انتقال کے پچھور یبعد بھی موجود تیں رمالہ کی تکھوں میں انتقال کے پچھور یبعد بھی موجود تیں رائے گئی کے مزاد کے قبر یب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ مبارک کو جناز سے ہی رکھا گیا، مبارک کو جناز سے ہر رکھا گیا، وہاں تک لے جانے کیلئے نعش مبارک کو جناز سے ہر رکھا گیا، وہاں تک لیے جانے کیلئے نعش مبارک کو جناز سے ہر رکھا گیا، وہاں تک لیے جانے کیلئے نعش مبارک کو جناز سے ہر رکھا گیا، وہان میں لیمبے لیم بانس با ندھے گئے اور ہزار ہا افراد کو کندھا دیے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس طرح اب ان دونوں دیے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس طرح اب ان دونوں

بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔

حضرت مولان ظفر احمرصا حب انصاری صاحب کابیان ہے کہ 1929ء کا بید واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں اخبارات کے اندر اس کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ اور اس وقت ہندوستان سے ایک ادبی گھرانے کا ایک جوڑا عراق گیا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے بیہ واقعہ بختم خود دیکھا اور غالبًا بھوا سے ان دونوں میاں بیوی نے بیہ واقعہ بختم خود دیکھا اور غالبًا بھوی نے اپنی شفر نامے میں تحریری جو کتابی شالع ہوا اور اس کی ایک کا پی حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں بید بھی احمد صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں بید بھی مرکز کی تھی ہوا قعم کی میں بندی بھی کی گئی تھی۔ اور بہت سے غیر مسلم بھی بید واقعہ کی میں بندی بھی کی گئی تھی۔ اور بہت سے غیر مسلم بھی بید واقعہ خاص طور پرد کیھئے آئے تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف خاص طور پرد کیھئے آئے تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف میں میں اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ اور اپنے دین کی میں۔ اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ اور اپنے دین کی

#### سنويهم آياتنا في الأفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق

ہم ان کوآ فی میں بھی اورخودان کے وجود میں بھی اپنی نشنیاں دکھا نیں گتا کدان پر بیات واضح ہوجائے کہ یبی (دین) حق ہے۔ بیبال بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر حضرت عبداللہ

















حضرت عبداللدين جابر تفاقية

مكه مكرمه ميں موجو دحضرت زبير ﷺ كي قبرمبارك





حفرت عباس بن عبدالمطلب بن باشم و المحافظة رسول الله ما تنظم المحافظة المحا

حضرت عباس المحالات في كريم الأيلاء عدويا تين سال برائ تقر و و المائة المبيت في كريم الأيلاء عدوار تقد فانه كعبي كريم الأيلاء الناك و هم قار حضرت كعبي كريم الى المائات كو هم قار حضرت عباس المحتصدة في حسل المائة من كات كرات به المتدائة اسلام على كفار كفار كال كريم المحتصدة في المحتصدة في المحتصدة في المحتصدة في المحتوان المحتصدة في المحتود المحتصدة في المحتود المحتصدة في المحتود المحتصدة في المحتود المحتصدة في ا

سے بہت ہی معزز اور مالدار تھے اور زمانہ جا ہلیت میں بھی جی جی نے کو زمزم شریف پلانے اور خانہ کعبہ کی تقییرات کا اعزاز حاصل تھا۔ فتح کمہ کے دن انہی کی ترغیب پر حفزت البوسفیان میں تناز ہوکر اسلام قبول کرلیا اور دوسرے سرداران قریش بھی امنی کے مشوروں سے متاثر ہوکر اسلام کے وامن میں آئے۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں بھی مروی ہیں اور حضور اقدس میں فیر میں اور بہت زیادہ دعا کیں اقدس میں بھی جس کا تذکرہ صحاح سند اور حدیث کی دوسری کما بول

#### حفرت عباس ملك في بارك بين حضور النيخ كارشادات

حضورا قدس طریق کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب حضرت

باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری حس بھی اللہ تعالیٰ
نے ان کو کمال درجے کا عطا کیا ہوا تھا۔ ایک دن بن تھن کر ہاہر
نظے تو جانِ دوعالم من تین ان کود کھی کر شس پڑے۔
حضرت عباس و محتقظ نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ آپ تن تیز کو
جمیشہ بنشا مسکرا تاریکھ کے کس بات پر بٹس رہے ہیں؟

آپ طائی آئے نے فرمایا: اپنے چیا کاغیر معمول حسن و جمال و کھ کر خوش ہور ہاہوں۔

حضرت عباس و الله الله القب ماتى الحرمين بهى الله عبن حرين كوسيراب كرنے والا اس لقب كالهي منظريه به كه حضرت فاروق اعظم و الله بهوك اور بياس كى لهيك ميں الكه دفعه شديد قط پر الله اور لورا ملك بهوك اور بياس كى لهيك ميں الله آگيا۔ ملك بهر ميں غله تو كها كهيں سبرہ تك باقى نه رہا - يه بهرى كا واقعہ ہے۔ فاروق اعظم و الله الله دات و ان اس لمل حيد كارگر نہيں ہور باتھا۔ اس لئے سخت پر بيان تھے۔ اگر کوئى حيلہ كارگر نہيں ہور باتھا۔ اس لئے سخت پر بيان تھے۔ الكي وان حضرت كعب احبار و الله الله قت الموامنين بني اسرائيل پر اگر بھى ايسا مشكل وقت آجاتا تھا تو وہ المومنين بني اسرائيل پر اگر بھى ايسا مشكل وقت آجاتا تھا تو وہ المومنين بني اسرائيل پر اگر بھى ايسا مشكل وقت آجاتا تھا تو وہ المومنين بني اسرائيل پر اگر بھى ايسا مشكل وقت آجاتا تھا تو وہ المومنين بني اسرائيل پر اگر بھى ايسا مشكل وقت آجاتا تھا تو وہ المومنين بني اسرائيل پر اگر بھى ايسا مشكل وقت آجاتا تھا تو وہ المومنين بني اسرائيل پر اگر بھى ايسا مشكل وقت آجاتا تھا تو وہ ساله بنا كر وعاما نگا كرتے عوارالله تعالى ان كي مشكل حل فرواد وسيله بنا كر وعاما نگا كرتے عوار الله تعالى ان كي مشكل حل فرواد وسيله بنا كر وعاما نگا كرتے عوار الله تعالى ان كي مشكل حل فرواد وسيله بنا كر وعاما نگا كرتے عوار الله تعالى ان كي مشكل حل فرواد وسيله بنا كر وعاما نگا كرتے عوار والله تعالى ان كي مشكل حل فرواد وسيله بنا كر وعاما نگا كرتے

#### المنزت فم فاروق ﴿ " فنزت عباس إلى أير كن فدمت ميس

یدن کر حفرت فاروق اعظم من کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور فرمایا: اگرید بات ہے تو ہمارے درمیان رسول الله من پیزا کے عم مکرم بیں ہم ان سے التجا کرتے ہیں۔ چنا نچ آپ منطق کی خدمت بیں حاضر ہوے اور قبط سے جونا گفتہ بہصور تحال پیدا ہوگئ تھی وہ گوش گذار کرنے کے احد عرض کی کہ آپ منطق ہارے وہ گوش گذار کرنے کے احد عرض کی کہ آپ منطق ہارے

کے بارش کی دعا فر ماد بیجئے۔حضرت عباس ریستفدید رضا مند ہوگئے ۔ لوگ جمع ہوئے، پہلے حضرت عمر رہوں تفاقات نے مختصر سی وعا کی:

الني! جب رسول الله من حيل بنفس نفيس موجود تقديقة جم ان كو تيرے دربار ميں وسيله بنايا كرتے تھے۔ آئ ان كے عم كرم حضرت عباس بين الله كوسيله بنا كرحاضر ہوئے ہيں اللي بم پركرم فرمادے اور باران رحمت برساوے۔

اس کے بعد حضرت عباس میں فاقل وعا کی، جس کا ہر جملہ عربی ادب کا شاہر کا رہے۔ اور خضوع وخشوع اور تضرع ومسکنت کی منہ بولتی تصویر ہے۔

(جس كي تفصيل كيك استيعاب كامطالعد يجيئ)

ابھی حضرت عباس رہے ہے وعا مانگ رہے تھے کہ چاروں طرف سے باول امنڈ آئے اور یوں ٹوٹ کر برے کہ عرب کے پیاسے صحراء کا ذرہ ذرہ سیراب وشاداب ہوگیا۔

#### حفرت عباس وخفاضاك كرامت

بدایک غیرمعمولی کرامت تھی ،اس لئے مختلف شعراء نے حضرت عباس و اللہ تعلقہ کی شان میں قصیدے کے دھزت حسان و اللہ تعلقہ کے قصیدے سے دوشعر پیش خدمت ہیں:

سَالُ الْإِمَامُ وَقَد تَعَابَعَ حَدْ بُنَا

فسقی الغمام بعُرَة العناس اَحْی اَلْإِلَّهُ بِهِ الْبِلَادُ فَاصْبَحَثُ مُحُصَّرَةً الْاَلَادُ فَاصْبَحَثُ مُحُصَّرَةً الْاَلَادُ فَاصْبَحَثُ مُحُصَّرَةً الْاَلْجَنَابِ بَعْدَ الْمَيْاسِ مُحُصَّرَةً الْاَلْجَنَابِ بَعْدَ الْمَيْاسِ مُصلِل قَط کے دوران دَمَ ما تَّى تَوْ بِداول نِهْ عَبِل اللهِ عَبِل اللهِ عَبِل الله عَلَى مَا مِنْ اَلْهُ عَلَى مَا مِنْ الله عَلَى مَا مِنْ الله عَلَى مَا مِنْ الله عَلَى مَا مِنْ اللهِ عَلَى الله عَلَى مَا مِنْ اللهِ عَلَى مَا مِنْ اللهِ عَلَى الله عَلَى مَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

( يَكَارِكُ 526:15/ إلى اللهِ 365:2 أولاً كَل اللهِ 37:206 ( ولا كُل اللهِ 37:206)

## غزوه بدر میں حضرت عباس بنطینعات کی گرفتاری

حضرت عباس وعلاها في بعد جيرت رحمت عالم ماييم كي بيد یات می اور کہا: ہاں! یقنیاً ایسا ہی ہوا تھا، مگراس رازے یا میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری بیوی۔اور آپ من ایم اس ہے بھی باخرين - اشهدُ أن لا اله الا الله واشهد انك رسول الله ( سيرت علبيه 2: 209 /تاريخُ النيس 2: 290)

قلاش كرديا ہے۔اب سارى عمراوگول كےسامنے دست سوال دراز کرتا پھروں گا۔

ہوسکتے ہیں جب کہ مکہ سے روائگی کے وقت آپ اپنی اہلیہ کو کافی سارا سونا دے کرآئے ہیں اور وصیت کر کے آئے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو بیسونا میرے بیٹوں میں اس

حضرت عباس ويصفلا بهت مالدارآ دمي تنص جنگ بدر عقديول عفديدي منان كى بارى آئى تو رحت دوعالم سَلَيْنِ في اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ المَالِمُ المِلْمُ اللهِي اللهِ الم اين دوجيتبوع عثيل اورنوفل كالجفى اوراييند دوست عتبه كالجعى .. پیناصی بڑی قم تھی۔ جو چارونا چار حضرت عباس ہے۔ یا اداتو كروى مرساته بى شكايت كى كدآب ماييان في مجھ بالكل



# مر نبوي ن قريق مين شامل دو في والانظ سامباس بن حبد المطلب من ما كالتم



حضور طالیم نے حضرت عباس وحقائدہ کے لئے مسجد نبوی کے قبلہ کی جانب ایک قطعہ زیمان شان از و فرمادیا۔ حضرت عباس حقائدہ نے مکان تقبیر کیا، جب تقبیرے فارغ ہوتے تو میدر جزیہ اشعار کے:

بنيتها باللبن والححارة والحشبات فوقها مطارة ياربنا بارك لاهل الدارة

#### اَللَّهُمُّ بَارِكُ فِي هَذِهِ الدَّارَةِ خدامااس لَم مِين بركت نازل قرما

### ايك نفيحت آميز واقعه

حفزت فاروق اعظم وطفائدات نے جب معجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو آس پاس کے بعض مکانات فرید گئے۔ جنوبی طرف حضزت عباس وطائدات کا مکان معجدے متصل تھا۔

حضرت عباس وطائدات نے کہا: میں پیکا متبیں کرسکتا۔ وویارہ حضرت عمر فاروق وہ صفاح نے کہا: تین یا توں میں سے ایک بات مان لیس، یا تو اے فروخت کرویں اور معاوضہ جتنا چاہیں لے لیس۔ یا طرینہ میں جہاں آپ وہ شاہدہ کہیں وہاں میں آپ وہ انسان کے لئے مکان بنواووں، یا پھرمسلمانوں کی نفع رسانی اور مجدی توسیع کے لئے وقف کرویں۔

حفرت عباس معتده في كبا: مجملان ميس عكوكى بات منظور

نہیں ۔ حضرت عمر میں سابیہ نے دیکھ کر مسلاط نہیں ہونے والا ہے تو فر مایا آپ وہ میں شاہد جے چاہیں قیصل مقرر کردیں وہ اتمارے اس معاملہ کا تصفیہ کردے ۔ حضرت عباس میں شاہد نے کہا: میں حضرت ابی بین کعب میں شاہد کو فیصل بنا تا ہوں ۔ دوتوں حضرات اشحے اور حضرت ابی بین کعب وہ شاہد کے مکان پر پہنچے - حضرت ابی بین کعب وہ شاہد نے ان کے اعزاز میں تکبیہ وغیرہ لگوایا اور دوتوں بر گرالی اور (دول بر کالی کو شاہد اللہ بر کالی کو شاہد اللہ بر کالی کو شاہد اللہ بر کالی کو شاہد کالی اور دوتوں بر گرالی کو شاہد اللہ بر کالی کالی اور دوتوں بر گرالی کو سالی بر کرالی کو شاہد کی دوتوں بر گرالی کو شاہد کی دوتوں بر کرالی کو سالی کی دوتوں بر کرالی کی دوتوں کی دوتوں بر کرالی کو سالی کی دوتوں ک

حفرت عمر دونوں کو اپنا فیصل مقرر کیا ہے۔ آپ دونوں کو اپنا فیصل مقرر کیا ہے۔ آپ دونوں کو فیصلہ فرما کیں ہم دونوں کو منظور ہوگا۔

#### وین کےمعاملہ میں کسی کا دباؤ قبول نہیں

حفرت الى بن كعب معتديد في حفرت عباس معتديد - - - - - - الى بن بات كبي-

حضرت عماس معلقت نے کہا: بدز مین جس پر میرا مکان ہے خود رسول اللہ مائیلم کی عطا کردہ ہے۔ بید مکان میں نے بنایا اور خود رسول اللہ مائیلم بیش نقیس اس کی تقمیر میں شریک رہے۔ بخدا بید پرنالہ، خود رسول اللہ مائیلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر معلقت نے بھی این بات کی۔

حضرت الي بن كعب وطفائدالله نے قرمایا: آپ دونوں اجازت دیں تو میں رسول پاک مائیزلم كی ایک حدیث سناؤں ۔ دونوں بزرگوں نے عض كيا ہے شک سنائيں ۔

حضرت این بن کعب و تفانداد فی نیما: یس نے رسول القد طریق کو محار میں بات کا اللہ طریق کو کو کا کہ اللہ اللہ تعالی نے حضرت داؤ دستاہ کو کھم دیا کہ میرے لئے ایک گر حتم رکروجس میں جھے یاد کیا جائے اور میری عبادت کی جائے۔ چہائی چہال پر محبد اقسی واقع ہے وہال من جانب اللہ زمین نشان زور کردی گئی ، مگر وہ نشان مربح (چوکور) نہ تھا۔ ایک گوشہ پر ایک اسرائیلی کا مکان واقع تھا۔ حضرت داؤوند کے اس نے اس کے الکار کردیا۔ حضرت کردو تا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے۔ اس نے الکار کردیا۔ حضرت داؤوند کا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے۔ اس نے الکار کردیا۔ حضرت داؤوند کا کہ دیکھ کے ایک جائے۔

الله تعالى كا عمّاب نازل ہوا: اے داؤد دیدہ میں نے تھہیں اپنی عمادت گاہ بنانے کے لئے کہا تھا اور تم اس میں زور وزبر دی کو شامل کرنا چاہیے ہو۔ یہ میری شان کے خلاف ہے۔اب تیری سزایہ ہے کہ تو میرا گھر بنانے کا اراد و ترک کردے۔

. . . . . . . . . . . .

حضرت عماس بن عبدالمطا

حضرت عمر قاروق و فیندادی نے کہا: یک جس ارادے ہے آیا تھا آپ و فائدی ہے۔ حضرت عمر قاروق و فیندادی اس کے جمعی شخت بات کہدری ہے۔ حضرت عمر قاروق و فیندادی ان کو معبد شبوی میں لے کر آئے۔ وہاں پہنچھ صحاب کرام و فیندادی میں معبد اللہ کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں اگر کسی نے رمول اللہ مائی ہے حضرت داؤ و فیندادی کے بیت المقدل تغییر کرنے رمول اللہ مائی ہے ہے حضرت داؤ و فیندادی کے بیت المقدل تغییر کرنے والی حدیث تی ہوتو وہ اے ضرور بیان کرے۔

حضرت ابود رغفاری منطقات نے کہا: میں نے رسول القد طاقیم سے اس حدیث کوسٹا ہے۔ ایک اور صحافی نے بھی کہا: میں نے بھی سٹا

#### مجدنبوی کی توسع اور حضرت عمر فاروق مینه پیری کا انصاف

اب حضرت افی بن کعب مطالب حضرت عمر صفاتنداد کی طرف متوجه بوت اور کہا : عمر المطالب کا مجھ کو رسول اللہ ما تیا کہ کی صدیث کے ہارے میں تہمت دیتے ہو۔

حضرت عمر فاروق و فالسلال نے فرمایا: کغدااے ابوالمنذ را میں نے آپ و فیسلال کوئی تہمت نہیں لگائی۔ میں چا ہتا تھا کہ رسول اللہ ساتین کی صدیث پالکل واضح ہوجائے۔ پھر حضرت عمر معاندہ علامی و خطرت عمر معاندہ علامی کا طب ہوئے اور کہا: جائے میں اب آپ معاندہ علامی کے شاب کے شاب کے اس کے مکان کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔



## غزوه بدرمین حصرت عباس وَوَلَفَهُ وَعَالِمُ كُلِّرُ فَمَارِي

''عمارہ''لعنی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور''سقایہ' لعنی حاجوں کے خوردونوش کا انتظام یہ دونوں عہدے حضرت عباس معتقد کو وراثت میں ملے تقے۔ مکہ فتح ہوا تو آخضرت من الحق نے یہ دونوں عہدے انہی کے پاس باقی رکھے۔ عام افیل سے تین سال پہلے پیدا ہوئے، دراز قد گورے اورخو پرد تھے۔ 23 ججری میں مدینہ میں انتقال ہوا، گورے اورخو پرد تھے۔ 32 ججری میں مدینہ میں انتقال ہوا،

انتقال سے پہلے بینائی کمزور ہوگئ تھی۔کل نواس برس کی عمر پائی۔(اسداعہ: 60:3 سراملام انتظاء:78:2)

#### البدريس فرشة مشركين كوقيدى منات رب

جنگ بدر میں ابوالسیر و اللہ اللہ کا تعب بن عمر واور امیر الموشین نے حضرت عباس و اللہ کا اللہ کا قدا اللہ کا ا

اس نے عرض کی: پارسول اللہ ﷺ گرفتاری کے وقت ایک ایسا آ دمی میرامددگار بنا جے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھااوراس کے بعد بھی مجھے دکھائی نہیں دیا مگر اس کی ہیت نا قابل بیان تھی حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا: تمہارامددگارایک ملک کریم

#### معزت مباس منتظ قيري كوميثت عداركاه بوت الدّراس

جب حفرت عباس ﷺ گرفآر ہوکر آئے توان کے پاس ہیں او قیرسونا تھا، جے وہ مشرکین کے خرچ اخراجات کے لئے لے کر آئے تھے۔ کیونکہ حضرت عباس ﷺ ان دوآ دمیوں میں سے ایک تھے جولشکر مشرکین کے طعام کے کفیل

تھے۔ گرابھی تک خرج کی نوبت نہ آئی تھی کہ گرفتار ہوگئے۔ حضرت عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ میسونا حضور طاقین نے مجھ سے لے لیا۔ میس نے عرض کیا: یارسول اللہ طاقین میں مال میرے فدیمہ میں مجرا سیجئے۔

آپ مَنْ فَيْمَ نَهُ مُوايا جو مال وشمنان اسلام کی امداد کے لئے لایا جائے وہ فدید میں مجرانہیں ہوسکتا۔ چنا نچید مجھے مجم ہوا کہ میں اپنا اور اپنے عزیز وں کا فدیدادا کروں۔ میں نے کہا کہ اتنی رقم تو میں مہانہیں کرسکوں گا۔

حضور خلی بین فرمایا: ام فضل کے پاس تم اتی رقم رکھ آئے تھے
کہ شاید تم فل کرویے جاؤ تو تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔
میں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ خلی تا پاتھا۔ میں نے کہا
آپ خلی تا نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ میں نے کہا
مجھے یقین ہے کہ آپ خلی تا اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں کہ جب
میں نے بیرقم وی تھی تو ام فضل اور میرے درمیان بجز خدا کے
میں اللہ کی شخص حائے والا نہ تھا۔

اشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (جرر ال الم



## موت کے وقت حضرت عباس بن عبدالمطلب بنانعاہ کی وصیت



حضرت عبداملد بن ابرانیم اغرشی مسد فرمات بیں سخمہیں وصیت کرتا ہوں۔اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اور سیس مجھے اللہ کے سپر دکرتا ہوں اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کہ جب حضرت عباس بن عبدالمطلب مصلات کا اس کی فرہ نبرداری کی محبت کی اورائلہ ہے ڈرنے کی اوران کی اور لا اللہ بڑھااور آ ہ ن کی طرف آئکھیں کھولی وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کی نافرمانی سے ڈرنے کی جب توابیا ہوگیا تو جب بھی تجھے اورفوت ہوگئے۔

''اے عبداللہ میں مرنہیں رہا بلکہ میں قنا ہورہا ہوں۔ میں موت آئے گی تواسے ناپیندنہیں کرے گا۔ اب اے بیٹے ('تباہیمین کا 215 ہمی ، یہ ان کا ایک



جنت البقيع جهال حفرت عباس بن عبد المطلب وهالله العالمة وفون مين

## حضرت عباس بن عبد المطلب وهلانه علامة كي قبر مبارك

جزل ابراتیم رفعت پاشا کتاب'' مراة الحرمین'' میں لکھتے میں کداہل مدینہ برجمعرات کو تقیع کی زیارت کیلئے آت کوسلطان السعید صلاح الدین پوسف نے 601 جمری میں تغییر کروایا ای طرح بعد کے مورضین نے بھی جنت ابقیع میں عمارات اور قبول (گنبدوں) کا ذکر کیا ہے۔ محمد لیمیب البتونی کتاب الرحلة الحجازیه میں فرماتے ہیں کہ و کان بالبقیع قباب کثیرة حفرت علامہ نور الدین سمبوری مندست (وفات 911 جمری) اپنی کتاب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی میں فرماتے میں کہ حضرت عباس میں اور حضرت حسن مجتبل میں کی قبور مبارکہ پرایک گذید بنا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غی میں کی قبر مبارکہ پرایک گذید بنا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غی میں کی قبر مبارک پر بھی ایک گذید بنا ہوا ہے جس

پہلے حضرت عباس میں مصنات ، حضرت عثمان مصنات و حضرت حسن مصنات کی قبر مبارک پر مزارات ہے ہوئے تھے جن کو 920 صاس کراویا گیا





جنت البقيع مين موجود حضرت عباس بن عبدالمطلب وهي الله كي قبرمبارك



# و المروح من المول المول

سیدیند منورہ کے رہنے والے انصاری میں اور حفزت جابر سندھ کے بھو بھا ہیں۔ بیا پانچ تھے۔ یہ جنگ احد میں شہد ہوئے۔

### هنزت فمره بن جمول في كانت برق ت خدا پر ق تك كاسف

یشرب میں اسلام کی روشن ابھی نئی نئی پھوٹی تھے۔ ابھی بت پہتی کا دور دورہ تھا۔ حضرت عمر و بن جموح و تھا۔ بنو سلمہ کے ایک سلمہ کا ریگر نے اس کی سید بت نہایت فیمی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ماہر کا ریگر نے اس کی تراش خراش میں کوئی کی نہ چھوڑی تھی۔ حضرت عمر دوستنسلا اس کو ہر روز خوشہو میں سات ، اس کو بناتے سنوارت ، اس کی صفائی کرتے ۔ صبح وشم اس کی زیارت کرتے اور حتی اللہ مکان اس پر اپنا مال ودولت نجھا ورتے اور اس کی مجت

## حضرت عمروین جموح کیا کا تأثر کی نوجوان کے متعق

کاروائی تھی جو دائر ہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ جو اپنے رب پرایمان لا چکے تھے اور وہ نو جوان یہ تھے:

والمرات معاذين جبل المفتقلة

حضرت معاذبن عمروبن جموح بين

حضرت عبدالمتدئن الميس وطلقست

مفرت تعبد بن علتمه والساك

حضرت عمرو بن جموح وسفات کو بدائد بیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء داجداد کے دین کو چھوڑنے کے جرم میں مبتلا شہ ہوجا ئیں ۔ کہیں ہمارے بتوں کی بے حرمتی انہیں نا قابل تلافی نقصان شہ پہنچا دے۔ ہر وقت دل کو یہی کھٹکا لگا رہتا کہ میری اولاد کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف شہ ہوج کے کہیں کی نوجوان کی چینی چیڑی باتیں ان پراثر انداز ندہوج نیس کہیں بیاس کے چنگل میں نہجن جا کہیں جا کہیں بیاس کے چنگل میں نہجن جا کہیں جا کہیں ان کرائی اولاد کا خیال بیان کرائی اولاد کھیں جا کہیں ہوت کے انہیں بیاس کے چنگل میں نہجن جا کہیں۔

انہوں نے اپنی بیوی ہے کہا: پنی اولا دکا خیال رکھنا ، ان پرکڑی نگاہ رکھنا ، کہیں یہ ہمارے ہاتھ ہے نہ نکل جا کیں کی ٹوجوان کی ہاتوں کی لیپٹ میں نہ آ جا کیں۔

انہوں نے کہا: فرراا پنے بیٹے معافہ ہے وہ باتیں توسٹیں جووہ کی نوجوان حفرت مصعب بن عمیر رہان اللہ ہے کن کر آیا ہے۔ بوی کی بید بات سٹتے ہی حضرت عمرو بن جموح رہانتہ کے کان کھڑے ہوگئے اور گرجدار آواز میں بولے کیا کہا؟ اس پر بھی اث جو گیا ہے؟

یوی نے بڑے دھیمے انداز میں کہا: نہیں ایس کوئی بات نہیں دور سے انداز میں کہا: نہیں ایس کوئی بات نہیں دور سے تقانویہ بھی راہ چلتے سننے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھی سوچا بات تو یہ تھیکہ کہتی ہے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، صاحب عقل ہوں، بات سننے میں کوئی حرج ہے۔ اس نے اپنے بیٹے معاذ کو بلایا اور اس ہے کہا: مجھے بھی وہ کچھے بتا وجو تم کمی نوجوان سے کہا: مجھے بھی وہ کچھے بتا وجو تم کمی نوجوان سے کہا: مجھے بھی وہ کچھے بتا وجو تم کمی نوجوان سے کہا: مجھے بھی دہ کچھے بتا وجو تم کمی نوجوان سے کہا: مجھے بھی دہ کچھے بتا وجو تم کمی نوجوان

افد کا البضر کط الک تتوییری فی مروع الدی کا البضر کط الک تتوییری شروع الدی نام ہے جو جن اور جیم ہے۔ بختی اور بیم مام تیری بی رحمی ہے۔ رحمٰ نام کی بیار میں بی میں بی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہے مدوطلب کرتے ہیں، ہمیں میری راہ کی بدایت دے۔

حفرت عمر و بن جمو گرفت فی برد عفورے دل لگا کرید نیا، انو کھا اور عجیب وغریب کلام سنا تواس کے رگ وریشہ پراثر انداز ہوتا چلا گیا۔ کہنے لگا بخدا میدکلام تو برد احسین ، دلفریب اور دلنشین ہے۔

### مجھے ذراتاً مل کاموقع دیں

حضرت عمرو بن جموح وسلطان الناس المرح كاستاتا بي بيني معاد سي وجها كيا مَي نوجوان سارا كلام الى طرح كاستاتا بي بيني ني كها: الإجان بالكل الله قتم كا نهايت دلچسپ اور دار با كلام ستاتا بي سي آب الله الله عنه تم كرنا حيا بيت كرنا حيا بيت بيل و كيف ابا حان! آپ كي قوم كي بيشتر افراداس كي گرويده جمو حيك جيل معارف من جمع الله حضرت عمرو بن جموح بين و كي دو في مانهول في حضرت مصعب معاطع بيل ذراسوج ليني دو في مانهول في حضرت مصعب بين عمير و هندا شروع كيروكارول كي طرف پيغام جميجا كه بين بين يا وركه دهندا شروع كرركها بي؟

یہ دنشین کلام آپ کو بھی سائے کے لئے تیار ہیں۔
انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، آ جا کیں۔ قبیلے کے نوآ موز مسلمان
حضرت مصعب بن عمیر دھتھ کے ہمراہ اس کے پاس پہنچ کے اور مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر دھتھ نے نہایت
عمدہ انداز میں سورہ یوسف کی تلاوت شروع کردی، جس سے حاضر یں مجلس پر وجد طاری ہوگیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمرو ماضر یں مجلس پر وجد طاری ہوگیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمرو بن جموح کے دھنرت عمرو بن جموح کے دھنرت عمرو بن جموح کے دھنرت عمرو بیرہ چیرہ دیا وافراد سے مشورہ کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اسلام کے جیرہ چیرہ افراد سے مشورہ کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اسلام کے جیرہ چیرہ افراد سے مشورہ کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اسلام کے جیرہ چیرہ افراد سے مشورہ کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اسلام کی جیرہ کے دورہ کے دیا کہ انہاں کے انہوں کے دیا کہ دورہ کی دورہ کیا کہ دورہ کی د

قبیلے کے سر دار تھے۔

ایک دن حفرت عمروبی جموح و کا منات کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری سے کھڑے ہوئے۔
پہلے تو اس کی خوب تعریف کی ،اس کے منا قب بیان کئے اور کھر کہنے لگا: منات! ہمہیں تو علم ہی ہے کہ ہمارے شہر میں جوایک نئے دین کا سفیر آیا ہے،اس نے اسلام کی ہین خرم شروع کردی ہے۔اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ ہمیں تم شروع کردی ہے۔اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ ہمیں تم کرنا چاہتا ہوں کے رانا چاہتا ہوں سے مشاد میں خواہش ہے کہ اس سے صاف صاف بات کروں۔ میری خواہش ہے کہ اس سے صاف صاف بات کروں اور چر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم سے مشورہ کروں اور چھر اس سے بات کروں۔ برائے مہریانی تم کروں اور پھر اس سے بات کروں۔ برائے مہریانی تم کروں اور پھر اس سے بات کروں۔ برائے مہریانی تم گفتگوکا کوئی جواب نہ دیا۔

. . . . . . . . . . .

حفرت عمر وہ کے گھر نہایت عاجزی سے کہنا شروع کیا: لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہوگئے ہو۔
ارے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہددی جو تہہیں بری
لگی ہو۔ خیرا گرتم ناراض ہوگئے ہوتو کوئی بات نہیں، میں
تمہارے پاس چند دنوں کے بعد آؤں گا تا کہ تمہارا غصہ
شفندا ہوج ئے۔

### أبياحشر بواعمر وفالقلاف كمنات كا

ادھرحفرت عمروہ محاف ہی جیئے حفرت معاف ہی عمروہ محاف ہی عمروہ معاف ہیں اپنے باپ کی عمروہ معاف ہیں اپنے باپ کی ممات سے محبت کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے گہرے دوست حفرت معاف ہی جبل محق ہے انہوں نے اپنے گہرے مشورہ کیا۔ یدونوں ہی بوسلمہ کے وجوان شے اور دونوں مشورہ کیا۔ یدونوں ہی مشعوبہ بنایا۔ رات کو جب والدسو گئے تو دونوں منات کے باس کو کندھوں پر اٹھایا اور دونوں منات کے باس کو کندھوں پر اٹھایا اور بی سلمہ کے کئویں میں مجھینک دیا۔ یدایک برآباد کواں مختل ہو تھا۔ قبلہ بنوسلمہ کے لوگ اس کنویں میں گندگی مجھینکا

صبح مویرے حضرت عمر و صدات کی طرف حسب مابق اور حسب عادت تبرک حاصل کرنے کیلئے منات کی طرف ہوں و جہا دیے۔ جب انہیں منات نظر نہ آیا تو بڑے جیران ہوئے۔ انہوں نے زور سے کہا: ارے کون ہے وہ بد بخت! جس نے میرے معبود کے ساتھ آج رات ظلم وزیادتی کی ہے؟ انکے بیٹے اپنے باپ کی آواز من رہ حقے وہ سوتے ہوئے نظر آرہ بھے۔ انہوں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عمر وہ انہوں نے جواب بت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنے بیارے بت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنے آپ سے با تیں کرتا ہوئے منات کو تلاش کررہے تھے۔ دا کمیں با تیں دیکھا تو منات گفر نہ آیا۔ دیوانہ وار آگے بڑھے اور با تیں دیکھا تو منات گندگی کے کئویں میں الٹاپڑا ہوانظر سامنے دیکھا تو منات گندگی کے کئویں میں الٹاپڑا ہوانظر دوبارہ اس کی جگہ پررکھ دیا۔

سلوك كيا تواس تلوار ہے اپنی حفاظت كرنا۔

اگلے دن ان نوجوانوں نے نیا کام کیا۔ انہوں نے منات کواٹھایا، ایک مرے ہوئے کئے کے ساتھ اس کوری سے ہاندھا، تلوار کو پر سے رکھااور پھر گندے کو پی میں کھینک دیا۔ آگل جبی بوڑھے عمرواٹھے، سیدھے منات کے کمرے میں گئے کمرہ حسب سابق خالی تھا۔ اب وہ کنویں کی طرف گئے ان کا منات کئے کے ساتھ بندھا جوا تھااور کندگی ہے ات پت تھا۔ تلوار بھی اس کے ساتھ بندھا مہیں تھی۔ اب حضرت عمر وہ کھانے آپکی میا تھی۔ جب انہوں نے اپنے پیارے منات کو گئے کے ساتھ بندھا ہوا گندگی میں ات پیت دیکھا تو پکارا تھے:

## خدا کی قشم تم عمرو بن جموح سے نعال کے خدانہیں!

والله لؤ نحنت الها لم تُنحُنُ أنْتَ وَمحلُبُ وسط بنو في قون الله كاتم! اگرتم معبود بوت توتم اوركتااس گذر كنوس ين كات منسف ت

اب حضرت عمرور وسائلات کی نیند ہے بیدار ہوچکا تھا۔

ہو چکے تھے۔ ایمان کی دولت سے سینہ منور ہوچکا تھا۔

حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کوہمراہ

لیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر منات کے

باس گئے ، اس کواپنے قدموں سے روندا، اس کوئٹر ہے

گئڑ ہے کرویئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں کتنا گمراہ تھا

کہ ایک لکڑی کی پوچا کرتا رہا۔ میری زندگی کتنے

اندھیرے میں تھی۔ اب وہ صراطِ متنقیم کے رابی تھے،

اندھیرے میں تھی۔ اب وہ صراطِ متنقیم کے رابی تھے،

اندھیرے میں تھی۔ اب وہ صراطِ متنقیم کے رابی تھے،

وتا ہیوں کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسلام پر

وتا ہیوں کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسلام پر

نا ہت قدی ہے جلیں۔

### بإسبال ال كئ كي كعي كوسم فانول ت

حضرت عمرو ہن جموح ہے اپنی اولا د، اپنا مال اوراپنی جان اسلام کے لئے وقف کردی۔ (در الاز معروم میں ساند موجود



## احد کے میدان میں حضرت عمر و بن جموح ﷺ کی شہادت

حضرت عمروبن جموح معتقظ ياؤل كالتكرك تف ان کے جار بیٹے تھے جوا کثر حضورا کرم مالیظ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اورلڑائیوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔غزوہ احديث حضرت عمروين جموح وبالتفاها كوجهي شوق بيدا بهواكه میں بھی چلوں \_لوگوں نے کہا کہتم معذور ہو \_لنگڑے بین کی وجدے چلنا بھی دشوار ہے۔انہوں نے فرمایا: کیسی بری بات

ہے کہ میرے میٹے توجشت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی تے بھی ابھارنے کے لئے طعنہ کے طور پر کہا میں بچھ کو دیکھ رہی ہوں کہتم اڑائی ہے بھاگ کرآئے ہو۔

## برحال میں رب پر فدا ہو گئے

حفزت عمرو بن جمو حصصت في بيان كرجتميار لئ اورقبله کی طرف منه کر کے دعا کی:

اللَّهُمُّ لا تَرَدُنِي إِلَى اهْلِي

#### ا ہےاللہ مجھےا ہے اہل کی طرف نہ او ٹائیو۔

اس کے بعد حضور نبی کریم الفاع کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراین خواهش اورلوگوں کے منع کرنے کا اظہار کیا اور کہا: والله اني لارجوا ان البطاء بعرجتي هذه في الجنة الله كالتم مين اميد كرتابول مين اى لنگ كے ساتھ جنت كو

حضور التي في الماية تم معذور موءتم يرجها دفرض تبيل بيول ے فرمایا اگرتم اے نہ روکوتو کیا حرج ہے، ہوسکتا ہے اے شهاوت نصيب مور (١٥ن شامن ٤)

حضور نبی کریم سائیل نے فرمایا کہتم معذور ہوتو نہ جانے میں کیا حرج ہے؟ انبول نے پھرخواہش کی تو آپ تا ای نے اجازت

حفرت ابوطلحه والقافا كبت بيل كه ميل في حضرت عمرو التعلق الموازاتي مين ويكها كه اكرت بوع جات شهاور کہتے تھے کہ خدا کی قتم میں جنت کا مشاق ہوں۔انکا ایک بیٹا بھی ان کے چیجے دوڑ اہوا تھا۔ دونو لڑتے رہے حتی کے دونو ل شہید ہو گئے ۔ان کی ہوی اینے خاوند اور اپنے بیٹے کی نغش کو اونٹ پر لاد کر وفن کیلئے مدیندلانے لگیس تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی وفت ہے اس کو مار کرا ٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی مگر وہ احدی طرف ہی منہ کرتا تھا۔ان کی بیوی نے حضور ناتھا ہے ذکر کیا تو آپ منافیظ نے فرمایا: اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا حضرت عمر ورور المنافظة على جوئے بچھ كهدكر كئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیدعا کی تھی:

اللَّهُمَّ لَا تَرَدُني إلى أهلي ے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف شاون ئیو۔ آب تأليم فرمايا: اى وجها ونث اس طرف نبيس جاتا-

پر حضور منافظ نے فرمایا:

لقد رايته بطاء بعرجة في الجنة میں ئے اے ای لنگ کے ساتھ جنت میں چلتے ہوئے ویکھا

حصرت عبد الله بن عمر وهناه الله اور حضرت عمرون جوح المناسط كوغن وه احد كميدان مين ايك بى قبر مين وفن كيا كيا \_ وون الاس وي المارية

رسول الله نافظ نے فرمایا کے عمرو بن جموح دیست اور عبدالله بن عمر و بن حرام ﷺ کوایک قبر میں دفن کیا جائے۔ کیونکہ بیدونیا میں ایک دوسرے ہے محبت رکھتے تھے، لہذا ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ انہیں ای حالت میں زخمول سے خون بہہر ہاتھا، ون کردیا گیا۔

اس موقع يررسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ فَي ما يا:

لي آلي بولي .

أنَّا شهيلًا عَلَى هو لآءِ إنَّهُ من جَريْح يُجزِّحُ فِي سَبيُّلَ اللُّه إِلَّا وَيَبُعَنه اللَّه يوم القيامة يُدْمِي جرحُه اللونُ لُون دم والريْحُ رِيحُ مِسْكِ (البداية الهايدة 542.3) میں ان لوگوں کا گواہ ہوں کہ اہتد کی راہ 'ن<sup>ی</sup>ں کو ٹی زخم بھی <del>گ</del>اہ تو قیامت کے دن اس کواس حالت میں اٹھائے گا کہ زخم ہے خون بہتا ہوگا جس رنگ کا خون ہوگا اوراس سے خوشبولستوری

احدکامیدان: جہال حفرت عمرون جموح التقالي شہید ہوئے



حفرت عمروان جموح الألف

سیراعلان النبلاء میں حضرت عمرو بن جمور تحقیقات کی کرامت کا ذکر گیا ہے۔علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح تحقیقات کو جموح تحقیقات کو ایک ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ چھیا لیس سال بعدوہاں سیل ب آیا جس سے ان کی قبر بہہ گئی، دونوں لاشیں ظاہر ہوگئیں۔ انہیں دفن کرنے کے لئے دوسری جگہ قبر بنائی گئی۔ موگئیں۔ انہیں دفن کرنے ان دوسری جگہ قبر بنائی گئی۔ در سے الے یہ دکھ کرچران رہ گئے کہ

#### فرحدا لم معتراك سامات الامس

دونوں لاشیں اس طرح تروتازہ معلوم ہور ہی تھیں، جیسے آج ہی دفن کی گئی ہوں۔ زخموں سے خون بھی تازہ معلوم ہور ہا تھا۔ ایک لاش نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ کو ہٹایا گیالیکن وہ ہاتھ پھرای جگہ بلیٹ آیا جس جگہ زخم پروہ پہلے تھے۔حالانکہ انگی شہادت اور سیلاب کے درمیان 46سال کا طویل وقفہ تھا

### شيدا ، كي لا شون كام نيوسب بنداع از

شہداء کی لاشوں کو جب بھی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنے کی ضرورت محسوس ہوئی اوراس غرض سے قبر کھودی گئ تواس سے کستوری کی خوشبوآئے گئی۔ بیشہداء کا اللہ علاقت

حضرت جایر بن عبداللہ بن عمر وانصاری کھیں جواس موقع پر حاضر تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں نکالا تو وہ ای طرح تر وتازہ تھے کہ گو ہاگل ہی دنن کے گئے۔

### شبداء کا دوسرااعز از الله کی طرف سے

الله علاق کی طرف سے ان شہداء کے اعزاز واکرام کی ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف یمی نہیں کہ زمین میں ان کے اجسام محفوظ رہے، بلکہ انہیں منتقل کرنے کے لئے جونہی ان کی قبروں کو کھود نا شروع کیا تو تھوڑا سا کھودتے ہی مشک کی خوشبو مہلنے گئی۔ جی ہاں! شہداء منتخب لوگ ہیں۔ اللہ اپنی تخلوق میں سے انہیں چنتے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا تا ہے۔ یہ وہی شہداء ہیں جن کے متعلق آ یہ بنائیز نے

احد ہے لوٹے ہوئے اپنے صحابہ کرام وَوَلَا تَعَالَیٰ ہے فرمایا تھا:
''لوگو! ان کی زیارت کیا کرو، ان کے پاس آؤاور انہیں سلام
کرو۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
قیامت تک جومسلمان بھی انہیں سلام کرے گا بیاہ جواب
دیں گے۔'' (حالہ جت کی بشارت پانے والے صحاب)

### 46 مال بعد بھی االی تاز ہی ا

ابن اسحاق و المستحدة التي والد سے روايت كرتے الي كه جب حضرت الي معاويد و الساريوں نے بتايا كه جب حضرت الي معاويد و السي التي تايا كه جب حضرت الي معاويد و التي تايا كه جب جارى كيا تو ہم نے ان كي قبروں كي طرف توجد دى، غور كرنے سے بتا چلا كہ ان دونوں صحابيوں التي التي قبر ميں جيشم كا يانى بہتنج كيا ہے اللہ دونوں كو و ہاں سے نكالا دونوں برايك ہى چادر تھى جس كے ساتھ ان كے چروں كو و وان برايك ہى چادر تھى جس كے ساتھ ان كے چروں كو و هائي گيا تھا۔ و دونوں كرائي تھا اور پاؤں كو جرائي يو شيوں كے ساتھ چھپايا گيا تھا۔ جب البيس نكالا كيا تو ان كے جم الى طرح نرم و نازك ہونے جب البيس نكالا كيا تو ان كے جم الى طرح نرم و نازك ہونے و دو دور دورد دائل التي تو ان كے جم الى طرح نرم و نازك ہونے و دور دورد دائل التي و تق جيسيا كہ انہيں كل ہى تا دو و فن كيا گيا ہو۔ ( حور دورد دائل التي و انتي 2913)



حضرت عمرو بن جموح مصفط کامرقد مبارک ۔ اونٹنی کے مدیند منورہ کی طرف والیس نہ جانے کے سبب آپ دی سے کواحد ہے کچھ دور دفن کیا گیا۔ آپ دی سے نے معذوری کی حالت میں مردانہ وارمعر کہ کارزار میں شریک ہوکردا دِ شجاعت دی اور مسلمانوں کیسئے شہادت کے شوق اور پر دردگارے مداقت کے اشتیاق کی قابل تقییر مثال قائم کی۔

## ن ن عب ن پا

بیاس زمانے کی ہات ہے جب رحمت دوعالم من پیلم مکہ میں رہا کرتے تھے اور ابھی جحرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ان دنوں ہفتے میں دوروز لعنی جعداور پیرکو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لئے کھول دیا جاتا تھا تا کہ جس کا جی چاہے کعبہ کے اندر جا کرعبادت کرسکے۔ درواز ہ کھولنا اور بند كرنا حفرت عثمان بن طلحه والفائقات كو مدتها كيول كه وبي كعبه كے كليد بردار تھے۔ ايك دن اين معمول كے مطابق حضرت عثان بن طلحه وعقالة وروازه كھولے، ہاتھ میں جانی پرے، باب کعبے پاس کھڑے تھے۔ لوگ کعبہ میں آ، جارے شے کہا جا تک حفرت عثال واللہ کی نظر آپ ساتی یر بری \_ جو کعبہ میں داخل ہونے کے لئے آرہے تھے۔ان ولوں اعلان توحید ورسالت کی وجہ سے سارا مکہ آپ مل پیلم کا دشمن بور ما تقا\_ حضرت عثمان المنتقط بهي آب التيام كود مكيركر آگ بگولہ ہو گئے اور آپ ناپھنے کو مخاطب کر کے جو پھے منہ میں آیا کہتے چلے گئے حضور مُن اللہ نے ان کے سب وشتم کا تو کوئی جواب نه ويا ، البيته نمهايت يقين واعتماو مے فر مايا:

### درویا، البشر بهایت بیان واقعاد مسرمایا. شان تا مان با انتها با بن آنها مان سادیدها

عثمان اعنقریب تواپی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی پیچائی جوآج تیرے ہاتھ میں ہے، ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دول گا۔

حضرت عثمان وصفقات لولے: اگرانیا ہوا تو بیقریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔

حضور مَا يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاسِ اللَّ دن بوگا۔

حضرت عثمان المستقدة كہتے ہيں كہ يہ بات حضرت محمد مائيل نے استے وقوق ہے كہت ہيں كہ ميرے ول ميں جم كئ اور جمعے يقين ہوگيا كہ ايك دن اليا ہوكر رہے گا۔ اور آج اليا موكر رہے گا۔ اور آج اليا ورخواف ہو چكا تھا۔ مكہ پر رحمت وہ عالم منابقا كا كلمل قبضہ تقاا ورطواف وغيرہ ہے فارغ ہونے كے بعداب آپ منابقا كعبہ ميں واضل ہونا چا ہے جنائچہ حضرت عثمان المنابقا كو بلايا اور چا بي

طلب کی ۔ حضرت عثمان ﷺ نے کہا چائی میری مال کے پاس ہے، میں ابھی لے کرآتا ہوں۔ حضرت عثمان ﷺ کی والہ و خان شین عورت حال کا سیح علم مہیں تھا۔ چنانچہ جب حضرت عثمان و تعقیق نے ان سے چائی مانگی تو انہوں نے کہا: لات وعزل کی قتم ایس ہرگزیہ چائی کی کو مانگی تو انہوں نے کہا: لات وعزل کی کی قتم ایس ہرگزیہ چائی کی کو

### آج ندتو كوئي لات رباندي ك

حضرت عثمان الصفائل في أبها كداب ندكونى لات ہے نہ عوری اور الوارى نوک عوری اور الوارى نوک میں مارڈ الا جاؤں اور الموارى نوک میرے سینے سے آر پار ہوجائے۔ بیان کر اور بیٹے کی ٹوفزوہ شکل و کم کھر کر حضرت عثمان الموسطات کی ماں کو حالات کی شکینی کا احساس ہوگیا۔ چنا ٹیجہ انہوں نے چائی تکال کر حضرت عثمان سے سے خان سے سے خان سے سے خان سے سے کے دوالے کردی اور حضرت عثمان سے سے سے جا بیاں لا کر حضور مثم النظام کے التھ میں وے دی۔

اس وقت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا۔ جب میں نے کعبہ کے دروازے پر آپ نتائیظ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ مائیظ نے کہا تھا کہ ایک دن میہ چالی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کوچاہوں گا دے دوں گا۔ چنانچ میں نے عرض کی: بلاشبہ آپ مائیظ کی ہات حرف بحرف پوری ہوگئ ہے، میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ مائیظ اللہ کے سے رسول میں۔

### اب يادون تركد المدين رسال

آپ مَنْ اِللَّهِ فِي مایا: اوهر آلیس قریب گیا تو آپ مُنْ اِللَهِ فَ وہی چائی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور فرمایا: کے سنجال اسے! اب یہ بمیشہ بمیشہ کیلئے تیرے گھرانے میں رہے گی اور کوئی ظالم ہی اس کوتمہارے خاندان سے چھیننے کی کوشش کرےگا۔



ز برنظرتصوبر ف ند کعبہ کے دروازے کی ہے۔ بیدہ دروازہ ہے جس کی چالی نبی کریم سی ہے نے حضرت عثمان بن طلحہ سی کے کوعطافر مائی اور فرمایا کہ بیچا پی تنہاری اولا دکے پاس قیامت تک رہے گا۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چالی حضرت عثمان بن طلحہ ہیں گی اولا دمیس سے کسی کے پاس ہے۔









# مفرت عثمان بن ابلطم الله الله المار من المنافي المنافي

عابی واپس کرنے کے بعد حضور من اللہ کے حضرت عثان من طلحہ وہ من سے کہا کہ اب جمارے لئے کعبہ کا دروازہ کھول دور حضرت عثمان من من اللہ من

بال!اب كئة بت شكن

پھر حضرت عمر فاروق وہ کو گھم دیا کہ کعبہ کو ہر تنم کی تصویروں سے کھمل طور پر پاک کردیا جائے۔ حضرت عمر فاروق وہ کا کردیا جائے۔ حضرت عمر فاروق وہ کا کہ بہر پھینک دیں اور بینے کی ہوئی تصویروں کو اچھی طرح رگڑ کر دھوڈ الا۔ باتی تو صاف ہوگئیں گر حضرت ابراہیم پھی کی تصویر اسنے بچے ماف ہوگئیں گر حضرت ابراہیم پھی کی تصویر اسنے بچے رااس کو راعی کے جورااس کو اس طرح چھوڑ دیا گیا۔

ید کاروائی تممل ہوگئ تو رحت دو عالم بالی حضرت اسامہ ویست اور حضرت بلال وقت آپ بالی کی معیت میں خانہ کعب کے اندر داخل ہوئے ، اس وقت آپ بالی کی نظر حضرت ابراہیم میں کی تصویر پر پڑی جو پوری طرح صاف نہیں ہوئی متی ۔ اس تصویر میں حضرت ابراہیم میں کوایک ضعیف العمر بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال تکا لتے ہوئے دکھایا

حضور مَا يَعْلَم نَے فرمايا: الله عصف ان اوگوں كا بير اغرق كرے،
انبين اچھى طرح بتا ہے كه حضرت ابراہيم علاق نے بھى
تيروں سے فال نہيں نكالى اس كے باجود ظالموں نے ان كوبيہ
دوپيد سے دياہے۔ پھر حضرت عمر فاروق وَ اللہ اللہ كى طرف

متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں نے شہیں کہانہیں تھا کہ ہر قتم کی تصویر کو یکسر مٹادو۔ لاؤیانی میں خود دعوتا ہوں۔

یانی لایا گیاتو آپ مالینم نے اپنے دست مبارک سے نہ صرف حفزت ابراجيم عيه المحاق كي تصوير كو بلكه بعض ديكر تصاوير كو بھی جن کے ملکے ملکے نشانات باقی تھے، دھودھوکر بوری طرح صاف کردیا، اوران کا نام ونشان تک نه چپوژا۔ پھر کعبہ میں دورکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوکر کعبہ کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی بر ہے۔ آپ مُن ﷺ کو وہاں جلوہ آراء دیکھ کرلوگ ہر طرف سے سمٹ آئے کہ شاید آپ کچھ کہنا جاہتے ہیں۔ویکھتے ہی ویکھتے ایک برا جمع اکھنا ہوگیا۔ دس بارہ ہرارتو صحابہ کرام وَ فَالْمُمَّالِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تھے۔علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی دھڑ کتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع برسکون ہوگیا تو آپ انتظام نے خطاب شروع کیا۔ آپ مان کا کے بے شار معجوات میں سے ایک معروف معجود میں بھی ہے کہ سامعین کی تعدادخواہ کتنی ہی زیادہ کیوں شہوءان میں سے دورتزین آ دمی کو بھی بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے أب النظام كي آواز الى طرح واضح اور صاف سنائي دين هي جيے قريب رين محص كو۔

## ماری انسانیت کے لئے ایک مثالی دستورمل

آپ مَا اَ اَ الله عَلَمَ الله عَلَى معبود تبین ہے۔ وہ وحد اُلله کے سواکوئی معبود تبین ہے۔ وہ وحد اُلله کے سواکوئی معبود تبین ہے۔ وہ مدد فر مائی اور تمام جھوں کو تنہا بھگا دیا۔ من لوا کہ جن چیزوں پرتم فخر کیا کرتے تھے اور نسل ورنسل اِنتقام اور خوان بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے ورند ڈالا ہے۔ البتہ کعب کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعز اُو آئیندہ بھی برقر اردے گا۔"

آپ نائی این الله کا دروازه کھولاتو حضرت اسامه بن زیده کا این الی طلحه و اور حضرت

بلال و اندر داخل ہوئے۔ بعدی دروازہ بند کردیا گیا۔
ابن عمر صف فرماتے ہیں کہ مجھے کی دجہے در ہوگئی۔ جب
ولید دوست کو کھڑا کردیا تا کہ لوگوں کو اندر آئے سے روکا
جو گیا تو سیدنا عبد اللہ بن عمر صف آگے بڑھے اور لوگوں کا ججوم
کردٹوں پر سوار ہوگئے تا کہ اندرجا کر ہادی دوجہاں تا ہی کہ اندرجا کر ہادی دوجہاں تا ہی کہ اندرجا کر ہادی دوجہاں تا ہی کہ اندرجا کہ ہادی دوجہاں تا ہی کہ کہ اندرجا کہ ہادی دوجہاں تا ہی کہ کہ دیا تا کہ باہر تشریف لائے تو سیدنا عبد اللہ دیست کی جھے کھڑے۔

گردٹوں بر بابدال دیست سے جو دروازے کے پیچھے کھڑے

تصوال کیا: آپ تا پیل نے تعبید میں داخل ہوکر کیا کیا؟
سیدنا بلال محصف نے جواب دیا: کعبہ میں چھستون دو
قطاروں میں ہیں۔ قطار اول کے دوستوں کے درمیان
آپ تا پیل نے دور کعت نماز اداکی اور کعبہ کا دروازہ آپ تا پیل نے
کے پیچے تھا۔ جب آپ تا پیل اندر گئے تو دیوار آپ تا پیل نے
نماز پڑھی، دہاں سرخ سنگ مرم لگا ہوا تھا۔

جب آپ تا پیش ام رتش ریف لاے تو درواز ہبد کر دیا گیا اور خانہ کعب کی چاہیاں آپ میں تھیں جو کعب کی چاہیاں آپ میں تھیں جو آپ میں تابی کالمی میں تعلق کے حوالے

ليس-(صحح بخارى كتاب الصلاة)

کے بعد مسلمان ہوگئے۔

## صفور من ينام كاب مثال جذبه ايثار

اور فرمایا: عثان! یہ چالی اب قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی اور سوائے ظالم کے کوئی شخص اسے تم سے نہیں چھین سکے گا۔ حضرت عثان ﷺ اس ذرو نوازی پرمسرور ہوکر بے اختیار پکارا تھے، بے شک آپ خداوند کریم کے سچے رسول ہیں۔

اس ہات کے جواب میں آپ مائیڈم نے فرمایا: آج نیکی اور وفا کا دن ہے۔حضرت عثمان ﷺ اس واقعہ











اس تا لے کی تیاری 1399 ہجری میں انجام پائی۔اس کی بناوٹ اس پرانے تا لے کے مطابق ہے جوسلطان عبد الحمید عثانی کے زمانے سے استعال میں تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔اس کا طول 34 سینٹی میٹر اور عرض 6 سینٹی میٹر اور عرض 6 سینٹی میٹر است کندہ ہے: ہے۔اس پر بیعبارت کندہ ہے: صنع لمی عبد خالد ہی عبد العزبز میں خالد بن عبد آل سعود 1399 ہجری میں خالد بن عبد

العزيز آل سعود کے دور 1399 ہجری میں

تياركيا گيا۔



حضرت عمار بن ياسر فالمنظاظ كوالعديا مروراصل يمن كريخ والے تھے۔ايك دفعه ايخ بھائي كے ساتھ مكه آئے تو يبيل كے مورے - ابوصد يفد مخروى نے اپنى كنير حطرت سميد السناس كم ما تحدان كا فكاح كرديا\_حفرت عمار المناسفة ای کافن سے پیدا ہوئے۔حفرت یامر دھندھ پردلی تھے اور حفرت سميد الاعتادة كنير ال لئے بي سمارا عقر جب حفرت عمار والمناها العرب يام والمناه اور حفرت سمیہ المفاقا تنیوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین کی آتش انقام بھڑک اتھی اور انہوں نے ان متیوں کو طرح طرح ک ایداکیں پہنچانا شروع کرویں۔حضرت مامر نظامین تشدو کی تاب ندلا سك اور واصل بحق بو كئے حضرت سميد علاقات ك اندام نہائی میں ابوجہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑے تڑے کرشہید کئیں۔ بیاسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھیں۔ حفرت ممار والمعتقدة البت زنده رب اور مرول تختيال جملية رہے۔ بھی ان کولو ہے کی زرہ بہنا کرسخت گرم وحوب میں بھایا جاتا اور یھی ان کے بدن کوآگ سے جلایا جاتا۔ جب ایڈا رسانی کا مرحله گذر جاتا تو رحمت دو عالم ناتا تشریف لات اور ان کے جلے ہوئے بدن پر اپنا وسع شفقت پھرتے بوتے اس طرح دم کرتے:

بارز نخونی سرداوسلام علی عشار کمانخت علی انراهبه اے آگ تو ممارے لئے ای طرح تستدی اور سلامتی بن ج جس طرح ابرا بیم کے لئے بی تقی را سرت ملب 327:1)

کون جانے کہ اس بیار بھرے انداز میں دم کرتے اور اس ٹورانی ہاتھ کے کس سے حضرت ممار منسسسے جدن میں کیف وسرور اور برووت وسکون کی کیسی لہریں ووڑ جاتی ہوں گی۔اور کھی بیخوشخری ساتے:

اصْبِرُوْا يَاالَ يَاسِرِ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ

اے آل یا مرا مرکر و بقب ارائی کا نا جنت ہے۔ (بوت میسدہ 178)
حضرت محمولی
شہرت حاصل ہے۔ رحمت ووعالم خائی کی حساتی تمام مشہور
غزوات میں شریک رہے اور آ قاطائی کی خصوصی تعاواتات
سے مرفراز ہوئے۔ ایک وقع حضور خائی کے حصوت قالمہ بین
ولید منعقد الله کو ایک لشکر کا امیر بنا کر پھولوگوں کی سرکوفی کیلئے
بیجا۔ لشکر میں حضرت ممار منعقد الله بھی شامل ہے۔ وروان کا اختیار فی موگوئی کیلئے
جنگ ایک مسئلے میں دونوں کا اختیار فی ہوگیا جو پر جے بیر جے
جنگ ایک مسئلے میں دونوں کا اختیار فی موگوئی ہے جوران کے دوروان کے دورون کے دوروان کے دوروان

نه و یکھارسول القد منظم میرے حق میں فیصله نمیں فرمارے تو این کی آتھھوں میں آ نسوآ گئے اورا ٹھ کرچل ویئے حضور منظم کے اس انسان کا رونا برواشت نه ہوسکا۔ جس نے اسلام کے لئے اذبیت ناک مراحل طے کئے تھے۔ چنانچہ آپ ناپیم نے حضرت خالد ویون اللہ معلی طب ہوکر فرمایا:

مَنْ يَسُبُّ عَمَّارًا يَسُبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُنعص عَمَارا يُبْغِضُهُ اللَّه وَمَنْ يُحَقِّرُ عَمَّارًا يُحَقِّرُهُ اللَّهُ

جونل ارکو ہرا کیے گا، خدااس کو ہرا سمجھے گا، جونل اسے بغض رکھے گا، خدا اس کو ٹالپشد کر ہے گا اور جونل رکوحقیر جائے گا خدا اس کوحقیر جائے گا۔

حضرت خالد و مندولات حضور طابیخ کا بیارشادگرای س کر یا بر کلے و حضرت محالی مندولات کو حال کی ان سے معافی ما گی البوراس وقت تک معافی طلب کرتے رہے جب تک حضرت محالی طلب کرتے رہے جب تک حضرت محالی علامت کا دریا ہے۔ دریا کا دریا ہے۔ دریا کا دریا ہے۔ دریا کا دریا ہے۔ دریا ہے۔ دریا ہے۔

معزت ممار ووفعاد كى والهاند مجت آل رمول ما ينتج ا

حضور فالله ما تصحفرت محار المستعدد كوجوميت مى المن المستعدد كوجوميت مى المن المستعدد كالمن المستعدد كالمن المستعدد كالمن المستعدد كالمن المستعدد كالمن المستعدد كالمن المستعدد كالمنان من المستعدد كالمنان كالمن كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالم

چپ رہ ہے بھودہ بھو تکنے والے کیا تو محبوبہ رسول ما ﷺ کو ایڈا کہنچا نا چا ہتاہے۔(تلخیص المحد رَبد3939)

گشن اسلامی آبیاری میں آل یا سر سیان کا کر دار

مبحد نبوی کی تقییریس آپ منتقد نام بڑھ پڑھ کر تھہ لیا۔ دیگر صحابہ کرام افٹائنگانگا ایک پھر اٹھا کرلار ہے تھے اور حضرت عمار منتقد و و دو پھر ۔ حضور ٹائٹیل نے آپ منتقد ہے کے غبار آلود سرکو دیکھا تو اپنے دست مبارک سے ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور قرمایا:

وَیُحَکَ ابْنَ سُمَیَّهُ! نَفُتُلُکَ الْفَنَهُ الْبَاغِیَهُ جُه پر افسوں ہے، سمیہ کے جیٹے، جُھ کو ایک باغی جماعت مارڈ الے گی۔ (عقت ان مدد: 180)

حضور نی کریم القطاعی یہ بیشکوئی کی سال بعد پوری بوئی جب معرک صفین میں حضرت علی مستقلا کی طرف سے الرتے ہوئے آب مصلات نے جام شہادت نوش کیا۔

شہادت کے دن آپ میں اللہ روزے سے تھے۔ شام کے وقت پائی علم ہوئے دودھ کے ساتھ روز و افطار کیا چر فرمایا گرد مجملے رسول اللہ مائی ہے تتادیا تھا کہ میری زندگی کی آخری غذا پائی والا دودھ ہوگا۔ ای رات آپ میں مقد اللہ کا رہے ہے۔ اس کا 1385

شہادت کے وفت آپ میں تھی۔ سے 94 سال تھی۔ سیحان اللہ!اس عمر میں بھی جس چیز کوئی سمجھا اس کے لئے جان افرادی





## حضرت بمارین یا سریق کا مزارمبارک (شام)











حضرت عمار بن ماسر المصنعة كعمزارشريف كامركزي وروازه







## حفرت عمار بن ياسر القالفة

## حسرت ممارید کے مزار کی حجیت اور دیواروں پر کئے گئے نو جسورت نتش ونگار



حضرت عمار ﷺ کے مزار میں مختلف جگہوں پر لگے ہوئے دستکاری کے نایا بفن یارے



حضرت عمار وَهِ عَلَالِهِ كَمِرَارِ كَالْنَهِ مِينٍ كَانِّي خُوبِصورت نَقْشُ وَلَكَّارِي



حضرت عی رہے ہے مزار میں لگے ہوئے کتب



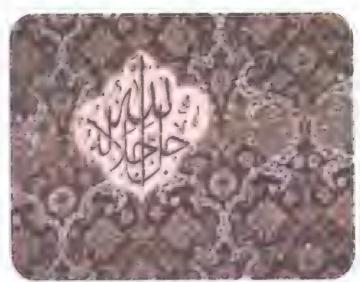



















حضرت عمار وه السلط كروضه مبارك كي تصوير

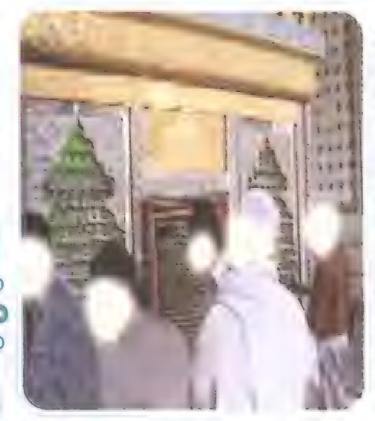

حسزت می روضه ای کے روضه مبارک کی تصویر

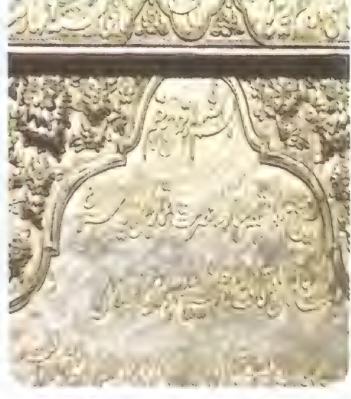

الفرات كاربن ياسر مهد ما فرير كاكياك تبديش ميل مقا في زيان ميل آپ المختصر تعاف ورق ب











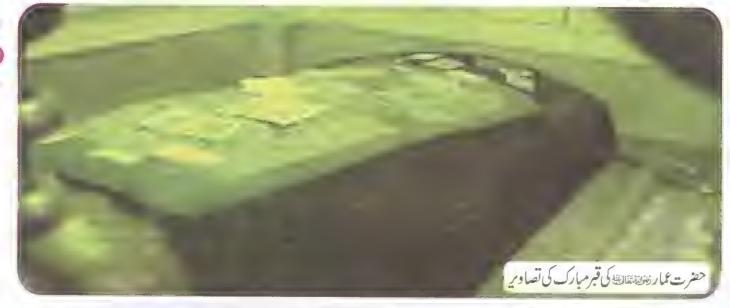





انصار میں قبیلے فرزن سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ یہ

دربار بوت سائی بیس وی کے کا تب شے اور بیان چھے کا برائی سے ان کا خاندانی تھے کا برائی سے بیاں بوع ہد بوری میں بور سے حافظ آت ن ہو جی شے سے برائم اگرم عابی کی معرود کی میں افق بھی و بین شے سے بھو اور سے تان کی سیدا تقرار (سب قرریوں کا سدار) سے تھے میں اور ان جسیدا نہ نسر ان کی سیت اور کھرت امیر الموشین تعمر میں سیدا نہ نسر (انصار کا سروار) فرطاب طا تھا اور حضرت امیر الموشین تعمر میں سید فرست کی ان کی سیدا کے ان کو سیدا کے ان کو سیدا کے سیدا کی دول کی فرست طویل ہے۔

### إِين بِين بِين بِينَ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

رسول الله سائية أنه أيك موقع برفر مايا: ' قرآن مجيد كوچارآ دميول عنظم! حضرت عيدالله بن مسعود وريضانيه الوحد يقد كم غلام حضرت سام بين الله بن معاذبين جبل وسيسيداور حضرت الي بن عب عب السام المراجع ال

سید تا عمر فاروق صفیفات فرمات میں کدوہ سید آمسکمین مسلمانوں کے سردار تھے۔(مقد اسلو 474.16)

سیدن الس مضطنع ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من بین نے سیدنا الی بن لعب منطقاع نے فرمایا

( أَنْ مَا نَ مَا رَاءَ ، أَنَّ مَا مِنْ قَدِيا لِي مِلْمَنْتُهِ أَفِي الْمَنْ مِلْمَا عَلَيْهِ مِلْ الْمُلْكِ علله المسافرين بإلى أَنْ الله القرائطين ، قَمَ 1865 )

### و المنظم المنظم

ان کی آید مشہور سر مت یہ ہے کہ انہوں نے جند سے چہرائیل سے کا کہ اور تنی اس کا واقعہ سے ہے کہ حض سے جہرائیل سے کا واقعہ سے ہے کہ حضرت اللہ بن کعب مصدود نے کہا تیل ضرور صحید میں داخل ہوکر تماز پڑھوں گا اور اللہ تقالی کی الیک تعریف کروں گا کہ کسی نے بھی الیک بنیں کی ہوگی۔ چنا نچہوہ تماز کے بعد جب خدا کی حمد وثنا کیلئے شیشے تو انہوں نے ایک بلندا واز النہ تیجے تی کہوئی کہدر ہائے:

الله م لك المحمد كله ولك المفلك كله وبدك المستخد لله وبدك المحتب المستخد الك المحتب المستخد ال

حضرت افی بن کعب وصف محید نے نکل کر رحمت دوعالم من بیزار کے در بار میں حاضر ہوئے اور ماجرا شایا۔ آپ من بیزار نے فرمایا تمہارے چیچے بلند آواز سے دعا پڑھنے والے حضرت جبرائیل مدالا تھے۔

### حضرت الى بن كعب ومناسات كى وعائے بدلى كارخ پھيرويا

حضرت این عباس مصصف فرماتے میں کہ حضرت عمر مصنفات ایک قافلے کے ساتھ مکہ سرمہ جارے تھے۔ میں اور

دست الى بان عب ملى اسى قاض يا يا يا يا بان عب موسود نه الله بان عب موسود نه الله بان عب موسود نه قد من الله بان عب موسود نه قد الله بان عب موسود نه قد الله بان بالله المرافع الله قد الله بالله المرافع الله بالله بال

### 

ایک دن حضور سید عالم من پیغ نے ارشاد قرمایا کہ بخارے مریض کو القد تعالی بہت زیرہ و 'یایاں علی فرمانا کہ بخارے مریض کو القد تعالی بہت زیرہ و 'یایاں علی کہ یا القد! بیس تجھ ہے السے بخار کی دعا ما نگی کہ یا القد! بیس تجھ ہے السے بخار کی دعا مقبول کی معاضری ہے نہ رو کے آپ معین اللہ کی دعا مقبول کی موال ہے کہ میرے المول ہے نئے آپ معین اللہ کو ہم وقت بخار رہتا تھا اور بدن کا جارار ہتا تھا گراس حالت بیس بھی وہ بچ وجہاد کے لیے سفر کرتے المور اس بھی موال ہیں بھی دی عاصری ویتے تھے اور اس قدر جوش و فروش کے ساتھ ان کا مول کو کرتے تھے اور اس قدر جوش و فروش کے ساتھ ان کا مول کو کرتے تھے اور اس قدر جوش و فروش کے ساتھ ان کا مول کو کرتے تھے اور اس قدر جوش و فروش کے ساتھ ان کا مول کو کرتے تھے 234:15 مطبوعہ ہے۔

## معرت الى بن كعب وعلائقالفة كي قبرمبارك





## 200

حضرت الى بن كعب الصارى تَعَالَيْكُ

### مسير خضرت افي بن كعب الالصارى وهي نعاك



مزار حضرت ميمونده بالناف مزارسيد تاخول بالطاقا مزار حضرت عمرين عبدالعز يزنيفنالله مزارحضرت ابوب ابوطا مركر دي زهنينة نبان مزار حضرت محى الدين بن عر في وخيارة بالأنان مزار حضرت ابواسحاق شامى دهنداندنان مزار حضرت سلطان صلاح الدين الولي يتمنان منان مزار حضرت سلطان تورالدين زعجى دهنيلة منة مزارحضرت علامدامام سبكي وديالانهان مز ارحضرت عبداللدابؤ سلمخوا إنى 🕳 🗓 🚛 صاحب نسير سيني مده با مزار حضرت ابراجيم بن اوجهم دحينانشانان مينار وحضرت امام غزالي دهنيانقد خان قيدخا ندابل بيت جبل اربعين واوی ریموک ميدان اشيخ مقام مإنيل وقانيل

مصلے حصر سے خصر عددالله تبيز عشرت لي في عا أشرصد يقد سده عا مزار حضرت خالدين وليده وخاشاعة مزار حصرت الوعبيدة بن جراح مصنسك مزار حضرت بلال يحصيه مزار حضرت الوهرير وصفائدك مزارحضرت اني بن كعب سيساك مزار <sup>ح</sup>صرت اولية عقر في هريد س روضها قدس حضرت حسين معضفاك مزار حضرت عبدالقدين جعفر ومصرضان مزار حضرت ابودر داء وصاحبتان مزار حضرت زينب سرسه مزارحضرت امكاثؤم بنت تملي وهناسانامه مزار حضرت فاطمه صغري يبيق سانف مزارسيده سكيت بثث مينن بعيده علاقف مزار <sup>حینر</sup> تا سامه من زیا<sup>د مه مه</sup> قدمارك حضرت زين العابدين معضدك

ملک شام کے شہر ومشق کے سعید بازار مدحت پاشا برار میں اگر سیدھے چیتے جا کیں تو بازار کے اختتام پر باب شرقی آجا تا ہے۔ اس ہے باہر نکل کرسڑک کے واکیں جانب بین اوراس کو سجد آبی بن کعب انصاری سینسٹ کے نام ہے یا و مواس کے بار دوگذید اور مینا رنظر آت کیا جا واس کو سجد آبی کنید میں عظیم المرتبہ صحابی رسول سائیل جا فظ قر آن اور حضور سرتیا ہے کے حجوب قاری ومفسر حضرت الی بن کعب انصاری میں نسانہ آرام فر مارہ بین سے بیتر بر حضرت الی بن کعب انسادی و بندر بتا ہے۔ محبد کے بات ایس بیتر پر میں میارت و رج ہے:

مزار حضرت سيدنا زكريا مده مزار حضرت سيدنا تركيا مده مزار حضرت سيدنا تركيا مده مزار حضرت المركبية مسلطه مسلطه مناره وضرت مسلط مسلطه مناره وضرت مسلطه مسلطه مناره وضرت مسلطه مسلطه مناره وضرت مسلطه مسلطه مسلطه مناره وضرت مسلطه مسلطه مناره وضرت مسلطه مسلطه مناره وضرت مسلطه مسلطه





با الداره شق میں وقع تبییل شدر صحبی رسول سیدنا فضر<mark>ت ال</mark>ی بن کعب مدامان ال سامان کے اس سے مام میں بات کے میں میں م میں ہے اور اللہ میں میں اللہ میں کہ القدرب العزت نے آپ سے اللہ میں میرہ الاصلام کے کہا جات اللہ بین معب سے اوقر آپ شاہ میں اس

# نذكره صرت ابوطلحه انصاري المساري المسا

آپ س بیدنے فرمایا: شکر میں حضرت ابوطه برے کی آواز ایک جماعت کی آواز سے بڑھ کرہے۔ خیبر کے روز میشرف ملا کہ آخضور ما بیٹے اور ٹی بر بھایا۔ کہ آخضور ما بیٹی میں ستر برس کی عمر پاکر مدینہ منورہ میں جان جان آفریں کے سپردی کی حضرت عثمان غنی و انتقاد نے آپ میں کی نماز جنازہ پر طائی۔ (وق الوفاء 227:27)

## أ بابيرما،

مید بوی کے شال میں چند قدم کی دوری پر جہاں مجد کا چند فرش ختم ہوتا تھا، حضرت ابوطلحہ انصاری میں ہوڑا تھا کہ باغ بیرجاء واقع تھا۔ ابتداء میں سے باغ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ حضرت ام جبید ہوں ہے کہ مال مکان کا شالی نصف حصدای باغ میں شامل تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و استقالے کا دارالضیفان (مہمان خانہ) بھی اسی باغ کا حصد تھا۔ ججرت کے بعدان حفرات کو حضور شریخ نے اس باغ کے جنوبی جھے میں سے پھھ جگہ عطافر مائی تھی۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ حضور میں تیز نے اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ حضور میں تیز نے اس کا یائی نوش فرمایا۔ ماضی قریب تک سے حضور میں تیز نے اس کا یائی نوش فرمایا۔ ماضی قریب تک سے

کنوال موجود تھ۔ دوسری سعودی توسیع کے بعد وہ مجد کے اندرآ گیا۔اباس کی جگہ باب الملک فہد (درواز ہنبر 21) کے اندر چندفذم کے فاصلے پر ہائیل طرف ہے۔

## الطاعت وسخاوت كالحجيب واقعه أ

می حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کا تعقیقت کی مقدی جماعت بھی آخری نبی تو قیام کا زندہ معجورہ تھی۔ اپنے آقا تو قیام کے ایک اشارے پر مرشنے والی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیئے کواپنی سعادت اور اپنی زندگی کا واحد مقصد سیجنے والی کوئی جماعت صحابہ کرام محصف کے علاوہ کب کس نے دیکھی ہے؟ باری تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام معانی میں غور کرتے ، اس کے اوپر پورا پورا پورا گرتے ، اس کے معانی میں غور کرتے ، اور اس کے اوپر پورا پورا پورا گرتے ، اور اس کے معانی میں خور کرتے ، اور اس کے اوپر پورا پورا کیور کھتے۔ میں دونوں جہاں کی سرخروئی کاعقیدہ رکھتے۔

حفرت البوطلحه انصاری کی ای جاں نثار جماعت کے ایک مثالی فرویتھے۔ای باغ بیر حاء کا قصہے کہ جب آیت:

لَنُ تِنالُوا الْبِرَ حَتَى تُنفُقُوا مَمَا تَخَبُّون نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحانصاری ﷺ نے اس باغ کواللہ کی راہ میں صدقہ کردیا۔

بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس کی اکثر اوقات تشر فرماتے ہیں: مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ تحجور کے درخت کویں کا پائی ٹو حضرت ابوطلحہ اضاری ہوں تھا کے تھے۔ بیرهاء نام کا ان کا ایک باغ تھا جوان کوسب سے زیادہ محجوب تھا اور مجد نبوی کے قریب، بالکل اس کے سامنے واقع تھا۔ آنخضرت ناپین جمی اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا پائی نوش فرماتے۔ اس کا لگا ہوا ہے لیکن و پائی بڑا شیریں اور خوشبود ارتھا۔ جب مذکورہ آیت کریمہ (تم کوئی آٹارٹیس کوئی آٹارٹیس کے نیکی کے کامل درجہ تک نہیں پہنچ کتے جب تک اپ محبوب بجائے بیہاں و مالوں میں سے خرج نہ کرو) نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ ہیں۔ یہاں ایک انصاری ویسٹ اٹھے اور کبا: اے اللہ کے رسول سی پیغ مجھے اپنا میں واقع ہے۔

بیرهاءباغ سب سے زیادہ مجبوب ہے، میں اسے اللّٰہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس امید پر کہ اس کا اجروثو اب جھے آخرت میں ملے گا۔ آپ نوٹیٹر جہاں مناسب مجھیں خرچ کریں۔ حضوراقد س نائیٹر نے بہت زیادہ سرت کا اظہار کیا اور فر مایا: بخ، ذلک مال رائح، ذلک مال رائح

بع، دلک مال رابع، دلک مال رابع، الله علی رابع، الله علی رابع، الله علی رابع، الله علی الله علی الله علی الله علی فرمایا: جوتم نے کہا میں نے من لیا، میں مناسب بیسجھنا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے ہی قرابت داروں میں تقلیم کردو۔ چنانچہ حضرت ابوطلحہ منطق نے حضور من الله کی ہدایت کے مطابق اپنے عزیزوں بچپازادوں میں تقلیم کردیا۔

(لشح بخارقُ كَابِ تغيير القرآن 4554.65)

## بيئرجاءاورحضور مؤتيام كي نشست گاه

سے کنواں حرم نبوی عربین کے بالکل قریب باب المجیدی
میں اصطفاء منول کے پیچے واقع ہے۔ مگراب وہ ایک تمارت
کے اندر آگیا ہے۔ اس وقت بیا کنواں باب عثمان کے سامنے
ایک مکان میں ہے۔ جس کی وجہ سے عام لوگ اس کے مبارک
وشیریں پانی سے محروم ہوگئے ہیں۔ حضورا کرم مربینین کے زمانے
میں اس کنویں کے اردگر دبہت سے درخت تھے، آپ نربینین میں اس کنویں کے اردگر دبہت سے درخت تھے، آپ نربینین اکثر اوقات تشریف لاکران درختوں کے سابید میں بیٹھے اور اس

## کویں کی موجودہ حالت

یہ کواں اس وقت بھی موجود ہے۔ اس میں ایک پمپ لگا ہوا ہے کیکن وہ اب کارآ مذہبیں ہے۔ اب پہاں اس باغ کے کوئی آ شار نہیں ہیں۔ جس کا ذکر المطر ی نے کیا ہے۔ اس کے بجائے بہاں وہ عمارات ہیں جو الکردی خاندان کی ملکیت ہیں۔ بہاں ایک چھوٹی سی غیر آ باد مجدے جو کویں کے جنوب میں واقع ہے۔

حضرت ابوطلح و و المناه با برسفر میں سے کہ آپ و القال کی غیر حاضری میں آپ و و القال کی غیر حاضری میں آپ و و القال بوگیا۔ حضرت ابوطلحہ و القال المحالے ، آپ و و القال کی بوی حضرت ام سلیم و الله میں ہے۔ یہ کہ کر حضرت ابوطلحہ و و الله الله کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو محضرت ام سلیم سے بولی کہ ایک مند تو بتا ہے میرے پاک حضرت ام سلیم سے بولی کہ ایک مند تو بتا ہے میرے پاک اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہواور کچھ دانوں کے بعد و و خض اپنی المانت و اپس طلب کر سے تو کیا جھے واپس دے دینا چاہے یا امانت و اپس طلب کر سے تو کیا جھے واپس دے دینا چاہے یا

حضرت الوطلحه و الله فرمان كي يه بهى كوئى بوجهنى كى الله و يحتى كى الله الله و يحتى كى الله و يحتى كى الله و يا جا يه يهم كوئى درخ وغم تونييل كرنا چا يه يه كها اوروا پس د كراس كا كوئى درخ وغم تونييل كرنا چا يه الوطلحه و يستن اوه بولى تو پهرسني جهارالا كا جو خداوند كريم نه جميس امانت وي تقى وه واپس لے لى ہا اورلا كے كا انتقال ہوگيا ہے ۔ اب مبر كيجة كا حضرت ابوطلحه و يستن في الله عن كر مبركيا اور دات كر ارت كا اور حضور من تي الله كا اور حضور من تي الله عن مارا ما جراع حض خدمت ميں حاضر ہوئے اور حضور من تي اس مارا ما جراع حض

## ( ﴿ عَالَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

ایک دن حضرت ابوطلحہ و اللہ کے حضور مناہیم کی آواز میں نقابت کا پھھ اٹر محسوس کیا توبے تاب ہوگئے۔اس وقت گھر گئے اورا پنی بیوی حضرت ام سلیم و سے کہا:

تن رسول الله طالق کی آواز کچھ دھیمی دھیمی ہے، اور میرا خیال ہے کہ مضعف بھوک کی وجہ سے پیدا ہواہے، کیا گھر میں کھانے سکنے کچھے؟

ارسلک ابو طلحه کیماے؟

میں نے کہا: جی ہاں! یار سول اللہ! قرمایا: بطعام ..... کھانا دے کر؟

میں نے پھرا ثبات میں جواب ویا تو آپ تا تیجا نے مجھ سے کھانا لینے کے بجائے وہاں پر موجود صحابہ کرام مستقد سے کہا کہ اٹھواور خور بھی اٹھ کر حضرت ابوطلحہ مستقد کے گھر کی طرف چپل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اور حضرت ابوطلحہ مستقد کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔ وہ تخت پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی سے حال سے آگاہ کیا۔ وہ تخت پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی سے کھنے گئی

ام سلیم (هنده)! رسول الله من بهت سے آدمیوں کو ساتھ اللہ من کے کہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ اور جمارے پاس انہیں کھلائے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔

ام کیم ہے ہوت حوصلہ منداور کامل ایمان والی خاتون تھیں۔ ووڈ رانہ تھجرا ئیں اور کہا

### الله ورسوله اغلم

الشاوراك كارمول بم يبترجان يي

### حفزت ابطلحه على عظر حضور مراثيا كم معجز كاظبور

حضرت ابوطلحہ و محسوں حضور من ایجا کے استقبال کے لئے باہر نگلے اور آپ من ایکا کو سماتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضور من ایکا نے فرمایا: لے آوام سلیم! جو پھی تہمارے پاس ہے۔ حضرت ام سلیم و محسوں نے وہی چند روٹیاں پیش

آئ کل کے دور میں اگر چہ صحابہ کرام کھنت کے زہد وتھ کی کہ مثال ملنی مشکل ہے، لیکن چرجی کوئی نہ کوئی ایسی بات ایسا واقعہ سما منے آتا ہے کہ صحابہ کرام چھنت کی یا دتازہ ہوجاتی ہے۔ ہماری ایک جائے والی نے یہ قصد بیان کیا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے بہت ہے رہیٹی اور اچھے سوٹوں کو الگ کر کے دکھا کہ یہ سوٹ کام کرنے والی ماسی نذیراں کو دے دیے جائیں کہ اس کے پاس کل کا نتات صرف یہ 2 جوڑے تھے۔ جائیں کہ اس کے پاس کل کا نتات صرف یہ 2 جوڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ماسی نذیراں کو بلاکر وہ جوڑے اس کے حوالے انہوں نے اپنی ماسی نذیراں کو بلاکر وہ جوڑے اس کے حوالے کے کہ بیتم ہمارے ہیں جم ان کو استعمال کرو۔

اگلی صح نذریال وہ جوڑے لے کربیگم صاحبہ کی خدمت میں آئی
کہ آپ براہ مہربانی ہے کپڑے شمیر (ملازم) کی بیوی کو دے
دیں۔ بیگم صاحبہ بہت حیران ہو کس اور استضار کیا۔ نذریاں
نے جواب دیا کہ آپ نے یہ کپڑے مجھے کیا دیے، میری تو
خوشی کی انہنا ندری ۔ دات کام سے فارغ ہوکر بھی میں ایک
ایک جوڑا پہن کر دیکھتی ، بھی دوسرا ، حتی کہ یہاں تک ہوا کہ
میری تجدکی نماز میں بھی مجھے انہی جوڑوں کا خیال آتا ہا۔ بھلا
ایسے جوڑوں کا میں کیا کروں جومیری نماز خراب کردیں۔

125-14-18-34

# تذكره حفرت حذيفه بن يمان في المنافق ال

حضرت حذیفہ بن ممان و مشتق مشہور جلیل القدر صحابی بیس ۔ بی قبیلہ بنوعس سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے وطن ہی بیس اپنے والد ماجد کے ساتھ اسلام لے آئے تھے۔ جن کا اصل نام دوسل' تھا اور لقب ممان ۔ اسلام لانے کے بعد بیس آخضرت ترقیق کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لئے روانہ ہوئے ۔ انفاق سے بیٹھیک وہ وقت تھا جب آخضرت من تیا کہ خضرت من تیا کی فرمار ہے تھے اور آپ من تیا کی فرمار ہے تھے اور آپ من تیا کی کے مقابلے کیا ۔ ابوجہل کا لشکر مکہ کرمہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ ابوجہل کا لشکر مکہ کرمہ سے روانہ ہو چکا تھا۔

دونوں باپ بیٹا اسلام قبول کرنے مدینہ منورہ آرہے تھے، اتفاق ہے اس وقت جنگ بدر کا موقع تھا اور قریش مکہ بدر کی جانب بڑھ رہے تھے۔راہتے میں آئبیں پکڑلیا گیا اور کہا گیا کہ تم (حضرت) محمد (سیجیز) کے باں جارے ہو؟

انہوں نے کہا: ہماراارادہ فقط مدینہ منورہ جانے کا ہے۔ بالآخر کفار نے آپ وہ فضائ کو اس شرط پر رہا کردیا کہ تم ہمارے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوگے ۔ حضرت حدیقہ وہ فضائ اور ان کے والد حضور طرقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس وقت مسلمانوں کی تعدادا نہائی قلیل تھی اورا یک ایک فردی ب حدضرورت واہمیت تھی ، مگر آپ س تینیا نے آئییں جنگ میں شریک ہونے سے روک ویا اور فرمایا:

انصوفا نفی لیم بعهدهم و نستهین الله علیهم تم (مدیند منوره) واپس چلے جاؤ، ہم کفارے کئے گئے عبد کا پاس کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا مدد گار ہے۔اس بنا پر آپ وضافات غروہ بدر میں شریک ند ہوسکے۔ امانت اوروفا کی ایس تا بناک مثر لیس کسی اورقوم کی تاریخ میں کہاں ال سکتی ہیں؟ ریخ میں ناب بیاس اور اور موسل ۱۳۲۵ مند مر 355 دسترک مارہ 1779

### حضرت حذیفہ وہ من هاہ کے والد کا ایک المناک واقعہ

فردوہ احدیثی حضرت حدیقہ بن میمان وظافتی کی بنا پران بو نے لیکن ایک افسوساک واقعہ و فہا بوااور فاطفتی کی بنا پران کے والد ماجد حضرت میمان وظامتی خود مسلمانوں بی کے باتھوں شہید ہوگئے۔ چونکہ یہ حادثہ فاطفتی میں پیش آیا تھا، اس لئے حضرت حدیقہ وظامتی نے اپنے بھائیوں کوخون بہا بھی معاف فرماوہ اور شیح بھاری و نیم بھی معاف فرماوہ اور شیح بھاری و نیم بھی

## المنت مذيد من أن الكسائلا في تاب مارى كا الله

جنگ خندق کے موقع پر تیز ٹھنڈی ہوا چل ری تھی ،جس سے خت سر دی ہوگئی تھی۔

ني كريم ويتيان فرمايا:

الا رجُلُ يأتيني بحر القوم جعلهٔ اللهٔ معنى يوم القيامة كولى آدى به جووش قوم كر خرات ،التد تعالى اس كوقيامت كولى آدى ميراساتي بنائي گا-

شدت سردی کے سبب کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نائیا نے الیا ہی فرمایا۔ آخر کوئی نہ کھڑا ہوا تو آپ سائیا نے فرمایا کہ اے حذیفہ دھے مناہ کھڑے جوجا وُ اور کفار کی فہر

کے حرمایا کہ اے حدیقہ رصف عند کھڑے ہوجا و اور تعاری ہر لاؤ۔ شدت سردی کے سب ول تو نہ جا بتا تھ کیکن حکم کی تعمیل

سرت ہو ہے چھے آیا۔ آپ اللہ نے فر مایا کہ وٹی ایک حرکت نہ کرنا جس ہے لڑائی کی آگ گھڑ کے حضرت حذیفہ وسفانات فرماتے ہیں کہ اب میں چدا تو مجھے سروی وغیرہ ہالکل محسول نہ ہوئی ،آخر میں کفارتک پہنچ گیا۔ ویکھا کہ ایوسفیان کم کوآگ ہے۔ سینک رہا ہے۔ میں نے کمان میں تیر چڑھایا اور ابوسفیان کو مارنا جایا تو

#### فذكرْثُ قُول رَسُول الله

جھے رسول اللہ طاقیع کا فرمان یادآ گیا کداڑائی کو بڑھانے کی کوئی حرکت شکرنا تو میں نے فورا فرمان مصطفی طرقید پرعمل کیا درت یارے کا رادہ ترب رہایہ

( مسلم أنتاب اجبرا باب فراه والزاب 1788 )



ز رینظرتصور غزو و دخندق کی ہے۔حضور سیقی<sup>ر کے تق</sup>لم پراس جگد حضرت حدّ بفد دھ سے دو۔ حضور طاق کا کی معیت میں شریک ہوئے متھا اور کفار کے شکر کی خبر لے کرآئے۔ تصویر میں موجود ترتیب وار فمبران مقامات کے ہیں جو کہ صحابہ سے منسوب میں اب ان مقامات پر مساجد بناد کی نی میں

## حفرت حذيفه بن يمان المالية

یہ کون مخص ہے جسے رسول القدس پیانے اختیار ویتے ہوئے

ان سُنْتُ كُنْتُ مِن المُهاحِرِينِ وان سنت كُنْتَ مِنَ الْأَنْصَارِ

ا ًرتم چاہوتو مہاجرین میں ہے ہوجاؤ اور اگر جاہوقو انسار

يدكون شخص بجس كحق مين رسول الله من يونم في بيرجامع

النهم احفظة من بس بدله ومن حلقه وعن بمشه وَعَنْ شَمَالُه وَمِنْ فَوْقَه وَمِنْ تَحْتِهِ

الہی اس کی آ گے میتھیے، دائیں بائیں، اور اوپر نیچے ہے

### معرت مذیفہ ملک ایک نمایاں میثیت کے مالک تھے

یہ کون ہے جس نے کامل فضیلت کا اعز از حاصل کیا، جورسول الله من يناخ كاراز وان اور بهترين شبهسوار اوربهت بزا عالم صحافي عديد شھے۔ بيد حفزت حذيفه بان ميان مراحد م تھے۔ پھر بیکون ہے، جس سے حضرت عمر بن خطا ب وطاقطات جبیاعبقری سربراه گورنروں کا انتخاب کرتے وقت اور بہت ہے دی ممائل حل کرنے کے لئے اس کے مشورے سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ بیکون ہے جوقر آن کریم کے جمع کرنے اورمسلمانوں کے ایک مصحف پر جمع ہونے کا سبب بنار جب کہ وہ اللہ کی تا ب کے بارے میں مختلف ٹولیوں میں بٹ چکے تھے۔حضرت امام ذہبی دھیاستان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیاعلی خاندانی، راز دان، انصارکے حليف اور سركرده مهاجر جليل القدر صحابي حضرت حذيفه بن

## حضرت حد يف رفظ عالى كى وسعت علمى

حضرت الوفعيم اصبها في هفاهدان فر مات مبي كه حضرت حذيف بن يمان رعضا فتول اورمصائب كى يبجيان ركف

حنفرت حذیفه وطاله ای فر ماتے ہیں:

يردے پڑے ہوئے ہوں ، بيكافر كادل ہوتا ہے۔ايك ول وہ جس میں ایمان ونفاق کی آمیزش ہو، بیمنا فق کا دل ہے۔ ا یک وہ دل جو روثن چراغ میں بے جھاگ دودھ کی ما ثند صاف شفاف دکھائی دیتا ہو۔ وہمومن کا دل ہوتا ہے۔ایک وہ ول جس میں نفاق بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی ، ایمان کی مثال اس بودے کی ہی ہے، جےعمدہ پائی سیراب کرتا ہے اوراہے بیروان چڑھا تا ہے۔اور نفاق کی مثال اس زخم کی ی ہے جس میں پیب اورخون بروان چڑھتے ہول، جو کیفیت بھی اس برغالب آ جائے گی تو وہ مغلوب ہوجائیگا۔ حضرت حذيقه وهانساك فرمات بي:

بحسب المَرُءِ مِن الْعِلْمِ أَنْ يُخْشَى اللَّهُ عِزُّوجِلٌ وبحسبه من الْكِتابِ أَنْ يَقُولُ اسْتَغُفُرُ اللَّهُ ثُمَّ يَعُودُ انسان كے عالم فاصل ہونے كے لئے يكافى ب ١٠٠٠ ت ڈرنے لگ جائے اوراس کے جھوٹا ہوئے کے ہے ات کا فی ے کہ وہ''استغفر اللّٰہ'' کہ، پھرای گناہ کا مرَّنَب ہو۔

حضرت حذیفہ نصفات سے ایک الیے تخص کے بارے میں یو چھاجو چاتا کچرتا زندہ لاشہ ہو۔اس سوال کے جواب مين آپ وافعات فرمايا:

هُو الَّذِي لَا يُنكرُ الْمُنكرَ بِيَدِهِ وَلَا بِلسَانِهِ وَلا بِقَلْبِهِ وہ مخض زندہ لاشہ ہے، جو برائی کواپنے ہاتھو، زبان اور دل

## وهنت مذيفه من المستعم المات

حضرت حديف وفالفاك كنهايت بيعده اوروكشين ایے کلمات، جو جوزا ستارے کے کانوں میں بھی رس كلولت وكهاني دية إن آب المناسطة فرمات إن ليُسسَ خِيَسارُكُمُ مَنْ تَرَكَ اللَّهُ نُيَا لِلآخِرَةِ وَلَا خِيَارُكُمُ مَنْ تَرَكَ الْآخِرَةِ لِللَّانَيَا وَلَكِنَّ خِيَارُكُمُ مَنْ أَخَذَ مِنْ كُلُّ

تم میں سے وہ بہتر نبیں جود نیا کوآخرت کے لئے چھوڑ دے دل چارفتم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ دل جس پر اور نہ ہی وہ بہتر ہے جوآ خرت کو دنیا کے لئے چھوڑ دے۔ البية تم ميں ہے بہتر وہ ہے جو ہرا يک ہے اپنا حصہ وصول

ایک مرتبہ رسول الله من الله علی فی مردم شاری کے لئے آپ والفائلة كى ويونى لكائى - اس وقت مدينه منوره ميس مسلمانوں کی تعداوسات سواوراطراف واکناف عالم کے مسلمانوں کوشامل کر کے مجموعی تعدادیندرہ سوتھی۔

### ع المناسبة المناسبة

حفرت حديقه والفائلة كو رسول الله طاليل في خصوصی اسرار کی تعلیم دے رکھی تھی۔ نیز آپ وَ اللہ اللہ کو تا قیامت مستقبل کے واقعات پر اطلاع حاصل تھی۔ آپ و الله فرماتے إلى:

لَقَدُ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَيُرْخِ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

منافقین کے بارے میں آپ مطاعت کوخاص پہیان تھی۔ جب کوئی جنازه آتا توحضرت سیدناعمرفاروق ﷺ معلوم كروات ، اگر حفرت حذيف و الله جنازے ميں شامل

بوتے تونماز جناز ہ پڑھادیتے ورند شریک نہ ہوتے۔

حضرت عمر فاروق الصفائل الين عمال ك بارك مين آپ معالات دريافت فرمات كدان مين كوني منافق

حضور خرایم کے بعد بھی آپ وہالا ا مصروف جہاد رہے۔ دینور کا علاقہ آپ مطابقات ہی کے مبارک ہاتھوں فتح ہوا۔عراق اور ایران کی فقوحات میں آب روف الله في غير معمولي خدمات انجام دي - كسرى ك وربارمین آپ دها اتا این این ده ولولدانکیز تقریر فرمانی جس نے کسریٰ کے ابوان میں زلزلہ بریا کرویا۔

## المعترت حذيفه أنا كي ساوكي

عرصہ دراز تک حفرت حدیقہ ﷺ ای سادگی کے ساتھ مدائن کے گورڑ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔

مدائن كا گورنر أ

حضرت سيدناعمر فاروق وصفيف في أنبين مدائن كا گورنر مقرر فرمايا \_ آب وصفيف كوحضرت حذيقه وصفيف پركتناعثاد

تھا اس کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ وہ انسان کسی شخص کو جب بھی کوئی عہدہ تفویض فرماتے تو اس کے بارے میں مکمل ہدایات وہاں کے لوگوں کے نام تحریفرماتے مگر حضرت حدیفہ وہ ان کی بارے میں فرمایا:''لوگو! ان کی اطاعت کرنااہ جو بچھی پیطلب کریں، انہیں ویا جائے۔''

آپ سے دوسرد ائن میں اس مردگی ہے داخل ہوئے کہ گدھے پرسوار تھے اور ہری بے نیازی ہے دونوں ٹائمیں ایک جانب لاکائے چلے جارہ بے تھے۔ عما کدین شہرآپ میں استقبال کیلئے منتظر تھے۔ وہ ہرگز اندازہ نہ کر پائے کہ یہی ممارے گورز ہیں۔ کافی دریا تنظار کے بعد انہیں شہر کے لوگوں نے بتایا کہ گورزمحر م تو شہر میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ لوگ دور کر ان سے جا ملے اور آپ میں تاب میں تاب میں اس کے فروریات کے بارے میں دریا فت کیا۔

سلنا ماشئت

آپ وطانقال نے فرمایا: آپ لئے کھانا اور گدھے کے لئے

ہورہ۔ اس کے ملاوہ جب تک یبال ہوں اور پہنیس ہے ہے۔

پھر م عصرے نے بعد حضرت عمر سے مدین مدینہ منورہ

بلوا بھیجا، آپ سے ماید خود رہتے میں کی مقام پر جیس کر مینی گئے تا کہ معلوم کر سکیس کہ حضرت حذیفہ دھانتہ اپنے ساتھ مدائن ہے کیا پہنی کہ کو رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر صفائدا اپنے ساتھ مدائن ہے کیا پہنی کا ارہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر صفائدا اور فرمایا:

نے جب و یکھا کہ بہتو جس حال میں گئے تھے، اسی طرح خال المائی کھروا اپن لوٹ رہے ہیں تو بڑھ کر آئیس گئے لگا لیا اور فرمایا:

آپ میں دیے ہیں تو بڑھ کر آئیس گئے لگا لیا اور فرمایا:

آپ میں دیے ہیں تو بڑھ کر آئیس آئے ہیں۔ میں کر بن کی اس کر کے میں مدائن جی میں گئے حضرت حد یہ ہے۔ بی تی تی میں ان جی اور میں ان جی میں کہ بن کی میں کے حضرت حد یہ ہے۔

مقيم رب اور حضرت عثمان ويصنفنك كي شباوت كي حياليس دن



## حضرت حذيفه بن يمان والعلقة المحضرت حذيفه بن بمان وعلى نقالف كى عاشقانه و فات

### دے۔ پیکہااور فوت ہو گئے۔

میں جنت کا خواہشمند ہوں ا

اب ہم چھتیں ہجری کا استقبال کرتے ہیں جس میں حضرت حذیفہ بن بمان رہے تاہے سفر آخرت برروانہ ہوتے ہیں وه اس وقت مدائن میں مقیم تھے۔ انہیں حضرت عثمان ﷺ کی وفات کی خبر ملی تو بڑے غمز دہ ہوئے ، جس سے دار النعیم فردوس بریں کی طرف ان کے سفر کا آغاز ہو گیا۔

شدید بهار ہوگئے۔ بھاری کی اس شدت میں بھی ان کی زبان ہے حکمت کے پھول جھڑتے رے۔ اپنی شیر س کلامی کی سخاوت ہے لمحہ بھر کے لئے بھی دست کش نہ ہوئے۔ جب حضرت حذیفه وی ان مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت حدیقہ وظامات کے اور یافت کیا گیا کہ آپ وہ ان کی ولی خوابش کیاہے؟

فرمایا: میں جنت کا خواہشمند ہوں۔

جب موت حفرت حدیفہ این اللہ کے سر برمنڈ لائے لکی تو فرمایا: ' موت کوخوش آمدید ومرحبا! قاتے کے دور میں ميراد دست آيا۔ جو پشيمان ہواوہ بھي کامياب نه ہوا۔ الٰہي! ميں نے دنیا سے پیار کنویں کھودنے اور درخت لگائے کے لئے نہیں کیا۔ میں نے تواس دنیا ہے بیارعبادت کے لئے رات کو جاگئے، دن کوروزے کی صورت بیاسار ہے، کثرت ہے رکوع و چود اور ذکر الٰہی کرئے ، اللہ کی راہ میں خود اور علماء کو جہاد پر لگائے کے لیے "( افتح ماری و 262 6

حضرت صالح بن حمال وهفالله الله كمتم بين كد حضرت حد يفد وعلى الله يرجب موت كا وقت آيا تو آب وعلى الله في

هذه آخر ساعة من الدنيا اللَّهُمّ إنَّك تَعُلُّمُ ائى أُحبُّك فَارِكُ لَى فَى لَقَائِكَ ثُمُّ مَات بہ و نیامیں میری آخری گھڑی ہے۔الہٰی تو جانتا ہے کہ میں تجھ ے پیار کرتا ہوں۔ اپنی ملاقات میرے کئے بابرکت بنا

حضرت قیس بن ابی حازم ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حديف والمناسة في اين معود والمناسف كوكفن لاف كيليح كما \_ تونياكفن لاياكيا \_ آ \_ وهالانتاك في وكي كرفر مايا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ا گرتمہارا بیسائھی صالح ہوا تواللہ اس ہے بہتر لباس عطافر مائے گا اور اس کے علاوہ صورت ہوئی توبیدو نہ قيامت ال كمنه يرماردياجائ كاله (السندرك 428.3)

ا تُصالِ الله الله

الخشرت منزينه أسراه ومال عاقت تأثر

حفرت مديفه والماك في 35 جرى يل حفرت عثال عن الله عند وصال سے جالیس راتوں کے بعد وصال فر مایا۔ وصال کے وقت روتے روتے ہچکیاں لے رہے تھے۔ لوگوں کے بوچھنے برفر مایا: مجھے دنیا سے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ میں موت کو بے حدیشد کرتا ہوں ، روتا اس کئے ہول ك مجه يتأنبيل كمالله مجهد راضى بياناراض؟

غزوہ خندق کے موقع پر مجاہدین دن بھرمحاذیر ڈٹے رہتے اور رات بھر اللہ ﷺ 🖹 عَن وہ خند ق کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے۔ دعاؤں کے سننے والےرب نے ایک رات سخت سر دی کی لہر میں طوفان بادوباراں کو بھیج دیا۔ جھکڑ چلے، خیمے اکھڑ گئے ، اونٹ اور گھوڑے رسیاں تزاكر بهاك كئے \_رسد كاسامان بھيك كرتباه ہوگيا۔ميدان حشر كانقشہ هنچ گيا۔طوفان تھا تو اليه ميں مجاہداعظم حضرت محمد من النظم في حضرت حديقه بن يمان النظام الله وحمّن كريميكي خبرلانے بھیجا۔ وہ بہنچتو دیکھا کہ سیرسالار ابوسفیان شخت پریشانی کے عالم میں اعلان کررہا تھا کہ اب بڑاؤا ٹھاؤاورکوچ کرو۔ بین کر قاصد رسول منتی کے لوٹ آئے۔رسول اللہ مناتیج سربة بجود مصروف دعات عراطها يا توحضرت حذيفه وهلاك ني اجراسايا-

نبی کریم التیان نے ارشاد فرمایا: اب قریش تم پر بھی حملہ ند کرسکیں کے بلکہ تم ان پرچڑھائی

كبكيات اور نيندك مارك حضرت حديف والفاقات كوصاحب قاب قوسين فأيقيلم نے اپنی کملی اوڑ ھادی۔القدر ہے قسمت جب ہی تو وہ آ گے چل کرمحرم راز کے لقب ہے سرفراز ہوئے۔

وہ اپنی خولی قسمت یہ کیوں نہ ٹاز کرے۔'' کارساز مابفکر کارما'' کفر کے سارے احزاب ( گروہ ) مل کراسلام کی خندق عبور نہ کر سکے۔ایک ماہ کےمحاصرے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے۔کفار کے 8 آ دمی قل ہوئے جن میں ان کے نامی گرامی پہلوان بھی شامل تھے۔ یوں غزوہُ خندق اسلام کی مکمل بالاوتتی کا اولین نشان بنا۔





## حضرت حذيفه بن يمان والله

## 171 - Jan 13006 1 200 200 200 200

🛂 بلاداسطہ کے صفحہ 54 سے 64 تک کا قتباس پیش کرتے ہیں، دریا ہے ذرا فاصلے پر کہیں فن کردو۔اب اس سے زیادہ داشتے تا کہ قارئین ان جیرت انگیز واقعات کو پڑھ کراپنے اندر نبی بات اور کیا ہوسکتی ہے؟ شاہ فیصل نے کہا کہ میرا خیال پیہے کہ یاک ملاقظ کی محبت کی حاشنی محسوس کریں۔

جس کی تقیدیق کے لئے نہ صرف ہم لا کھوں آ دمی جواس وقت سرضا مند ہو گئے۔

و حاضر تھے موجود ہیں۔

واقعہ یول ہے کہ 1932ء میں حضرت حذیفہ بن یمان ﷺ نے خواب میں ملک فیصل شاہ عراق سے خواہش ظام كى كه جم دولول (خود حفرت حديقه وعلقات اور حفرت وجلہ سے ذرا فاصلے میر وفن کرویا جائے۔ کیونکہ میرے مزارمیں یانی اور حضرت جابر بن عبد الله مین الله کا مزار میں تمی آنی مروع ہوگئی ہے۔ کیکن سلطنت میں انہاک کے باعث ملک • فیصل دن کے دفت میٹواب تطعی بھول گئے۔

ووسرى شب انبيس پھريدارشاد ہوا اور آگلي صبح پھر بھول گئے۔تیسری شب حفرت مذیفہ بن بمان ﷺ نے عراق كمفتى اعظم والمساس كوخواب مين اسي غرض سے بدايت كى نیز قر مایا که ہم دورا توں ہے باوشاہ ہے برابر کہدرہے ہیں لیکن وہ مصروفیت کی بنا پر بھول جاتا ہے، اب بہتمہارا فرض ہے کہ اے اس طرف متوجہ کراؤاوراس سے کہد کرجمیں موجودہ قبروں ہے نتقل کرانے کا بندوبست فوری کراؤ۔ چنانچہ مفتی اعظم نے گلےروزمیج بی میج نوری السعیدیا شاکوجواس زمانے میں وزیر • اعظم تق فون كيا كه مين آب سے ملنا جا ہتا ہول .

غرض بیرکه نوری السعیدے ملاقات ہوئی اورانہوں نے تمام ما جرا نوری السعید کوسنایا \_نوری السعید نے باوشاہ ہے ان کی ملاقات کا فوری بندوبست کیا،خود بھی ہمراہ گئے۔

مفتی صاحب دیست نے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ نے کہا کہ بےشک میں نے دوراتوں کومتواتر انہیں خواب میں ویکھاے اور ہر بارانہوں نے مجھے بھی تھکم دیا ہے اور تو اور میں نے انہیں گزشتہ شب بھی خواب میں دیکھا ہے۔ میں حیران تھا کہ بیک قسم کا خواب ہے؟ مفتی اعظم دھیں تامد نے کہا کہ وہ

ذیل میں ہم محمودہ عثمان حیدر کے سفر نامہاورمشاہدات صاف الفاظ میں کہد ہے ہیں کہ ہم دونوں کو وہاں سے نکال کر ہوئے ہے کیافا کدہ؟ جاہیئے آرام سیجئے۔ لطورا حتیاط پہلے اس کی تقدیق کرالی جائے کہ آیا دریا کا یانی یہ واقعہ آج ونیا میں صداقت اسلام کی زندہ مثال ہے۔ اس طرف آبھی رہا ہے پانہیں؟ مفتی اعظم ﷺ اس پر

> چنانچہ عراق کے محکمہ تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر کو شاہی فرمان جاری ہوا کہ مزارات سے دریا کے رخ پر 20 نٹ کے فاصلے پر بورنگ کرا کے معلوم کیا جائے کہ آیا دریا کا یانی اس طرف رس رہا ہے یانہیں اور شام تک رپورٹ پیش كردى جائے۔ چنانچەتمام دن جگە جگە كھدائى كى گئى كىكن يانى تو در کنار کا فی نیچے ہے جومٹی نگلی اس میں بھی ٹمی تک موجود نہ تھی۔ مفتى اعظم تمام دن وہیں موجودر ہےاورتمام کاروائی بڈات خود د کیھتے رہے۔غرض بیر کہ انہیں بڑی مایوی ہوئی ،شام کو باوشاہ کو اطلاع دے دی گئی۔

> ال رات حفرت مذيفه بن يمان المنتقدة في مجر خواب میں بادشاہ کوتا کید کی کہ ممیں ہٹاؤ، جلدی کرو۔ دریا کا یائی جارے مزارات میں جمع ہونا شروع ہوگیا ہے۔ بادشاہ کو چونکہ رپورٹ مل چکی تھی ،اس نے کہا کہ پیخض خواب ہے ،اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہاس نے اس بار پھراس خواب کو نظرا نداز کردیا۔

الحلي روز حضرت حذيفه بن يمان والتلاه مفتى اعظم کے خواب میں تشریف لائے اوران سے بھی وہی کہااور تخق ہے کہا کہ ہم کہدرہے میں کہمیں یبان سے منتقل کرو۔ یانی ہے کہ ہارے مزارات میں گستا ہی چلا آرہا ہے۔مفتی اعظم دیستان صبح بی شبح هراسال پریشان قصرشا بی میں مینچے اور بادشاہ کو پھرانے خواب ہے مطلع کیا۔

بادشاہ جھلا اٹھااس نے کہا کہ مولانا آپ خود ہی سوجے کہ میں کیا کرسکتا ہوں؟ آپخود ہی وہاں تمام دن رے اور کاروائی بھی ساری آپ کے ہی سامنے ہوتی رہی۔ ماہرین ارضیات کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ یانی تؤور کٹاروہاں ٹی بھی نہیں ہے۔ چنا نچاب مجھے پریشان کرنے سے اورخود پریشان

مفتی اعظم وصلات نے کہا کہ بے شک ساری کاروائی میرے سامنے ہوئی اور جور بورٹ آئی وہ بھی میرے علم میں ہے کیکن آپ کواور مجھے متوار تھم ہور ہاہے، اب خواہ پچھ بھی

کیوں نہآ ب مزارات کھلوادیں۔شاہ عراق نے کہا بہت اچھا آپ فتویٰ وے ویں مفتی اعظم دھیاہ تنان نے حضرات صحابہ کرام فَوَلِقَامُنَالِثَةَ کے مزارات کھو لئے اورانہیں وہاں ہے منتقل کرنے کا وہیں بیٹھے بیٹھے فتو کی وے دیا۔ چنانچے بیفتو کی اور ش<mark>اہ</mark>

عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کردیا گیا که بروزعیدقربان بعدنماز ظهر حضرات صحابه كرام نفظة نقانفنا كموارات كلول جا نیں گے۔

اخبارات میں فتو کی اور فرمان کا چھینا تھا کے تمام و نیائے اسلام میں جوش وخروش تھیل گیا۔ رائٹر اور دیگر خبررساں ایجنسیوں نے اس خبر کی تمام د نیامیں تشہیر کردی۔ فج کےموقع بیٹمام دنیا کے مسلمان جو مکم عظمہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے خوائش ظاہر کی کہ مزارات عید قربان ہے کچھ روز بعد کھولے جائيں تا كہ ہم بھی شركت كرسكيں۔

ایک طرف تمام د نیائے اسلام کا چیم اصرار اور دوسری طرف خوابوں میں عجلت کی تا کید، سوال پیدا ہوا کہ اگر یائی مزارات میں واقعی رس رہا ہے تو اس رسم کو ملتو ی کرنے ہے مزارات کونقصان نہ پہنچ جائے، چنانچەمفتی اعظم معتباه تا کے مشورے ہے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر احتیاطاً یک طویل اور گهری خندق کهدوا کرسیمنٹ اور بجری مجروادی نئی۔ ساتھ ہی ووسرا فرمان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ مسلمانان عالم کی خواہش پر بدر سم عید قربان کے دس دن بعداوا ہوگی۔ مدائن جبیہا حچھوٹا ساکم آ بادقصیہان دنوں دس روز کے اندراندر ہی آباداور رونق کے لحاظ ہے دوسرا بغداد بن گیا یستی کے تمام مہمان نواز گھرمہمانوں ہےاورمسلمانوں سے تھیا تھے بھر گئے ۔ گلی کو چوں اور بازاروں میں ججوم کی بیہ کثرت تھی کہ کھوے سے کھوا احپھاتا تھا۔ میدان دور دور تک ڈمرول اور خیموں سے پٹ گئے ،جگہ جگہ سفری قہوہ خانے ہوئل سرائے وغيره قائم ہوگئے ۔شابی ننگر خاندان پرمشزادتھا۔

اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کشم اور روپیہ پسے کی تمام پابند یال ختم کرویں جتی کہ پاسپورٹ کی قید بھی باقی ندر کھی ۔ شابی فرمان کے ذریعے بداعلان عام کردیا گیا تھا کہ باہر ہے آنے والے اپنے متعلقہ ممالک کا محض اجازت نامہ لے کرآئیں۔ ان کے علاوہ ترکی اور مصر ہے اس موقع پر خاص سرکاری وفود آئے ۔ نیز حصر ات صحابہ کرام وقت تھی کو سلائی وینے کی غرض ہے ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کا سلائی وینے کی غرض ہے ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کا مرکاری بینڈ آیا ۔ مصطفیٰ کم ل اور جمہور بیترکی کی نمائندگی ایک وزیر مختار نے کی مصری وفد میں علیاء اور وزراء کے علاوہ سابق وزیر مختار نے کی مصری وفد میں علیاء اور وزراء کے علاوہ سابق فروق والی مصر نے (جواس وقت ولی عہد تھے) بطور رئیس

دونوں مزارات کے گرد کافی گہری اور دور دور تک پہلے ہی کھدائی کرائی گئی اور ایک طرف سے مزارات کی طرف وطلائے رکھ دی گئی تا کہ کرین کا پھل (جو پھاؤڑے کے فیصل نے رکھ دی گئی تا کہ کرین کا پھل (جو پھاؤڑے کے پھل سے مشابہ تھا) ڈھلان کی طرف آ کر مزار کے فرش کو کا شاہ بوافش بائے مبارک کوز مین پرسے اٹھا لے۔ کرین کے پھل پراسٹر یج پہلے ہی کس ویا گیا تھا تا کہ فش ہائے مبارک کوتا بوت میں رکھنے میں مہولت ہو۔

غرضیکدان در دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی، وہ سلمان پارک بیخ چکے تھے۔ بغداد ایک ہار پھرا جز گیر، مدائن ایک بار پھرآ باد بوگیا۔ اس موقع پر ایک اندازہ کے مطابق پانچ لا کھا شخاص نے شرکت کی، جن میں ہر ملک و ند ہب، ہر فرقد اور ہرعقیدہ کے لوگ شامل تھے۔

آخر کار وہ دن بھی آگیا جس کی آرزو میں لوگ جوق در جوق سلمان پارک میں جمع ہوگئے تھے۔دوشنبہ کے دن 12 بج لاکھوں نفوں کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ ایم نی ھے سے کے مزار میں کچھ پائی آچکا

تھ اور حفزت ج بر مصنات کے مزار میں نمی پیدا ہوچی تھی۔ حالانکہ دریائے وجلہ وہاں ہے کم از کم دوفر لانگ دورتھا۔

تمام مما لک کے سفیروں عراق کی پارلیمٹ کے ممبران اور اعلیٰ حضرت شاہ فیصل کی موجود گی میں پہلے حضرت حذیفہ الیمانی عصفت کی گفت میں پہلے حضرت حذیفہ الیمانی عصفت کی گفت مرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین میں نصب کے ہوئے اسٹریچ کو ملیحدہ ہوئے اسٹریچ کو ملیحدہ کرین سے اسٹریچ کو ملیحدہ کرکے شاہ فیصل ، مفتی اعظم عراق ، وزیر مختار جمہور میر کی اور پرٹس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے برٹس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شخشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھرای طرح حضرت جابر بن عبد اللہ وصفرت جابر بن عبد اللہ وصفحت کی گفت میارک کوقیر سے نکالا گیا۔

الغش ہائے مبارک کا کفن حتی کہ دلیش مبارک کے بال
علی بالکل سیح حالت میں تھے۔ لاشوں کود کھ کریدا ندازہ ہرگز
نہ ہوتا تھا کہ ہید 1300 سال قبل کی نخشیں ہیں، بلکہ بیمگان ہوتا
تھا کہ شاید انہیں رحلت فری نے دو تین گھنٹے ہے زائد وقت نہیں
گزرا۔ بلکہ سب سے عجیب بات تو بیتی کہ ان دونوں کی
آئنصیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اثنی پرامراد چمک تھی کہ
بہتوں نے چاہا کہ ان آٹھوں میں آئنصیں ڈال کرویکھیں لیکن
ان کی نظریں اس چمک کے سامنے تھبرتی ہی نہ تھیں ۔ تھبر بھی
کیسے عتی تھیں ۔ بی سامنے تھبرتی ہی نہ تھیں ۔ تھبر بھی

بڑے بڑے واش ید دیکے کردنگ روگے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا اس تمام کاروائی میں بردی ولچسی لے رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا تو بس دیکھا ہی رہ گیے۔ پس اس منظر سے کچھا تنا بے اختیار ہوا کہ ابھی نعش ہائے مبارک تا بوتوں میں ہی رکھی گئی تھیں کہ آگے بڑھ کرمفتی اعظم کا باتھ پکڑلیا اور کہ آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان باتھ پکڑلیا اور کہ آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان

حفرات صحابہ وَقَ الْقَالَةِ كَى بِزِرگى كا اس سے بِرُه كر اور كيا ثبوت ہوسكتا ہے۔ لا ہے مفتی اعظم ہاتھ بڑھا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یا کے الا سے محمد میں است غرض میر کہ

حضرت حذيف بن يمان علي

لاشوں کو نکال کرشیشے کے تابوت میں رکھا گیا، رونمائی کی غرض سے چیروں پر سے کفن ہٹا دیا گیا۔

عراقی فوج نے ہا قاعدہ سلامی دی، تو پیس سر ہو کمیں، اس
کے بعد مجمع نے نماز جنازہ پڑھی۔ بادشا ہوں اور علماء کے
کندھوں پر تابوت اٹھے۔ چند قدم کے بعدا کشر سفیروں نے
کندھا دیا۔ پھراعلیٰ حکام کو یہ شرف عطا ہوا۔ اس کے بعد ہر
شخص جو وہاں موجود تھا، اس سعادت سے مشرف ہوا۔ اس
موقع پر ایک جرمن فلم کمپنی نے کمال کیا بلکہ دور در از ہے آئے
موقع پر ایک جرمن فلم کمپنی نے کمال کیا بلکہ دور در از ہے آئے
مفلوری سے اپنے ٹر چ پر عین مزارات کے اوپر دوسوئٹ بلند
فواد دی محمبوں پر کوئی تیس فٹ لمبااور بیس فٹ چوڑ اٹیلیویژن کا
اسکرین لگادیا۔ اس سے مید فائدہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی جگہ کھڑ ہوکر یا بیٹھ کرمزارات کے کھانے کے وقت سے آخر وقت تک
بوکر یا بیٹھ کرمزارات کے کھانے کے وقت سے آخر وقت تک
بوکر یا بیٹھ کرمزارات کے کھانے کے وقت سے آخر وقت تک
مرنے سے فرخ گئے۔ مردوں ، عورتوں ، بچول نے نہایت
مرنے سے فرخ گئے۔ مردوں ، عورتوں ، بچول نے نہایت
اطمینان سے پوری کاروائی دیکھی۔

جس دفت مید مقدس جنازے پورے احترام کے ساتھ

لے جائے جارے خورے تھے، ہوائی جہازوں نے غوطے لگا لگا کر
سلامی اتاری اور ان پر پھول برسائے۔ چار گھنٹوں میں میہ
تابوت سلمان پارک پہنچ۔اعلیٰ ہستیوں نے ان مقدس لاشوں
کو پورے احترام کے ساتھ نے مزارات میں رکھا۔ تو پول کی
گرج اور املا اکبر کے فلک شگا فی فعروں کے درمیان مید دنوں
زندہ شہیر ہردغ ک کردئے گئے۔ یہ 1932ء ہے 1933ء کا

حفرت حذیف بن ممال رسط

## المراه و المراق المراق





خندق جہاں حضرت حذیفہ ہے ہے۔ نے بہادری ہے دشن کی جاسوی کی۔اس مقام پر تغمیر کر دہ مسجد کا اندرونی منظر



## حضرت حذابند بمانی علی علی فیرمبارک





نے حاصل کیا۔ بیدونوں جسداطہر بالکل محفوظ تھے بیباں تک کہ کفن اور ریش مبارک کا بال بال محفوظ تھا اور آئھوں کی چیک برقرارتھی۔

بياسلام ن صدافت كالثبي نبوت ت

قاصلے پر وفن کرویا جائے کیونکہ دریا کا پائی ہمارے مزارات کے قریب آجاتا ہے چٹانچہ عید قربان 1351ھ کے دس روز بعد مرحوم شاہ عراق شاہی تکریم و احتشام کے ساتھ یہ رسم اداکی اور ان دونوں صحابہ کرام سے کی زیارت کا شرف لاکھوں مسلمانوں سیسعادت جوملک فیصل شاوعراق کی قسمت میں الکھی تھی کہرسول اللہ علی تا کہ دوسحا بہ کرام میں اللہ علی اللہ حضرت مذیفہ بن ممان ورسیدنا جابر ابن عبداللہ انساری میں تا اس میں آکر بیخوا ہمش طاہر کی کہ جمیں اصل مقام سے منتقل کرے دریا ہے

حضرت حذيف بن يمان تعالية



حضرت عبداللہ بن زبیر میں اللہ کی نماز کا بہ عالم تھا کہ اکثر قیام کی حالت میں بے جان ستون کا گمان ہوتا تھا۔ سجیدہ کرتے تو الیا لگتا تھا کہ کوئی تھی۔ چے بیعض مرتبہ ساری رات رکوع و سجدہ میں گر رجاتی تھی۔ چے سے بیعبت تھی کہ جب سے ہوش سنجالا تھا اس کے بعد شاید بی کوئی تج رہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں سیلاب کا پائی جمع ہوگیا تو اس وقت بھی گئی فٹ گہرے یائی میں تیر کر طواف کیا تھا۔

كالميربهي بناديا جائے گا۔

پھردیر تک مقابلہ ہوتار ہا،اس دوران حفرت عبداللہ ہن
ز ہیر و اللہ عند کے بھا کہ دشن کا امیر جر جرلشکر کے پیچے آرہا
ہے اورلشکر اس ہے آئے نکل گیا ہے۔ چنا نچے وہ کی طرح لشکر
سے ذراہث کے اور تنہااس کی طرف چلے ۔ اس نے بید یکھا تو
سمجھا کہ شاید سلح کا پیغام لے کر آرہے ہیں اس لئے ان کی
طرف توجہ نہ کی ۔ لیکن آپ و اللہ اللہ کہ اس کا سرکا نے کہ
سے اور اس پر ٹوٹ پڑے ، بہاں تک کہ اس کا سرکا نے کر
جران رہ گئے ۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر چوہیں سال تھی ۔
اس عمر ہیں دولا کھے کے لشکر سے نکرانا اور و شمن کے امیر کا سرکا ٹ

### المعالم المال الما

حفرت عبدالله بن عمر المنتظمة في حفرت عبدالله بن ربير و الله الله بن عمر الله بن المنتظمة و يما تو آپ الله الله الله بن الله بوت الله الله بن الله بن

عبدالملك بن مروان نے اپنے زمانہ خلافت میں تجاج

بن پوسف جیسے سقاک طالم کو حضرت عبداللہ بن زیبر مستندان کے اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے قریب جبل الوقبیس جیسے مقدل بہاڑ پر پھر برسائے کے لئے جنی نصب کی ۔ اپنی فوج کو حمر م میں داخل کیا اور حرم کا تقدس پامال کی اور حرم کا تقدس پامال کی اور حرم کا تقدس پامال کی اللہ عنائی فوج کو حمر م میں خوزین کی یا آن خر حواری رسول اللہ عنائی کے بیٹے ، حضرت سیدہ عاکشہ مستندان کے بھانچ کو شہر کہ دواری کی ماکٹہ مستندان کے بھانچ کو شہر کے دواری کی دواری کی ماکٹہ مستندان کے بھانچ کو شہر کے دواری کی دوا

### بنة المعلى جهال حفرة عبداللد بن زبير وهيشان مدفون ميل

مکه مکرمه کا مشہور اور تاریخی قبرستان '' بنت المعلی ''
کہلاتا ہے۔ بیاب مکہ کی آبادی میں گھرا ہوا ہے۔ بہاں بی
کریم وستندی کے خاندانی اجداد حضرت خدیجہ الکبری مستندی اور
در صاحبزا وہ حضرت قاسم وستندی ، حضرت طاہر وستندی اور
حضرت طیب وستندی کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ بہت سے
صحابہ کرام وستندی ہی بہیں آسودہ خواب ہیں۔ جن میں سیدہ
اساء بنت افی بکر وستندی ، حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکر وستندی ،
دسترت عبداللہ بن زبیر وستندی ، حضرت فضل بن عب س
حضرت عبداللہ بن تربیر وستندی ، حضرت فضل بن عب س
حضرت عبداللہ بن تربیر وستندی ، حضرت فضل بن عب س
حضرت عبداللہ بن عمر وستندی ، ورمیان میں سے سڑک



زىرنظرنصوىر جنت المعلى كى ہے۔ جہال حضرت عبدالله بن زبير ﷺ مرفون ہيں





# نزكره حفرت تميم دارى مان

ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے اور کھی کہی ایک ہی ترات میں اراد پڑھے رہے۔
ایک ہی آیت کورات مجری تک ٹماز میں بار بار پڑھے رہے۔
حضرت مجرین المملد رکا بیان ہے کہ آیک رات سوتے رہے اور گئے اور می گئے اور می گئے اور می کا کفارہ اس طرح ادا کیا کے کمل ایک سال تک رات مجر میں سوئے۔ پہلے مدید منورہ میں رہے تھے، پھر امیر المونین حضرت عثمان غنی معدد اللہ کی شہردت کے بعد ملک شم میں بطے کے اورا خیر عمرتک شام ہی میں رہے ۔ (حوال اسداللہ)

عثان غی مصطلا کی شہادت کے بعد مدینہ مجھوڑ کرشام چلے گئے۔ بڑے تہجد گر ارتخے، ایک دفعہ تبجد کی ٹماز میں آیت اَمُ حَسِبَ الَّذِیْنَ الْجَتَرَ حُوا السَّسِیَانَ ت پڑھی اورای ایک آیت میں روتے روتے صبح کردی۔

### ایک سال تک ندسوئے

حضرت تمیم بن اور رہندہ پہلے تھرائی تھے۔ پھر 9 جحری میں مشرف بداسلام ہوئے۔ بہت ہی عیادت گزار تھے۔

### مجد نبوی میں سب سے پہلے روثنی کا انظام کرنے والی شخصیت

یہ میں اوس بن خارجہ ہیں۔ قبیلہ ' بنودار' سے تعلق رکھتے تھے۔ اکلوتی بنی ' رقید' کے نام پر ابور قید کئیت سے جائے ہے۔ اکلوتی بنی ' رقید' کے نام پر ابور قید کئیت سے جائے ہے۔ 9 بجری میں عیسا بیت سے ہے اتا بہ ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی میں کیلے روشی کا انظام نہیں تھا۔ انہی نے سب سے پہلے مجد بین سے رائے روشن کیا ، سکونت مدینہ میں اختیار کی ۔ حضرت بوی میں چرائے روشن کیا ، سکونت مدینہ میں اختیار کی ۔ حضرت



## وه جنهیں آگ جلانه سکی

نبوت کے جھوٹے دعوے دارمسیلمہ کذاب کا داما دمدینہ
مورہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق و فالسطان کی خدمت میں حاضر
ہوکر تو بہ کی ۔ حضرت عمر فاروق و فلاسطان نے اے حضرت تمیم
داری و فلاسلان کے گھر تھہرادیا۔ حضرت تمیم داری و فلاسطان نے
اے خوب کھلایا پیا بیا اور اعزاز واکرام کے ساتھ اینے گھر شل
رکھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں شور کیا کہ آگ لگ گئ ، آگ لگ
گئ ، آگ لگ
گئا ۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے باہر پھر بلی سرز مین حرہ کی
گئا ۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے باہر پھر بلی سرز مین حرہ کی
گئا ۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے باہر پھر بلی سرز مین حرہ کی
گئا ۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے باہر پھر بلی سرز مین حرہ کی
گئا ۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے باہر پھر بلی مونی شہر کی جانب بردھ
گئا ۔ مولی شہر کی جانب بردھ
اس آگ پر قابو پانے کہ کیلئے کوئی ذریعہ موجوذ نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری
فاروق و فیصلان کے بیاس آئے اور ہوئے:

چپوتميم (سيدن )! آگ جھاؤ!

حضرت! میں ہرگز اس کے قابل نہیں، بھلامیں کیا چیز ہوں؟ حضرت تمیم داری مصنف نے عابز می سے کہا۔ مگر حضرت عمر فاروق مصنف نے انہیں تختی ہے تاکید کی کہ یہ خوفناک آگ بچھاناان می کے دے ہے۔

امیر کے تھم کو بہرصورت بجاما نا صحابہ کرام ہوسیان کی خاص صفت تھی۔ جا ہے وہ کام ناممکن ہی کیوں نہ ہواوراس میں جان چلی جائے کا یقین بھی ہوتا تب بھی ہیامیر کا تھم روٹبیں کرتے تتھے اور یمی ان کی کامیا لی کاراز تھا۔

### 🛊 الشائية واري 👢 الا الاحت اليه التي بعد أن الدي الله

حضرت تیم داری میں تھا کم کوائل پاکرآگ کی طرف دوڑئے گئے۔حضرت عمر فاروق میں نداخ ان کے پیچھے پیچھے تھے اور مسلمہ کذاب کا ٹومسلم داماد بھی یہ عجیب کارنامہ دیکھنے کے لئے ان کے ساتھ ساتھ جارہا تھا۔

حرہ پنچ تو دیکھا کہ آگ ایک سیلاب کی طرح آگ بڑھی چلی آ رہی ہے۔حضرت تھیم داری پیشندان اس کے سامنے کھڑے ہوگئے ۔آگ ان تک پنچی تو دونوں ہاتھوں سے اے روکنے کی کوشش کی ،آگ رک گئی۔ پھر میہ آگ کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دینے لگے۔آگ پیچھے بٹنے گئی۔ یہا ہے دھکیلتے ہوئے حرہ کی ای گھائی میں لے گئے جہاں ہے دہ نکلی تھی۔

کے در بعدوہ گھاٹی ہے اس طرح سیجے سلامت نکلے کہ ان کا بال تک شجلاتھا مسلمہ کذاب کا داماد جیرت زوہ نگاہوں

ے بیا تا بل یقین منظر و کی رہا تھا اور حضرت عمر مطالب

ر بہت ہے۔ جس نے بیروا فقدا پٹی آ تکھوں سے دیکھے لیا ہے، وہ آ تکھوں سے نیددیکھنے والے کی ما تند ٹہیں ہوسکٹا۔ (الاصابہ 397:)

حضرت روح بن زنباع صلات قرماتے بیں کہ میں حضرت ہم داری و منتقد کی زیارت کیلئے گیا تو میں نے دیکھا کہ آب و میں اور کہ آب و میں اور کہ آب و میں اور آب کے اہل خانہ بیں ۔ میں نے موض کیا: کیا ان گھر والوں میں ہے لوگی ایسا نہیں جو آب و میں انہوں نے فرمایا: کیا ان گھر والوں میں ہے لوگی ایسا نہیں جو انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن میں نے حضور اکرم موزید انہوں نے فرمایا: جو خص ایت کہ آب موزید نے فرمایا: جو خص ایت کہ آب موزید نے فرمایا: جو خص ایت کہ کہ اس کے لئے (کھاتے والی تھیلی میں) لئکادے گا تو اللہ تعالی اے ہر دانے کے بدلے نیکی عطاء فرمائیں گئی ا

سیاس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت تمیم داری درجانت ہے۔ بیت المقدل کے گورنر تھے۔ (میرانی)



ز رِنظرنقشہ بیت المقدل کا ہے۔ بیروہ شہر ہے جہال حضرت تمیم داری دھیں تا اللہ کورزر ہے



# نذكره ففرت خربن سلمه انصاري الم

حضرت محمد بن مسلمه انصاري والفلاف قديم الاسلام صحافي

بیں حضرت مصعب و الله کی تبلیغ سے اسلام لائے تھے۔ تبوک کے علاوہ جملہ غروات میں حضور ساتین کے ساتھ شامل رہے۔اور مشکل گھڑیوں میں ثابت قدم رہے۔ تبوک میں اس لئے شریک نہ ہو سکے تھے کہ حضور ساتین تبوک روانہ ہوتے وقت ان کو مدینہ کا امیر مقرر فرما گئے تھے۔ غروات کے علاوہ متعدد حربی مہمات کی قیادت کی اور جمیشہ کامران لوٹے۔ غروات وسرایا کے بارے میں ان کاعلم بہت وسیع تھا۔ ایک وفعہ اپنے جیٹوں سے کہا:

اے میرے بیٹو! مجھے سول اللہ من پیزائے کو وات وسرایا کے بارے میں یو چھا کرو۔ کیونکہ تبوک کے علاوہ کوئی ایسا غزوہ منہیں ہے جس میں نے شرکت نہ کی ہو، اور کوئی ایسا سربیہ نہیں ہے جس کی تفصیلات مجھے معلوم نہ ہوں ، کیوں کدان سرایا میں یا تو میں خووشامل ہوتا تھا یا ان کے بارے میں مجھے کمل علم بہتا تھا۔

ان کورسول الله سن تینم نے ایک تلوارعنایت کی تھی اور فر مایا تھا: این مسلمہ و منتقد اس کے ساتھ خوب جہاد کرنا، مگر جب تو دیکھے کہ مسلمان آپس میں لڑیڑے ہیں تو اس شمشیر کو توڑ دینا

اور گوشد نشین ہوجانا یہاں تک کہ تیری اجل آجائے۔

### حفرت مم ون معلمه على مدن كي م ميشيني

چنا نچر حفرت عثمان مصح کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کی باہم کڑا ئیاں شروع ہو کیں تھادت مجرین مسلمہ وسے تان پر مسلمانوں کی باہم کڑا ئیاں شروع ہو کیں تو حفرت مجری بنان پر مار کنکڑ نے کمڑ یا اور ایک و برائے میں خیمہ لگا کرمصروف عبادت ہوگئے۔ یہاں تک کہ 54 بھری میں اپنے رب سے جاملے۔ (یو، قات مدرک اور طبقات این سعد تر گری بن سلمے، خوذ ہیں)

## 

مکہ مگرمہ میں حضور نہ کیا کیلئے ایک مناسب مقام پر خیمہ نصب کردیا گیا تھا۔ چنا نچہ آب نہ آئے کا مکہ میں داخل ہوئے کے بعد اس میں تشریف لے تھوڑی دیر آرام فرمایا، چر منسل کیا، اور تیار ہوکر باہر نکل آئے۔ دروازے کے سامنے ہزاروں جاننار بااوب اور خاموش کھڑے آپ نہ ایک نظار کررہے تھے۔ حضرت محمد بن سلمہ دھنا اللہ نے تھے کے بالکل قریب آپ نوٹینا کی مخصوص اور ٹی بھارکھی تھی۔ اس پر قریب آپ نوٹینا کی مخصوص اور ٹی بھارکھی تھی۔ اس پر

وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ



ز برنظر تصویر خیبر کے مشہور قعد کعب بن اشرف کی ہے۔ یہاں 1400 سال قبل حفزت محمد بن مسلمہ دیں سے کعب بن اشرف کو حضور می ہے کہ کی کتا خی کرنے بی قبل کیا تھا۔

## حفرت محمر بن سلمه انصاري تقافظ و من رسول القديميّة كعب بن اثنم ف يهودي التحريق الم

کعب بن اشرف بہودی مدینه منورہ میں بسنے والے بہود کا سر کردہ تھا۔میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح تصیب ہونے پراہے ۔ ایمی تو ہیں جن کے ہم منتظر شخصے ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو تخت صدمه كالبيا-شاعرتها جضور مل المالك كالبحويس بهت اشعار لكمتا تھا۔ جگد جگر محفلیں جما کر بیاشعار ساتا۔ بدر میں قبل ہونے والول کی یاد میں خود بھی روتا لوگوں کو بھی رانا تا تھا اور حضور ما تھا کے خلاف لوگول كواكساتا تقا\_ ايك مرتبه قريش كوحرم كعيديس لايا، غلاف کعبہ تھام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے اڑیں گے۔

> کعب بن اشرف کی خباشوں پرکافی دریتک مبروحل سے كام ليا جاتا ربا، جب وه سي طرح بازندآيا توحضور من في ال ال مِي لَكُ كَاتِهُم جاري قرما بأيه (في الباري 259)

### عبان شف بارم

لعب بن اشرف كره جرائم جن كى بنا يرات قبل كما كياده بيرين: وين اسلام برطعن وتكنيع كرنا\_

- وعوت کے بہائے سے حضور منابیخ کے قبل کی سازش کرتا۔
  - هوام التاس كواسلام اورحضور مَنْ النَّيْمُ كَ حَلَاق أكساناً-
    - طمت اسطنام یا میت قریب اورخلاف عهد کرنا 🛮
    - حضور مَا النظم كي شان من توجن بحرر اشعار كهنا\_
    - حضور سيمنالم من في كوكاليال وينا\_ ( تعوذ بالله )
      - الوكول كو بخاوت برآ ماده كرناب

ایک وقعہ کعب کے باب سے ایک مل ہوگیا تو ہماگ کر مدینہ چلا آیا۔ بیبال ایک میروری نے اپنی بٹی اس کو بیاہ دی اوروہ مبيل كا جوكرره كيا-شرك ويبوديت كاجماع يكسب ہوا۔ باپ کی ظرف سے قصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے وْ بانت وَوْ كاوت ورثَّ بين ملي تهي \_ پيمر قد كا تُد بحمي خوب نكالا تھا۔ اور شکل وصورت بھی مثالی یا تی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لئے ترقی کی رامیں کھول دیں۔اور بہت مختفر عرصے میں اس کا شارمدیے کے بااثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجے اس کی جدرد یاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادری تعلق کی عايراس كويبود يول سے بيار تھا۔اس لئے دونوں فريقول ك يذهبي بيثيواؤن كوخوب تواترتا قفال اور دل كھول كرخرج كرتا تفاله ا كثر خاجي د جنمااس ك وظيفة خوار متفاور با قاعده تخواه ليت تقير حضور علی مدید طبیب علی آمد کے بعد ایک دن مبودی علماء حسيمعول اين وظائف وصول كرت كب ك ياس كة تو ال نے او جھا: تمیاری اس محض (ایمنی حضور مانظ) کے بارے مس کیا رائے ہے۔

و این کا ایسی بیزود کی سال در

سبت يكتفان بوكركها:

#### هُو الَّذِي كُمَّا مُسُطِّرُ

## علامات مذکور میں وہ سب ان میں مورود ہیں۔

کعب سرو کیجے میں گویا ہوا: اگرتمہاری رائے یہی ہے، تو میرے یا سیمہیں دینے کے لئے پھٹیس ہے،تم جاسکتے ہو۔

افسوس کہ پیشوایان بمہودیت نے چند ککوں کی خاطراینادین بیج ڈالا اورصدافت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانجہاس ونٹ تو سب اٹھ کر چلے آئے، مرتفوڑی ہی دہر بعد پھرحاضر ہو گئے ۔ اور کہنے لگے کہ ہم ئے پہلے جورائے دی تھی ،اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا لقعا، بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتا ہے مقدس کا بغورمطالعہ کیا تو يبة چلا كه بيخض ني انتظر مواي نبيس سكتا ـ

کعب خوش ہوگیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ كرديا-اس واقعدے يبوديوں كے خودساخند شربب كے ساتھ کعب کی لئن کا بخو فی پیع چل جا تا ہے۔رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمدوی کا بیرعالم تھا کہ جب انہیں بدر میں ذلت آمیز فكست ہوئى تو كعب كو ب حداقسوس موا اور تعريت كيلي طويل سفركرك مح كيا- وہال جاكرول سوز مرجيے كيا ورخود بھى رويا ان کوہمی رالایا۔ساتھ بی انتقام کی ترغیب بھی ویتا رہا۔اس کے دردنا ک اشعار نے جلتی مرتبل کا کام کیا۔ اورمشرکین کے سیتوں میں انتقام کے الاؤ کھڑک اٹھے۔ بیٹمام حرکتیں اس معاہدہ امن کی تھلی خلاف ورزیاں تھیں، جو حضور منابیظ اور میبود یوں کے درمیان طے ہوا تھا۔ کیوں کہاس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ کوئی فریق دومرے فریق کے وحمٰن کے ساتھ ساز بازنہیں کرے گا، مگر يبودي عهد کي ياسداري کي چانيس؟

# 

دولت کی فراوانی نے کعب کواس فند رمغرور کررکھا تھا کہوہ ا ہے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے کر ذکر کرتا تھا۔ اور ان پر عشقیہ غزلیں کہنا تھا، مگر اس کے اثر ورسوخ کے سامنے کسی کو دم مار نے کی جراً ت نہیں ہوتی تھی۔ حدیدے کہ حفرت عبس میں سند جیسے معز زشخف کی اہلیا استفال کو بھی اس نے نبیس بخشا اور مکہ ہے والیسی کے وقت اینے آپ ہے امخاطب موكر كويا موا:

الراحل الب الم ترحل ممهة وَتَارِكُ أُمَّ الفَضَلِ بِالْحَرَمِ بیاتم جارے ہو؟ حالہ ککہ تمہارا جانا ہے فائدہ ہے، کیونکہ ام گفتل تو حرم میں رہ جائے گی۔

اسى طرح حضور خاتيظ اورصحابه كرأ كافتات كارے ميں محی خرافات بکار بها تھا۔ غرضیکہ بیآ فٹ کا یرکالہ جس کول کرنے کا بیر احضرت محمد بن مسلمه در انتقال نے اٹھایا۔

## الشراح المرازي ملم والمرازم

حضور منافق ملے تواس کی زبان درازیوں سے درگز رکرتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین مکہ کوانتقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پرابھارا تو آپ ناپیج نے اس مفسدہ پر داز مخص کوجہتم رسید كرنا ضروري مجما اورصحابه كرام أغظالا الفاحة عدكها:

ہے کوئی مخص جوکعب کوختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ اس نے الشداوراس کے رسول کو بہت د کھ دیئے ہیں اور نھی عداوت مراتر آیا ہے۔ مکدیش جا کریہ جو پچھ کرتا رہا ہے اس کی تفصیلات ہے الله تغالیٰ نے مجھ کوآگاہ کردیا ہے۔ بیمشرکین کو ہارے خلاف بحرکا کرآیا ہے۔اوراب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پرجملہ کریں اور بیان کا سماتھ دے۔

به بهت تلین صورت حال تفی ، کیونکه کعب گھر کا بھیدی تھا، اوراس ہے مدینہ کی کوئی ہات پوشیدہ نہتھی۔اگر ایبالخض دخمن ے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات ہے آگاہ کردیتا تو مسلمانوں کے لئے خاصی مشکلات پیدا ہو عتی تھیں۔ چنانچیہ حصرت محد بن مسلمه وعلى الله على الفوركماك يارسول الله على الم يل و مدليتا مول اس كام كا ، يش كعب كا فاتمد كردول كار اگراییا کر کئے موثو غرور کرو۔حضور ناٹین نے فرمایا۔

حضرت محمد بن مسلمه رہ اللہ اللہ اللہ اینے چند ووستوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ ویں کے اورسب ال کراس کوئل کریں ہے۔

### کعب بن اشرف میمل کے کھنڈرات

کعب بن اشرف کا تعلق بن نضير سے تفا۔ مالدار بونے کے علاوہ اچھا شاعر بھی تھا۔عیاری اور مکاری میں اپنی مثر ل آپ تقد بچو گونی کارخ رسول الله مناتیظ کی طرف موڑ ویا تھا قبیلہ اوس کے جانبازمی فی حضرت محمد ہن مسلمہ رہے شاہ بن عبد الاشہال نے رئ الاول 3 جرى ميں اسے جہنم رسيد كيا\_ جبل سلع سے كچھ فاصلے میراس کے قلعے کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ و بواروں کا طول اورارش 42 گز ہے۔ دیواروں کی موٹائی 2 نٹ سے زیادہ ہے۔لیکن کعب گوٹل کرنا کوئی آ سان کام نہ تھا، کیوں کہ وہ دن بھرتو ا ہے جامیوں اور دوستوں کے جھرمٹ میں گھر اربتا تھا اور رات كوايخ ذاتي قلع ميس محصور موجاتا نفاله اورصرف اس صورت میں برآ مدہوتا تھا جوکوئی ائتبائی قابل انتہار مخص اس <u>لے ملئے کے</u> لئے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتاد حاصل کیا جائے اوراس کے لئے اس کی من پیندیا تیں کرنالازمی تھا۔ طاہرے کہ الی یا تیں خلاف واقعہ ہوتیں۔ ال لي حضرت محدين مسلمه والتلاها في عرض كيا: 

بياني كرني يرجائية تو .....؟ تو کرلینا جمہیں اس کی اجازت ہے۔حضور س بیار نے جواب دیا۔

## 

چنا نچ حضرت محمد بن مسلمه وظاهدا کعب کے گھر گئے اور کہا:
کعب! بیں تمہارے پاس اسلنے آیا ہوں کہ بیں اور میرے چند
ساتھی اس شخص ( لیعنی حضور شائیل ) کی وجہ ہے مشکل بیں پڑگئے
میں۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔ حالا تکہ ہمارے
پاس مال بی نمیں ہے۔ شخت پریشانی کے عالم بیس تمہارے پاس
سیحقرقرض لینے آیا ہوں۔

کعب خوش ہوکر بولا: ایھی کیا ہے؟ عنقریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہوجاؤ گے۔ بہر حال اب تو ہم اس کی پیروگ کر ہی چکے ہیں۔ حضرت این مسلمہ معتقدہ نے کہا۔ اس لئے نوری طور پر وشکش نہیں ہو سکتے ہتم اس طرح کروکہ ہمیں پچھے غلہ لیطور قرض و سے دو۔ کعب بولا: تمارے پاس تو غلے کی قرادانی ہوا کرتی تھی، ووسب کماہوا؟

وہ سب ہم اس شخص پر اور اس کے ساتھیوں پر خرج کر چکے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ چھنٹھ نے کہا۔

کعب بولا: کیاا بھی تم لوگوں پرحق واضح نہیں ہوا۔ ہمرحال میں شہبیں قرض دینے کے لئے تیار ہوں، مگر شہبیں اپنی کوئی چیز حہانت کے طور پرمیرے پاس رہان رکھنا ہوگا۔

حفرت محمد بن مسلمہ و وقت اللہ اللہ اللہ اللہ ہے ہم رہن رکھ ویں عَمْمَ كِمَا جِيْرُ رَكُمُنَا عِلْ بِيْمَ ہُو؟

کعب بن اشرف نے نہایت ہے ہاکی ہے کہا: تمہاری عورتیں!!
اس بیہودہ اور شرمناک مطالبے پر حضرت محد بن مسلمہ و تحقق اللہ غصہ تو بہت آیا گر ضبط کر گئے اور کہا: بیاتو مشکل ہے، کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عورتیں شہارے پاس رہی رکھ دیں تو پھر وہ جمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس والی جائے کے لئے کہ تیار ہوں گی؟ حضرت محد بن مسلمہ والی جائے کے لئے کہ تیار ہوں گی؟ حضرت محد بن مسلمہ والی جائے کے نیار ہوں گی؟ حضرت محد بن مسلمہ والی حضرت محد بن مسلمہ

اگرینبیں کر کتے ہوتو پھراہیے بچوں کو رہن رکھو۔ کعب نے

رومری دوسے ہیں۔ یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولا دکامستقبل پر یا دہوجائے گا۔اور عمر بھران کو طعنے ملتے رہیں گے کہ پی تھوڑے سے غلے کے عوض رہن رکھ ویئے گئے تتھے۔ ہاں البتہ ہم تہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے، حالانکہ تم جائے ہی ہوکہ ہمیں آئ کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ چلوٹھیک ہے، اسلحہ ہی لا کر رہن

حضرت محمد بن مسلمہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے ہی ہی جھے کہ کوئی ایسے صورت بن جائے کہ ہمارا اسلح کے ساتھ کھپ کے پاس جانا اس کو چونکا نہ دے۔کعب نے اچازت دے کرگویا خودہی اپنی موت پرد شخط کردیے۔

رات خاصی بیت پیچی تھی کہ غدار کعب کوموت کے گھاٹ اتار نے کے لئے تین افراد کا قدفلہ روانہ ہوا جس کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ چھھ تھی تھے ۔میدان بقیج سیک خود حضور سڑھیل آئیس رخصت کرتے آئے اور فرمایا: اللہ کا نام لے کرآگے بڑھو، اے اللہ ان کی مدوفر مانا۔

کعب کا قعد قریب آیا تو حفرت محدین مسلمہ معتدن نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ کو میں اس کو بالوں سے پکڑ کو اور تم لوگ اس کا کام تمام کروینا۔ ورواز سے پر چین کی حضرت محدین مسلمہ معتقد اللہ تعقد کا تو بیوں نے کہا: کہاں چلے ہو؟ میرے دوست شیح بلارہ ہیں، بیوی نے بار باہوں۔

اس وقت نہ جاؤ ، جھے اس آ واڑ ہے خطر ہے کی بوآ رہی ہے۔ نہیں! ایسی کوئی ہات نہیں کے کعب نے بیوی کو اطمیریان والا یا ، یہ تو حضرت محمد بن مسلمہ ﷺ اور میرا بھائی ابونا کلہ ہیں۔ (ابونا کلہ کعب کے رض کی بھائی تھے )

. . . . . . . . . . .

دراصل کعب کی آنگھول میں وہ اسلی گھوم رہا تھا جے رہن رکھنے کا وعدہ حضرت محمد بن سلمہ وہند اللہ نے کیا تھا۔ چنا نچے بیوی کمنع کرنے کے یا وجوداس نے درواز ہ کھول ویا کعب عطریات بہت استعمال کرتا تھا، اس لئے جوتمی اس نے درواز ہ کھولا، خوشبو سے فضا مہک اٹھی حضرت محمد بن سلمہ وہند تندیقائے کہا واہ کیا عمدہ خوشبو ہے؟ میں نے زندگی ہمراہی خوشبونہیں سیکھی۔

کعب عیاش آ دمی تھا، او ہاشوں والے لیج میں گویا ہوا: ہاں! ہا<mark>ں!</mark> کیوں ٹبیں میرے ہاس عرب کی سب سے سین اور سبتی ہوتی عورت ہے، اس کے ہاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔

حفرت عجد بن مسلمه و تن الله في كبان اگر اجازت موتو ميس تمبارے بال سونگه لول كعب كوكيا اعتراض موسكا تفاده الا فوش مور باتفاكه ميرے معطر بالول سے بدلوگ اس قد دمتاثر مور ب بیس د چنا خید حضرت محمد بن مسلمه معتدلات نے اس كے بال سو تھے اور تعریف کی ۔ پھر اپنے ساتھيوں ہے كب لوتم لوگ مى سونگھادو۔

#### المناهدي المدمدة المرادم والمداورة الماليودي

ماتھیوں نے بھی سوتھنا شروع کردیا۔ای دوران حفرت محد بن مسلمہ و بھندوں نے اس کے بالوں کو مشبوطی ہے پکڑ لیا اور ای لیحے کی تکواریں کعب کے جسم ہے آ رپار ہوگئیں۔اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہوگیا، جس کی زبان ورازیوں سے ہم شریف انسان ہریشان رہتا تھا۔

کعب کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبریں کہتے ہوئے والی آئے تو حضور ناتیج کوخوشخری سائی تو آپ سُل ثینا بہت سرور ہوئے اور انہیں دا دویتے ہوئے فرمایا:

افْلَحْت الْوُجُوهُ يِجِرِ عَيْشَكَا مِيا بِرَيِّي - عَيْشَكَا مِيا بِرَيِّي - عَيْشَكَا مِيا بِرَيِّي - عَامِ مِن لِيَا: وَوَجْهَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

اورآ پے کا روئے الور چی میارسول امقد سائنیا (حوالہ جان دوعالم ہونید)



کعب بن اشرف حضور طاقیم کی گستاخی میں اشعار کہتا تھا۔حضور طاقیم کونبر ہوئی تو اعلان فرمایا کہ کون ہے جومیرے وشمن سے بدلہ لے۔ تو حضرت محمد بن مسلم انصاری دیستان تیار ہوئے اور انہوں نے کعب کے قلعہ میں گھس کر کعب کوعبر تناک موت کا نشان بنادیا۔



کعب بن اشرف کے کل کے گھنڈرات ۔اس کا تعلق بی ضیرے تھا۔ جبل سلع سے پچھافا صلے پراس کے قلع آ شاراب بھی موجود ہیں۔



یہ قلعہ حرہ شرقیہ میں واقع تھا۔ اس کی لمبائی چوڑائی 23,33 میٹرتھی۔اس کا مرکزی درواز ہ غربی جانب واقع تھا۔ یہ قلعہ 8 عظیم برجوں پر مشتمل تھا اور بڑے بڑے سیاہ پھروں سے تعمیرتھا۔ بنونضیرکی آبادی میں بیقلعہ تھا۔

حضرت فیخ سمہو دی رجمہ منتسان فرماتے ہیں کہ میں نے اس قلعے کے آثار اور وادی مذنیب میں بسٹیوں کے نشانات وكيھے ہیں۔صاحب آثارالمدینہ نے اس قلعہ کی تحقیقات کیلئے خاصی دلچیں سے کام لیا ہے۔ یہاں پہنچ کر جائز ولیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ بیقلعہ نصاریٰ کا ہے۔انہوں نے خودمحسوں کرلیا کہ بدوی لوگ یہود ونصاریٰ کے درمیان کوئی امتیاز ندر کھتے تھے۔ اس بنایر بیرجواب دیا ہے۔ تاہم ان بدوی لوگوں نے بتایا کہ بید قلعه غيرمسلمون كاتفا اوراس جكه يرغيرمسكم يهودآ باد تھے۔ 1348 جرى ميں صاحب آثار المدينداس قلعه ير كئے۔ وہاں علی نامی زمیندار سے ملاقات ہوئی۔اس نے بتایا پیقلعہ جاری ملکیت ہے۔ اس نے اس قلع میں تمام اہم مقامات ے آگاہ کیا اور ایک کنواں دکھایا جس سے قلعے کے اندررہے والول کے لیے آب رسانی کا نظام چاتا تھا۔ بیقلعہ مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ ہے قریباً اڑھائی گفتنه پیدل کی مسافت پرواقع ہے۔ راستہ بدہے، باب العوالی طریق قربان ام عشره حره -









سيديديدمنوره كي باشندے بين اور انصار كے قبيل اوس ہے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ان کے والد ابوعامرایے قبیلے کے سردار بتھے اور زمانہ جاہلیت میں ان کی عمادت کی کثرت کو و کھے کر عام طور پرلوگ اس کو ابوعام راہب کہا کرتے تھے۔ جب حضور اكرم م ينام ججرت فرماكر مدينه منور وتشريف لائے اور بورا مدید اور اطراف حضور منظف کے قدموں برقربان ہونے لگا تو مدیرنہ کے دوشخصوں پر حسد کا بھوت سوار ہو گیا۔ ایک عبداللہ بن الی سلول، دوسرے ابوعامر راہب۔ کیکن عبدالله بن ابی سلول نے تو اپنی وشنی کو جصیائے رکھا اور منافق ین کر مدینه بی میں رہا۔ لیکن ابوعام راہب حسد کی آگ میں جل بھن کر مدینہ ہے مکہ جلا گیا اور کفار مکہ کو بھڑ کا کر مدینہ منورہ برحملہ کے لئے تیار کیا۔ چنانچہ 3 جری میں جب جنگ احد ہوئی توابوعا مرکفار کے نشکر میں شامل تھااور کقار کی طرف ہے لڑ ر ہاتھا۔ مگراس کے میٹے حضرت حظلہ میں اللہ می اسلام کے ینچے نہایت ہی جوانمر دی اور جوش وخروش کے ساتھ کفارے لڑ رے تھے۔ ابوعامر راہب جب تلوار گھما تا ہوا میدان میں لکلاتو حفرت خظله والمانيات في باركاه رسالت مين عرض كياكه بارسول القدم يين مجھا جازت ديجئے كەميں اپني تكوارے اپنے یا ہے ابوعامر کا سرکاٹ کر لاؤں ۔ گرحضور سائٹینر کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سرکا نے۔اس کئے آپ منظم نے اجازت نہیں دی۔ گرحضرت حظلہ معتملات جوش جہادیں اس قدرآ ہے ہے باہر ہوگئے تھے کہ سر تھلی پر رکھ کرانتہائی جانیازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب کشکرتک پہنچ كئة اور كفار كے سيد سالا را بوسفيان برحمله كرديا اور قريب تھاكه حضرت خطله والتعالظ كى تكوار ابوسفيان كا فيصل كرو \_ مكر ا حیا تک پیچھے سے شدادین الاسود نے جھیٹ کروارکورو کا اور

حضرت خظلہ و النامائی کو شہید کرویا ۔ اسان دورہ 67 مارن شد 1231 کو شہید کرویا ۔ اسان میں غست کے المسال کی وجہ مو رفین نے یہ المسال کی وجہ مو رفین نے یہ یہ جناب کی ہے کہ جنگ کے جاتے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لئے اسلام کی عاربی تھیں تو ان میں حضرت خفیہ سے دہ ان مورود نہ تھی ۔ سب جران تھے کہ آخر خظلہ و سان کی لاش کہاں غائب ہوگئی ہے ۔ ای دوران حضور ساتھ نے نہ آخر المائی تو ویکھا کہ آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو ویکھا کہ آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو ویکھا کہ آسان کو دیکھا کہ آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو ویکھا کہ آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو ویکھا کہ آسان کی جانب نگاہ تھائی تو ویکھا کہ آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو ویکھا کہ آسان کے حضرت حظلہ وقتی کہ اسان کے حضرت حظلہ معان کے دومیان کو بیائی تو سب کو تبجی ۔ آپ ساتھ نیائے نے یہ بات حضرت حظلہ حقیلہ کو تالی تو سب کو تبجی ہوا کہ حضرت حظلہ حقیلہ کو تالی تو سب کو تبجی ہوا کہ حضرت حظلہ حقیلہ کو تالی تو سب کو تبجی ہوا کہ حضرت حظلہ حقیلہ کو تالی تو سب کو تبجی ہوا کہ حضرت حظلہ حقیلہ کو تالی تو سب کو تبجی ہوا کہ حضرت حظلہ حقیلہ کو تالی تو سب کو تبعی ہوا کہ حضرت حظلہ حقیلہ حسان کو تالی تو سب کو تبوا کی حضرت حظلہ حقیلہ کو تبالی تو سب کو تبوا کی تبالی تو سب کو تبالی تو تبالی تب

والنابر امرتيك كل عرص ملاج؟

حفرت خفلہ سے منت کے بارے میں حضورا کر سینیہ نے فر مایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے، جب ان کی بیوی حضرت جمیلہ منت عبداللہ بن افی سلول ہے ان کا حال دریافت کیا گیا، تو انہوں نے بیہ بتایا کہ وہ جنگ احد کی رات وہ بی بیوی کے ساتھ سوتے تھے اور غسل کی حاجت ہوگئی تھی۔ گر وہ رات کے قری حصد میں وعوت جنگ کی پکارین کراس خیال کے باغشل میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے کہ شاید غسل کرنے میں اللہ کے رسول ساتھ کے کیارین کراس خیال کرنے میں اللہ کے رسول ساتھ کے فرایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں جائے شہادت کے بعدان کو غسل دیا، ورنے شہید کو غسل دینے کی ضرورت میں میں اللہ کا کہ اور خشتوں کے شہادت کے بعدان کو خسل دیا، ورنے شہید کو غسل دینے کی ضرورت میں میں اللہ کا کہ انہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کے بوجے) کہا جاتا ہے۔ کو غسل الملائکہ (فرشتوں کے نہلا کی کرائی الملائکہ کی کو خوالد کی کھورٹ کو نہلا کہ نام کیسل الملائکہ کی کو خوالد کی کھورٹ کی کھورٹ کو نے کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھورٹ کی کھورٹ کے تو کو کھورٹ کی ک

آپ در احد اس طرح جوئی که جب احد

کے میدان میں آپ دوست کینچ تو دیکھا کہ رسول اللہ سی تینج اور بری صفیں سیدھی کرار ہے تھے۔ یہ بھی شریک ہوئے اور بری شجاعت ہے ایک ٹد بھیٹر میں ابوسفیان کو گھوڑ ہے ہے گرا کر اس کی جھاتی پر بیٹھ گئے اور قمل کرنے لگے تھے کہ ابوسفیان جلایا، اے قریش کے تو جوانوں مجھے بچاؤ، میں ابوسفیان ہوں۔ انہوں نے اے نجات دلائی۔ بعد ازیں حضرت حظلہ دوستان ہہت ہے مشرکین کو عدم آباد پہنچاتے رہیں کے حدوم آباد پہنچاتے رہیں کے حدوم آباد پہنچاتے رہیں۔

## حضرت حظله ويدين شهيد دولها كااعز از واكرام

حضور ما پیم جب جنگ ہے قارع ہوئے تو بہاڑ کے دامن کی طرف و یکھا اور صحابہ وسیسانی ہے قرمایا: ویکھو وہاں کون ہے؟ ملا کہ آ سمان ہے چا ندی کے کوز ہے جر کر کر لا رہے بین اور کسی کو نہلارہ ہیں۔ حضرت ابواسید عدی وسیسانی کا بیان ہے ہم نے وہاں جا کر ویکھا تو حضرت حظلہ وسیسانی پڑے ہیں اور ان کے بالوں ہے یائی کے قطرے نیک رہے ہیں۔ میں نے حضور سی پڑنے کو اطلاع وی۔ انہوں نے کسی کو میں۔ میں نے حضور سی پینے کو اطلاع وی۔ انہوں نے کسی کو حضرت جمیلہ وہنسانی کے باس جمیلہ وہنسانی کی باس جمیلہ وہنسانی کے باس جمیلہ وہنسانی کے باس جمیلہ وہنسانی کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کی باس کی باس کی باس کے باس کے باس کی باس کی باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس

انہوں نے کہا: جاتے وقت حضرت حظلہ دون نداید کو خسل کی حاجت تھی۔ اس کے بعد حضرت جیلہ دیست کے عزیزوں نے بتایا نے پوچھا تم نے خلوت پر ہمیں کیوں گواہ بنایا تھا؟ اس نے بتایا کہ رات میں نے خواب میں ویکھا کہ آسان کا آیک دروازہ کھلا ہے۔ حضرت حظلہ عن میں اس سے فکلے ہیں، پھروالی چلے گئے میں۔ مجھے یقین ہوگیا کہ ان کی شہادت قریب ہے۔ میں عیاس تی میال آمد پرلوگوں کو گواہ بنالوں۔

ز برنظرتصور یخز وہ احد کی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہال حضرت حظلہ ﷺ کو کا فرول نے شہید کیا تھا۔ پھر حضور ناتیج نے اس جگہ فرشتوں کو حضرت حظلہ ﷺ کو شمل دیتے و یکھا۔



قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنے قبیلے کے چارلوگوں پرفخرتھا۔ چنانچہ قبیلے کے لوگ فخریہ طور پر یہ کہتے تھے کہ حضرت خطلہ مصفلات ہمارے قبیلہ کے ایک عدیم المثال فرو ہیں کہ جن کوفرشتوں نے نہلایا۔

حضرت خظله بن الي عام رها

اس تف خرکے سلسلے میں منقول ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگوں
نے قبیلہ خزرج والوں ہے کہا کہ ویکھ لوحضرت حظلہ وروست عصم
عسیل الملائکہ ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں۔ حضرت عصم
میستان شہد کی تکھیوں نے جن کی لاش پر پہرہ دیا تھا، وہ بھی
ہمار نے قبیلہ اوس کے ہیں اور حضرت سعد بن معا ذھا تھا، وہ بھی
کی وفات پرعرش الہی بھی ہل گیا وہ بھی ہمار نے قبیلہ اوس کے
ہیں اور حضرت خزیمہ بن ٹابت وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے
ہیں اور حضرت خزیمہ بن ٹابت وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس بی کے ہیں۔

ین کرفتبیلہ خزرج کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلہ خزرج والوں کو بھی میخ حاصل ہے کہ حضور اقد س تا پینم کی موجودگی میں ہمارے قبیلے کے چارآ دمی حافظ قرآن وقاری بو نے اور تمہارے قبیلے میں اس وقت تک کوئی پورا حافظ قرآن نہیں ہوا۔ د کی لوحفرت زید بن ثابت معاشہ ، حضرت ابوزید معافر بن معاشہ حضرت ابی بن کعب معاشہ اور حضرت معافر بن جبل معاشہ سے میں اور وق تا کا رہے قبیلہ خزرج کے سپوت

عرش البي بھي جيموم كيا

حضرت جابر من فرماتے میں کہ میں نے نبی کر میم من القام سے مال کا اللہ میں کہ میں ہے تاہم من اللہ اللہ مالیا:

اِهْمَتَوْ عُرُشُ الرَّحْمِن لِمَوْتَ سَعُد بْن مُعادِ حَشَرت معد بن مع ذهب منه كي وفات پرعَشْ البي جيوم الثار ( بندي مَمَّاب المن آب دِب من آب هذي 8803)

منداحمہ میں تفصیل ہے ہے کہ جب حفرت سعد بن معاذرہ استعدرہ کی وفات ہوئی تو حضرت ام سعدرہ اللہ اور نے چلانے لکیس - نبی کریم کا اللہ اللہ نے فرمایا:

پوئے ہے۔ اس بی حریہ اس پیم مے حرمایا. اَلاَ یَوْ فَأَدُمُعُک وَیَدُهُتُ حُوْ نُک فَانَّ ابْنک اوَلُ مِنْ صبحک اللّهُ لهُ واهْنَوْ لهُ الْعَوْشُ کیا تیم آنسو تھے نہیں اور تیماغم دور نیس :وا کہ تیم اینا یہا

نس ہے کہ جس پراہند نوثی ہے بنیا ہے اور نوثی ہے امتد کا تاریخت

من جيم الله ١٠ عدام 456.5 إلى يو 12 6 سنداري





# و المروح الميدين الميد

حضرت اسیدین تھیم سے مناسار کے قیمیاوی کی شاخ بی عبداااشہل سے خاندائی تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن میم سعادی کی تبلغ سے متاثر ہوکرا سلام میں داخل ہوئے۔ این قیمی بی عبدالشہل کے سردار اور مدینہ منورہ

میں اپنی خوبیوں کی مجہ سے بہت ہی باوقار تھے۔ بیقر آن مجید بڑی ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ امیر المونین حفزت اوبکر صدیق سے بھی ان کا بہت زیادہ اعزاز واکرام کرتے تھاور بارگاہ نبوت میں بھی مقرب اور حاضر باش تھے۔

جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیره تمام غز دات میں سر بکف اور گفن بر دوش گفارے جنگ کرتے رہے۔ زہ نہ خلافت کے جہادوں میں بھی شرکت فرمات رہے۔ یہاں تک کہ فتی بیت المقدل میں امیر المونیین حضرت عمر سے عدد کے سماتھ رہے۔



ز برنظر تصویر بیت المقدس کی ہے۔ میده وجگد ہے جے حضرت عمر فی روق میں۔ کی آمداور فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت اسید بن حضیر میں۔ کے قدم مبارک چومنے کی سعادت عاصل ہے



معجداسيد بن تفير والله الله على المرابيدة وجله بع جبال آب واله الله قيام فر ماياتها

روایت میں ہے کی آپ ہے۔ ۔۔۔ نی زہجد میں سورہ بقرہ کی ہے، ہت شرون کی ۔ ای گھر میں آپ روض دے کا گھوڑا ایکی بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے قریب ہی ان کا بچہ یکی سور ہا تھا۔ یہ امتہائی خوش الحائی کے ساتھ قر اُت کررہے تھے۔اچا تک ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ یہاں تک کہ ان کوخطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا ان کے بچے کو پکل دے گا۔

لگا۔ یہاں تک کہ ان کوخطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا ان کے بچے کو پکل دے گا۔

ایک کہ ان کہ میں سات کی قر اُت پر فرشتے بھی فرایف تھ ہو گئے گا

چنانچ نماز ختم کر کے جب انہوں نے حق میں آگراو پر دیکھا تو بیڈظر آیا کہ بادل

کے ککڑے کے مائند جس میں بہت ہے جاغ روش ہیں اورکوئی چیز ان کے مکان کے

او پرا تر رہی ہے۔ آپ رہ قادات نے اس منظر ہے گھیرا کر قرائت موقوف کر دی اورضع کو

بارگا و رسالت مائیز ہیں حاضر ہوکر بیاداتھ بیان کیا تو حضور سائیز ہے ارشاد فر ایا کہ بیا

فرشتوں کی مقدر ہیما حت تھی ، جو آپ کی قرائت کی وجہہ آ سان سے تیرے مکان کی

طرف انز پڑی تھی۔ اگر آپ ضبح تک تلاوت کرتے رہتے تو بیفرشتے زمین سے اس قدر

قریب ہوجاتے کہ تمام انسانوں کو ان کا دیدار ہوجا تا۔ سان موجود ہے ۔ اور سان کی مقاد فت کے

دوران مدینہ خورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس حقود موجود اور حق حدم دوران مدینہ خورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس حقود موجود اوران مدینہ خورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس حقود موجود اللہ میں اللہ موجود کے۔ اس حقود موجود کی موجود کی اس حقود کرنے میں میں موجود کی موجود کرنے موجود کی موجود کی موجود کی موجود کا دوران مدینہ خورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس حقود کی موجود کی موجود







یبدینه متوره کے باشندے اور انصاری ہیں اور خاندان بنی عبدالاشبل کے ایک بہت ہی تامور تخص میں حضور خالاتا کی ہجرت ہے قبل ہی حفرت مصعب بن عمیر والانشاك كے

حضور سالتیز کے بدرترین وہمن کعب بن اشرف بہودی کو فل كرني كيليخ آب بين الهاه حفرت محمد ان مسلمه والالها و حضرت الوعبس بن جبر وصفاها ورحضرت الوناكله ومفاشاك وغیرہ چندانصاریوں کوایئے ساتھ لے کراس کے مکان پر گئے اوراس كونش كرة الايافاضل صحابه كرام وطنقات مين آب وهنقات

م اتھوں پر اسلام قبول کیا۔ بہت ہی دلیراور جانباز صحالی ہیں۔ جنگ بدراور جنگ احد وغیرہ کے تمام معرکوں میں بڑی جرأت وثنجاعت کے ساتھ کفار سے جنگ میں نبر دآ ز ماہوئے۔

### حضور سيدا كاعبادين بشرقيك كانام في كردعافر مانا

حضرت عائشہ صدیقت والتان ہے کہ حضور ا كرم من تاين فرحضرت عباد بن بشر الطالبية كي آواز سني تو فرمايا كەللەتغالى حفرت عبادېن بشر روط الله يرايني رحمت نازل فرمائے۔12 ہجری کی جنگ پمامہ میں شہید ہوگئے۔جب کہ

آپ مصدی کی عمر شریف صرف پینتالیس سال کی تھی۔ (امال 605، اسداخیہ 200.3)

### المحضرت عباد بن بشر معينداي كى كرامات

ایک مرتبه حفزت عبادین بشر زهانقاها اور حفزت اسید بن حفير والمنظامة وونول وربار رسالت الماييم سے كافى رات گڑرنے کے بعدایے گھروں کوروانہ ہوئے۔اندھیری رات میں جب راستہ نظرنہیں آیا توا حیا نک ان کی لاٹھی ٹارچ کی طرح روشن ہوگئی اور پیروونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب وونو ل كاراسته الگ الگ جوگيا تو حضرت اسيد بن حفير وَوَقِعَتِهِ اللَّهِ کی لائھی بھی روثن ہوگئی اور دونوں روثنی میں اپنے اپنے گھر بھنگج ر (اسرانف 101:3) مستحد (اسرانف 101:3)

### مفرت عبادين بشرين في كونواب ميل شهادت كي خوشخبري ونا

جنك بمامه مين جب امير المومنين حضرت الوبكر صدیق اولاندہ کا اشکر مسلمہ کذاب کی فوجوں کے ساتھ مصروف جنگ تھا اور مرتذین بہت ہی کثیر تعداد میں جمع ہوکر بہت شخت جنگ کررہے تھے۔حضرت عباو بن بشر رہے تاہ فرمایا کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے

لئے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جب میں آسان میں داخل ہو گیا تو دروازے بند کردیئے گئے۔میرے ال خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ان شاء اللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری الفاق کا بیان ہے کہ جنگ بمامہ کے دن حضرت عبادین بشر رہے تناہ بلندآ واز ہے یہ اعلان کررہے تھے کے تخلص مومنین میرے ماس آ جا نیں۔ اس آواز رجارسوانصاری صحاب ﷺ ان کے یاس جمع ہوگئے۔ ، العفرت عباد بن بشر ٢٠٤ كا كتاب أرسول ويرد ك خلاف اقد الهجها ال

يمرآب والفائلا حفرت الودجاند والانتلاف اور حفرت براء بن ما لك وسات كوساته ليكراس باغ ك دروازب پرحملہ آ ور ہوئے جہاں ہے مسلمہ کذاب اپنی فوجوں کی کمانڈ كرر با تفاراس حمله ميس انتبائي سخت لژائي موني ، يبال تك كه حفرت عباد بن بشر روستا شہید ہو گئے۔ان کے چبرے یہ تلوارول کے زخم اس قدر زیادہ کئے تھے کہ کوئی ان کو پہیان نہ ۔ کا۔ان کے بدن مبارک برایک خاص نشان تھا،جس کودیکھ کر لوگوں نے بیجانا کہ بیدحضرت عباد بن بشر الصفائل کی لاش <u> ۽ -(ائن سا3:241)</u>

ز برنظر تصویر مقام بدر کی ہے جہاں پر حضرت عباد بن بشر ﷺ نے بےمثال بہادری دکھا کروشنوں کوشکست دی





ان کے مورث اعلی کا نام بارق تھا۔ اس تسبت ہے ان کو یارتی تھا۔ اس تسبت ہے اپ کو یارتی کی بارتی تھا۔ اس تسبت ہے اپ دوق بین اس آئی کہتے ہیں۔ ان کو حضرت عمر فاروق بین برسول کوفہ ہی میں رہے۔ اس لئے کوفہ کے حمد ثین میں شار ہوتے ہیں اور ان کے شاگردول میں زیادہ ترکوفہ ہی کے لوگ ہیں۔ حضرت امام شعبی منہا میں اس کے شاگردول میں بہت ہی مشہور ومتاز اور نہا ہے۔ بلند یا بیاور نامور محدث ہیں۔ (امل 606)

### مضرت عروة بن الى الجعد بار قى يرييك كي كرامت

ان کورسول الله سائی آنے آیک ویٹارو کے کرتھم قرمایا کہ وہ آیک بکری خرید لا کس ۔ انہوں نے مدینہ کے بازار جاکر ایک بکری خرید لا کس ۔ انہوں نے مدینہ کے بازار جاکر ایک ویٹار میں فروخت کر کے دربایہ باتھ ایک بکری اور آیک ویٹار میں فروخت کر کے دربایہ رسالت سائی پیش ساطر ہوئے اور آیک بکری اور آیک ویٹار خدمت افترس میں پیش کردی اور کری گر بیداری کا پوراواقت خدمت افترس میں پیش کردی اور کری گرخریداری کی خریداری کا پوراواقت میں میں ساویل حضورا کرم مائی نے خوش ہوکران کی خریدوفروخت میں برکت کا بیا شہوا فیکن لو الشوی کا نیا ٹر بھوا فیکن کو بیا ٹر بھوا فیکن کو بیا ٹر بھوا فیکن لو الشوی کا ٹیا آن بھوا فیکن فیکن لو الشوی کا ٹیا آن اور ایک فیکن فیکن فیکن فیکن اور ایک فیکن کو بیا ٹر بھوا



زیرنظرتصور یوفد کی ہے جہال آپ سے اپنے زندگ کا کثر وقت ٹزارا۔ حضرت عمر سے اپ نے آپ سے ماپ کو وفد کا گورزمقر ریاتی



می قبیلہ بنو گفتیف کی ہونہار اور نا مور شخصیت ہیں۔ اس لئے ثقفی کہ ہونہار اور نا مور شخصیت ہیں۔ اس لئے ثقفی کہلاتے ہیں۔ ان کی والدہ ان کو بھین کہلاتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ملیکہ عظمی تھا۔ ان کی والدہ ان کو بھین بی میں اپنے ساتھ لئے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں تو نبی کریم طاہبی نے۔ ان کے سر پراپنا دست مبارک چھیرا اور ان کے لئے وعافر مائی۔

یہ بڑے مجاہد تھے۔ نہاوند کی فتح میں یہ حفزت نعمان بن مقرن مختفظ کے جھنڈے کے یئیجے خوب جم کر کفار سے لڑے۔ امیر الموثین حضرت عمر فاروق پیچھندھ نے ان کو مدائن کا گورزمقرر فر مادیا تھا۔ ان کا انتقال اصفہان میں ہوا۔ (اسداطا۔ 249:2)

(رواوا خطيب كترافي اللود 305)

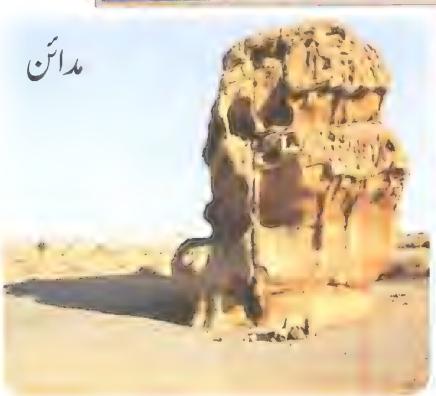

# تذكره حفرت عوف بن ما لك المستواع

اسلام انے کے بعد سب سے پہلے آپ دست نے حدیث میں کچھ صحابہ کرام میں سے اور بہت سے تابعین جس جب دمیں شرکت کی وہ جنگ خیبر ہے۔ یہ بہت ہی جانباز دھیاں سے شاگرو میں۔ شہر ومثق میں 73 ججری کے اور مجاہد صحابی متھے۔ فتح مکہ کے دن قبیلہ انتجاع کا حجینڈر انہیں سال میں ان کا انتقال ہوا۔ ۔ ۔ یہ اسکونت اختیار کرلی تھی اور کے ہاتھ میں تھا۔ ملک شام میں سکونت اختیار کرلی تھی اور

حضرت عوف بن مالک سے اللہ کا کہ ان کے بارے میں اختیاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ان کی کنیت ابوعیدالرمن ہے اور پعض کے نزد میں ابوعیدالرمن ہے اور پعض کے نزد میں ابوعیدالرمن ہے اور پعض کے کہا کہ ابوعمرہ ہے۔



ز برنظر تصویر شهر دمشق کی ہے۔ بیرہ مجلدہے جہال حضرت عوف بن مالک مصحف مدفون میں

چاہوکروتہہارا بیٹا ان اونٹول کا مالک ہو چکا ہے۔ میں ان اونٹوں میں کوئی مداخت نہیں کروں گا۔ یہ القد تعالیٰ کی طرف ہے ایک رزق ہے جو تہہیں عطاکیا گیا۔ روایت ہے کہ ای موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

ومَنْ يَتَّقَ اللَّهَ يُحْعَلُ لَهُ مَخُوجًا وَيُوزُقَّهُ مِنْ حَنِكُ لا يَخْتَسَفُ وَمَنْ يَتُو كُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ (سرة طاق) اور جو تُخْس الله اتعالى ت ورتا ب الله تعالى الله كياك الله كالله العنزة من تنجيات ك عمل كال ويتاب اوراس كواري عبدت مرزق ينجياتا هي جبال الوكمان بحي نبيل بوتا اور جو تخف الله عالى يرتوكل كرك والله تعالى الله كيال عجائك في ب

(الزنيب والتربيب 105.3 وتني الن كثير 380.4)

پڑے۔ رائے میں ایب چراگاہ کے اندر کفار کے سینکڑوں اونٹ چررے سے آپ دی اندوں کو پکارا تو وہ سب کے سینکڑوں سب کے سب دوڑتے بھا گئے ہوئے آپ دی اونٹی کی اونٹی کی اونٹی کے پیچے چل پڑے۔ انہوں نے مکان پر پہنچ کر اپنے والدین کو پکارا تو وہ سب ان کی آوازین کردوڑ پڑے اور بید کی کرچران رہ گئے کہ حضرت عوف بن مالک دی تھے اونٹول کے زبردست ریوڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ سب خوش ہوگئے۔

من الله الكريد الدون المالك الدولات

ان کے والد حضرت مالک انجی مین اللہ فی بارگاہ نبوت سی اللہ میں کہنے کر سارا قصد سایا اور اونٹوں کے بارے میں بھی عرض کیا۔ آپ سی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اونٹوں کوتم جو حفرت محمد بن الحق كا بيان ب كه حفرت عوف بن المحق كا بيان ب كه حفرت عوف بن المحق كا بيان ب كه حفرت عوف بن المحق المحقاد الله عن المحتاد الله المحجى والمحتاد حضور المحتاد الله المحجى والمحتاد حضور المحتاد الله المحتاد المحت

چنانچد حضرت عوف بن ما لک رہیں اللہ یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ایک ون نا گہاں ان کی تمام رسیاں ٹوٹ کئیں اور وہ رہا ہوکر کفار کی قید ہے نکل پڑے اور ایک اوٹٹی پرسوار ہوکر چل



# منزكره حضرت عمرو بين شيل دوى يرتر المنظور المنظم المام المنظم الم

ایک دفعہ حضور انور سؤٹیٹی نے ان کے گھوڑا ہا نکنے کے کم کوڑے کے بارے میں دعا فرمادی تو ان کا کوڑا رات کی کم تاریکی میں اس طرح روثن ہوجا یا کرتا تھا کہ بیای کی روثنی کے میں راتوں کو چلتے پھرتے تھے۔ (مُنامی اے 160:10) طفیل مختصف جنگ میمامه میں شہید ہوگئے اور حضرت عمرو بن طفیل مختصف کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور شدید طور پر زخمی ہوگئے لیکن بعد میں صحت یاب ہوگئے۔

کی پھر جب حضرت عمر دھی ہے دور خلافت میں جنگ مرموک کا معر کہ در پیش ہوا تو حضرت عمرو بن طفیل دھی شاہد اس جب دمیں تجاہدانہ شن کے ساتھ گئے اور کفار سے لڑت

سیا ہے باپ حضرت طفیل کے ساتھ مدیند منورہ میں آکر اسلام سے مشرف ہوئے اور تمام عمر مدیند منورہ میں بی رہے۔ امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جب کہ مرتدین سے جہاد کے لئے مسلمانوں کا لشکر مدیند منورہ سے روانہ ہوا تو یہ دونوں باپ بیٹے بھی اس لشکر میں ش مل ہوکر جباد کے لئے جیل پڑے۔ چنا نچے حضرت لشکر میں ش مل ہوکر جباد کے لئے جیل پڑے۔ چنا نچے حضرت



ز رنظرتصور میدان رموک کی ہے جہال حضرت عمرو بن فیل کھیں نے شہادت پائی



آپ وہدین کا نام صدی بن گیلان ہے۔ گرید اپنی کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ بنو باہلہ کے خاندان سے ہیں ،

اس لئے با بلی کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہوتے کے بعد سب سے پہلے صلح حدید پیلی شریک ہوکر بیعت رضوان کے شرف سے مرفر از ہوئے ۔ 250 حدیثیں ان سے مروی ہیں اور حدیثوں کے درس واشاعت میں ان کو بیحد شخف تھا۔ پہلے مصر میں ربیتے ہتے ، پھر تھم چلے گئے اور وہیں 86 بجری میں 91 برس کی عمر میں وفات یائی۔ بعض مورتین نے ان کا سال وفات کی عمر میں وفات یائی۔ بعض مورتین نے ان کا سال وفات کی عمر میں وزور تگ کے خضاب کی کئر میں 19 برس 18 بجری تجری کرکیا ہے۔ بیا پئی واڑھی میں زرور تگ کا خضاب کیا کہ تھے۔ (ان کی 586 واسلانے ۔ 1603)

### مثام بيت رضوان

رسول الله علية الم 1400 صحاب كرام وصفيت كو لي كر عار تكرمه روانه موت آپ مؤليل ك ماتى قرياتى ك 20 اونث متى سب نے عمرے كا احرام بالدور كھا تھا تا كه كى كو جنگ كا خدث ندر ب اور قريش كومعلوم جوجات ك يولوگ صرف بيت الله بي زيارت الرسختي كي نيات سي ساله ورسوب

اوھ قریش نے مسیس اٹھالیس کد اہمارے مینے بن کہ اور اس نے مینے بن کہ اس کہ اس کہ اس کے اس کے گا۔ اس کی تاریخ کی اس کے گا۔ اس کی تاریخ کی کا مشل کے گا۔ اس کی تاریخ کی خدمت میں بطور وفد کی ہے۔ مشل مدمن میں معدود تھے مشل بن مسعود تھی مگر بات نہ بن سکی حتی کہ صحابہ وسالیہ نے بن سکی حتی کہ صحابہ وسلامی نے میں میں سے بیٹو کی کہ وقت کی کے اور اگر اور ان بھو کی تو بیٹو کی تو بیٹو کی کو کے کاروائی کیلے بھیجا جس کے بیٹو میں سن حدیبیت کے کوئی کو اس کا کہ اور کی کوئی کو کہ دی سال تک کوئی کو اگر ان کی نہیں ہوگی ۔ گویا قریش نے میبیت کے کہ دی سال تک کوئی کو اگر ان کی نہیں ہوگی ۔ گویا قریش نے میبیت کے کہ دی سال تک کوئی کو ان کی نہیں ہوگی ۔ گویا قریش نے

اسلامی حکومت کو قانونی طور پرتشکیم کرلیا، پریھی طے پایا کہ عمرہ آئندہ سال ہوگا۔

6 جری میں مدید منورہ میں رسول الله سائین کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ سائین اور آپ سائین کے صحابہ کرام و مینسائید اس کے ساتھ مورحرام میں داخل ہوئے اور مرول کو مند وایا اور قصر کرایا۔ چنا تیجہ رسول الله سائین بروز پیر کیم فی قعدہ 6 جری کو چودہ سومہا جرین والفسار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اینے ساتھ قربائی کے جاتور بھی لے لئے تا کہ لوگول کو معلوم ہو کہ آپ سائین ایک کے کائیس بلک عرو کے لئے میں بلک عرو کے لئے میں بلک عرو کے لئے میں سالم کی شکر ماکھ کے اس مدینہ میں اسلامی لیک کرد کے اس مدینہ میں اسلامی لیک کرد کے اس مدینہ میں آگر میں ہوا۔

#### ملح حديبييا وران كي شرا يُط كامخضرا حوال

مشركين مك كو جب اطلاع تيتي تو وه مزاتم ہوئے۔ تي كريم تيتي نے اس مسئے كا پرامن حل لكا لئے كے لئے سيدنا عثمان في وريد الول تے ال كو روك ليا۔ اس پر افواه تيسيل گئ كہ سيدنا عثمان وريد الله شهيد كرويے كئے ميں۔ تي كريم ميتي كئے من حصات عثمان وريد الله تعميد قصاص لينے كے لئے صحابہ كرام وريد الله عثمان وريد الله عنمان وريد الله عنمان وريد الله عنمان وريد الله الله كي والوں بعد والي الله عنمان وريد الله الله عنمان وريد الله عنمان کے الله عنمان ميل مال مكمة ميں کے ال کے مسلمانوں کے ساتھ واليس علي جا ميں گے۔ ال کے مسلمانوں کے ساتھ واليس علي جا ميں گے۔ ال کے مسلمانوں کے ساتھ واليس عليہ جا ميں گے۔ ال کے مسلمانوں کے اندر تلوار بيل مال مكمة مين کے اندر تلوار بيل مال کو کہ جھمار نہ ہوگا، صرف ميان کے اندر تلوار بيل مال کو کہ جھمار نہ ہوگا، صرف ميان کے اندر تلوار بيل

و فریقین میں دس سال کے لئے جنگ بندر ہے گا۔

جوائد (من بریم) کے عہد میں داخل ہونا چاہے، داخل ہوسکتا ہے اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے، داخل ہوسکتا ہے۔

قریش کا جوآ دمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان ائے نیش نے حوالے کر ہیں گے۔ لیکن مسمانوں کا جو آ دمی قریش کی بناہ میں آئے گا قریش اسے واپس تبیس کریں گئے۔ (تلخیص حدیث بخاری 2732)

اس صلح کوقر آن مجید کی سورۃ فقح میں'' فقع سین'' قرار دیا گیا، کیونکہ اس کی بعض شرائط جو بظاہر مسلمانوں کے لئے ٹاپشدیدہ تھیں، ان میں خیر کے پہلوتھے صلح حدید پیدے بعد قریش کی جارحیت کا مستقل خانمہ ہوگیا اور 8 بجری میں فقح کمہ کے ساتھ ہی پورے عرب میں فروغ اسلام کی راہ بموار بھوئی۔

#### ا حديبي

سیحرم مکد کی مغربی حد ہے۔ جب وادی بلد میں بیت اللہ (کعید) کی تغییر ہوئی اور کے کی آبادی حضری زندگی کی اللہ مستقل بھی بن تو اس تغییر کے بائی حضرت ابرائیم معنف مند کے اس کی حدود مقرر کیں ایک شہری ممکست) قرار دیتے ہوئے اس کی حدود مقرر کیں اور مختف مستوں میں حدود حم پر منار نے تھی بلکہ آپ مزین کی این کی میں بید شوی مائین کے اس کی حدود حم پر منار نے تھی بلکہ آپ مزین کے ان کی میں بید شعرف ایک قدیم چیز تھی بلکہ آپ مزین کے ان کی حرمت بھی کرائی تھی۔ بیاب تک چیز تھی بلکہ آپ مزین کے ان کی حدید تھی اس بیاب میں اس میں ایک حدید تھی جیز تھی بلکہ آپ مزین کے ان کی حدید تھی کرائی تھی۔ بیاب تک چیز تھی کے آر ہے ہیں۔ ان میں حالی حدید تھی کرائی تھی۔

### المقام صديبيه كاتار يني پي منظ

حدید مکہ ہے کوئی دس میل اور جدہ ہے کوئی تعیں میل میر واقع ہے۔ یہاں وہ یہاڑ جو مکہ کو تھیرے ہوئے ہیں ختم ہوجاتے ہیں اور ساحلی میدان شروع ہوتا ہے۔ آغاز اسلام کے وقت یہاں ایک کنواں تھ جومسافروں اور حاجیوں کے کام آتا تھالیکن کسی آیاوی کا ثبوت نہیں ملتا۔ غالبًا زمرز بین یا فی میشمااور کافی ہے۔ای لئے ہول وغیرہ کے جنگلی ورخت یہال نیہ معمول طور پر بلندنظرآتے ہیں۔ یمبیں ایک درخت کے پنجے رسول الله مزيد في اب صحاب كرام وها الله من عال شارى كا عبدلیا تھا۔اس کے سائے میں مریضوں کی صحت وغیرہ کے غیر اسلامی معتقدات تو ہم کی شکل اختیار کرنے لگے تو حصرت عمر المصنفانية نے اسے اکھڑ وادیا۔ بعد میں اس کی جگدایک مسجد ى تغييرعمل ميں آئی۔ ترکی دور میں اس پر کوئی کنند نہ تھا۔اب ترمیم وتزیمین کے بعداس پر سلطان عبدالعزیز بن سعود کے نام کا کتنہ پایا جا تا ہے۔ بیرمسجد ٹنی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے ایک مدت بعد سیمقام تجاج کی ضرور تول کے تخت آیا د ہونے لگا اور پیگا وُل کم از کم آٹھویں صدی ججری ہے ہمیں کہلاتا ہے اوراب یہ پولیس کی اہم چوکی ہے۔ (ان ونول حديد عليميسي كبلاتات ) (اردودائر ومعارف اسلام 5:858)



ز بر تحر تصویره تا میدت رضون بی ہے۔ بیدو و فید ہے جہال حضور سیّزائے باتھے مہارے پر اعترت اوا مامد و ہلی 🕟 د میں موت پر ربیعت کی تھی



حضور رہ اللہ کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرنے والے خوش نصیبوں میں حضرت ارقم دیست کا نمبر ساتواں ہے۔ ان کے اس مکان میں کیا خصوصیت کی کہ اسے دعوت ایمانی کے خفیہ مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا؟ اس سلسلے میں اگرچہ تاریخ خاموش ہے تاہم غور کرنے سے چند وجوہات سمجھ میں آتی خاموش ہے تاہم غور کرنے سے چند وجوہات سمجھ میں آتی جاموش ہے۔

کیلی وجدتو میہ کہ میر مکان کوہ صفا پر واقع تھا۔اور صفا ایک مقدس اور معظم پہاڑی ہے۔ کیوں کہ وہ شعائز اللہ میں ہے۔۔

### انَّ الصُّفَا وَالْمَرُّوةَ مِنْ شَعَائر اللَّهِ

اس بناپراشاعت اسلام کے پاکیزہ او عظیم کام کیلئے مقدس اور باعظمت مقام کا انتخاب برلحاظ ہے موزوں تھا۔

دوسری وجہ بیہ کے صفامروہ میں جوسعی کی جاتی ہے اس کی ابتداصفا سے بی ہوتی ہے۔اس مناسبت ہے تبلیغ دین کی جوسعی ہورہی تھی اس کا آغاز بھی صفا سے کرنا نہایت ہی

تیسری دجہ بیے کہ پہاڑی پر ہونے کی دجہ سے سدمکان خفیۃ کریک کے لئے بہترین مقام تھا۔ کیونکہ بلندی سے دشمنوں پر نظر رکھی جاستی تھی جب کہ مخافیون نشیب میں ہونے کی دجہ سے اندرونی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے۔

## معزت ارقم وي على كامبارك كر

وجہ کچھ بھی ہو، ہم حال بید مکان اس سعادت سے ہم ہم مند ہوا کہ اللہ کے حبیب من فیٹی تین سال تک اس میں ارشاد وہدایت کی محفل سجاتے رہے اور اپنے اصحاب کے دلوں کو فرامین المہید سے گرماتے رہے۔ ان تین برسوں میں ایمان والوں کی تعداد 39 ہوگئ ۔ پھر ایک اور بلند اقبال شخص اس جماعت میں شامل ہواتو تعداد 40 ہوگئ ۔ اور بدچا لیسواں ایسا جیالا نکلا کہ اس نے حلقہ گوش اسلام ہوتے ہی اعلان کرویا:

آج سے خفیہ عبادت کا سسد ختم۔اب صحن حرم میں سر عام عبادت ہواکرے گی۔

بہتاریخ سازاعلان کرنے والے عظیم انسان حضرت عمر بن خطاب و مقت تھے جنہیں در بار رسالت علیج سے فاروق کا خطاب عنایت ہوا۔ اس کے بعد اعلان یہ عباوت شروع ہوگئ اور کی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ اب چونکہ دارار تم کی کوئی خاص ضرورت نہ رہی تھی اس لئے حضرت ارقم میں سے نے ماص ضرورت نہ رہی تھی اس لئے حضرت ارقم میں سے نے مان کھات کو غنیمت جانا اور عرض کیا: یارسول اللہ مان چیا میں بہت المقدر مانا جا ہوں۔

بیت المقدس! وہاں کیا کام ہے؟ کیا تجارت کرنے کا ارادہ ہے؟ حضور اکرم طاقیۃ نے جرت سے پوچھا۔ نہیں یارسول اللہ طاقیۃ جارت کے لئے نہیں بلکہ اس مجد میں نماز ادا کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ارقم احت کے نے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ارقم احت کے کا بہت حضرت ارقم احت کا کہ دہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ تواب ہے، اس لئے بی نعت حاصل کرلینی چاہیے۔ مگر حضور من ہے نے فرمایا:

صلاةً ههُنَا خَيْرٌ مِّنُ الْفِ صَلاةِ ثُمَّ يہاں ایک نماز پڑھنا وہاں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل نے۔ دسیدے کا 1504

چنانچدانہوں نے بیت المقدس جائے کا ارادہ ترک کردیا اور ہمہ وقت اس ہتی کے ساتھ رہنے گئے جس کی معیت میں ادا کی گئی ایک نماز بیت المقدس کی ہزاروں نمازوں ہے۔ بہتر تھی۔

## وارارقم آج سے وقف ہے

چونکه اشاعت اسلام کا ابتدائی کام دارارقم میں ہوا تھا، اس وجہ سے اس مکان کا لقب دارالاسلام ہوگیا۔ پیلقب بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور حضرت ارقم کی سے نے اس اعزاز کو تاابد برقرارر کھنے کے لئے بیانظام کیا کے مرتے دم وصیت فرما گئے:

إِنَّهَا صَدَّقَةٌ بِمَكَانهَا، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوُرُكُ يه و كان صدقته ب(يتني وقف ب) ندائ يجا جاسك كا، نه اس شل وراثت جاري بوسك كي \_

چٹانچ حفرت ارقم تحقیق کی اولا داس وصیت پر عمل پیرا

دی۔ تا آنکہ عہائی حکمران منصور کے زمانے میں حفرت

حن محقوت ارقم تحقیق کے بوتے محمد نے منصور کے خلاف تحریک شروع

کی تو حضرت ارقم تحقیق کے بوتے عبداللہ نے اس تحریک کا ماتھ دیا تحریک ناکام ہوگئی اورعبداللہ پابذ نجر کر دیۓ گئے۔

کچھ عرصے بعد منصور کے ایک نمائندے شہاب نے جیل میں

ان سے ملاقات کی ،اس وقت عبداللہ کی عمرائی سال سے او پر

نخصی اور جیل کی تختیاں جھیل جھیل کرنگ آنے چکے تھے۔ شہاب نے

بوچھا: کیاتم رہا ہونا چاہتے ہو؟ ہاں! عبداللہ نے جواب دیا۔

اس کے لئے شرط میہ ہے کہ دارار آقم میں تمہارا جو حصہ ہے وہ مجھ

پر فروخت کردو، کیونکہ امیرالمومنین (منصور) اس کو خریدنا

اس میں میر سے علاوہ اور بھی ورثاء شریک بیں۔ تم صرف اپنے

عیا ہے بیں۔ مگر وہ تو وقف ہے، عبداللہ نے کہا۔ علاوہ ازیں

حصے کے ذمہ دار ہو۔ شہاب نے کہا۔ دوسروں کا انتظام میں

کرلوں گا۔

چنانچہ مجبوراً عبداللہ نے اپنا حصہ سرہ ہزار روبیہ اور رہائی کے عوض فروخت کرویا۔ اسی طرح دیگر ورثاء کے جھے بھی خرید لئے گئے اور یوں ملوکیت کے پنجراستبداد نے اس مقدس مکان کواپئی گرفت میں لے کر ذاتی جا گیر بنا ہیا۔ (جیس انسامہ کے 604.2)

المنت ارتم المراكب المالية المحالية الم

حضرت ارقم محصد حضور مل کیا کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہ کر دادشجاعت حاصل کرتے رہے۔ 53 ہجری میں انتقال فرمایا۔ان کی وصیت کےمطابق نماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاص محصد نے پڑھائی۔(الاساء 28:1)

## وارارقم: وه تاریخی گھر جہاں اکثر بڑے صحابہ کرام انتشاعات نے اسلام قبول کیا

وارارتم يعنى حفرت ارقم والتناه كاميارك كمرجهال اسلام ك شروع دوريس آب تايين صحابه كرام وفالفائقات ميس وعظ فرماتے تھے۔سیدہ خدیجہ معندہ کے گھرے بعداس مكان كوبيشرف حاصل ہے كه آب طبقتانے اس ميس زياده وقت گزارا۔ اس مقام کو تاریخی اعتبار سے جو اہمیت اور اولیت حاصل ہے اس کے لئے وعوت اسلامی کی بوری تاریخ شامدے اورکسی دوسری جگہ یا مقام کو بیٹو قیت وا وّلیت حاصل نہیں ہے۔ بیصفاکی بہاڑی کے قریب واقع تھا۔ اور اس مقام پر بجرت سے سیلے نبی کریم سائیل کفار مکہ کے شر ے بینے کے لئے جیب کرجمع ہوتے تھاورالشہ معتقال کی

### وارارم ايب تاريحي يس منظ

تى كريم مناييم صحابه كرام وولفه مايي كوصيركي للقين فرماتے تھے اور جب قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو اے بڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کی سیسب سے پہلی ویٹی درسگا تھی۔ حضرت عمر فاروق ﷺ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ای جكه پیش آیا تفااور يہيں سے حضرت عمر فاروق رصف اللہ نے اسلام قبول کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ آپ و المان مونے کے بعد کفار قریش میں تبلکہ فیج

گیا تھا۔اب اس مقام پر بھی سر کیس اور د کا نیں تغمیر ہو چکی ہیں اور اس کے کوئی آثار باقی نہیں ہیں۔

ییگھرجس کا تاریخی پس منظرا تنابلنداور باعظمت ہے کہ اسے ہر حال میں آثار قدیمہ کے طور برمحفوظ رکھنا حکومت وفت کے فرائض میں ہے تھا مگر افسوس ایسا نہ جوسكا - ميا مرابل اسلام كيليّ انتبائي روحاني اذيت وتكليف کا باعث ہے۔ بول بھی سے مقام اسلام کی سب سے پہلی وینی درسگاہ اور تبادلہ خیالات کاسب سے بیبلا اسلامی مرکز تھا۔ جے آٹار قدیمہ کے طور پر زندہ جاوید رہنے کا حق حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ میں جتنے دوسرے آثار، گھر مساجداور جبل وغیرہ ہیں ان کی نسبت تاریخی اعتبار ہے بہرحال اپنی جگهٔ مسلم بیکن دارارقم کی نسبت تاریخی اعتبار سے بیتینی اور قطعی تھی اس کی آخری ممارت 1949 ء تک قائم تھی۔

## افسوس اب درارتم کانام دنشان تک ندر با

وہ غالبًا نویں صدی ججری کی بنی ہوئی تھی۔اوراس کے دروازے پر درارقم کندہ تھا۔ اب اس عمارت کی علامات جھيمفقو د ٻيں۔

مز دورصفاء ومروہ کے سامنے بازار کی طرف بجلی کے آلات سے مکاتوں کی چھتیں گرارہے ہیں۔ بیرم یا ک کی توسیع کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھرٹوٹ ٹوٹ کر گرر ہے

بیں۔ مکان کے نشانات ہر پھر گرنے سے داستان ماضی ترتیب دے رہے ہیں۔ جب میرمکان زمین بوس ہوجائے گااس مکان کا دھندلاسا خاکہ بھی ذہن کے کس گوشے میں محفوظ نہیں رہے گا اس سے پہلے دارار قم پر فکست وریخت کے کتنے ادوار گزرے۔اس کی صورت نے کتنی تبدیلیاں ويكهيس؟ زمانه نئے نقوش پيدا كرتاجا تا ہے اور برائے نفوش پیوند زمین ہوتے جاتے ہیں مگراس قطعهٔ زمین کی تقدیس اہل ایمان کے قلوب میں محفوظ ہے۔ یہاں رسالت مآب مَا يَيْنِهُ اپني مُختصري جماعت كے ساتھ حلوہ فر ماہوئے تھے۔ تاریخ اس کی عظمت کومٹانہیں سکتی۔اس زمین بروین کا پہلا

مدرسه قائم مواراس زمين يرخداع واحدكانام بلندموا

اب بھی پہ جگہددارار قم ہی ہے موسوم ہے۔

اس کے قریب ہی تھا۔

171 جرى ميس عياسي خليفه بارون رشيد كي والده خیزران نے دارارقم کی جگہ برایک مسجد تقمیر کرادی۔صفاکی مشرقی جانب 36 میٹر کے فاصلے پرمسعیٰ سے باہراس کی جَكَتُهِي \_اسلامي تاريخ مين مسلمان خلقاء نے اپنے اپنے دور میں اس مجد کی تجدید وترمیم کی۔ 1375 جری میں اس ست توسیعی منصوبیمل میں آیا تو اس مسجد کواس میں شامل کردیا گیا اور یادگار کے طور پرمسعیٰ میں صفا کے قریبی وروازے کا نام'' باب دارالارقم'' رکھ دیا گیا اور دارارقم بھی



ز برنظرتصور صفایباڑی پر بنی سعی کی جگہ کی ہے۔ بیرہ ہ جگہ ہے جہاں 1949ء تک دارارقم کا تاریخی گھر موجودتھا، مگراب بیگھر صفاومروہ کی توسیع میں شامل ہو چکا ہے

## حضرت ارقم وفي تناك كرمبارك كي نتيب المستحدث

جناب عاصم صاحب دارار قم کے آثار کی زیارت کے بعد لکھتے ہیں کہ یا گھر جس کی تاریخ اسلام میں سید شیت اور اہمیت ہو، اس کا سرے سے نام ونشان مث جانا، ہمارے لئے انتہائی روحانی اذیت کا باعث ہوا۔
لئے انتہائی روحانی اذیت کا باعث ہوا۔
انا للّٰہ و انا البہ راجعون.

کیا کوئی بھی الی اسکیم نہیں بن سکتی تھی کہ یہ گھراپی جگہ قائم رہتا اور سڑکوں اور دکا نوں کوکسی اور طرح سے تغییر کرلیا جاتا۔ ہیجس جگہ برآج سے چندسال پہلے تک قائم تھا، تمام مسلمان بادشاہوں اور امراء نے اس کی اس لحاظ سے جمیشہ حفاظت کی کہ بیروہ جگہ ہے کہ جہال سے رسول اللّٰہ مَانْ بِیْمَا نے وعوت اسلام کا آغاز کیا تھا۔ ہر دور میں اس

جگہ قرآن وحدیث کی تعلیم کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رہا۔
عمارتیں اگر چہ گرتی اور پھر سے بنتی رہی ہوں گی، لیکن ہمر
حال جگہ وہی رہی۔ آخری عمارت جے 1949ء میں ہم
نے خود دیکھا ہے، غالبًا نویں صدی ہجری کی بنی ہوئی تھی۔
اس کے درواز ہے پر بھی دارارقم لکھا ہوا تھا اوراس کے اندر
بھی بڑے پھر بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر سے
عبارت کندہ تھی:

بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوو الاصال ... هذا مختباء رسول الله ودار الخيزران وفيها مبداء الاسلام

دوسرے پھر پر عمارت کے بانی کی حیثیت سے
ایوجعفر محمد بن علی بن ابی منصور الاصفہانی وزیر الثام والموصل
کا نام کندہ تھا۔ ہمارے پہلے سفر کے زمانے میں شخ ابوائی محبد الظاہر مرحوم (موجودہ خطیب حرم کے بڑے بھائی) کا درس قرآن وحدیث اس میں ہوا کرتا تھا۔ مگر اب ہم وہاں کیاد یکھتے ؟ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تاریخی آئار سے سعودی حکومت کا تغافل ایک الیی چیز ہے جو عرب کی سیاحت کرنے والے ہر خض کو بری طرح کھنگی کے عرب کی سیاحت کرنے والے ہر خض کو بری طرح کھنگی کی ہے۔ مشرکا نہ افعال کوروکنا بالکل برحق مگر اسلام کے نہا بے گئی تھی آ ثار تاریخ کوضا کے کرنا کسی طرح درست نہیں۔



صفایباڑی پر بن عمارت بھی اس جگہ کے قریب ہی حضرت ارقم است کا تاریخی گھر تھا

# المال المال



کوہ صفا ایک چھوٹی می پہاڑی ہے۔ جس سے ج وعمرہ کے اہم رکن سعی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پیجنوب مشرقی ست میں واقع ہے اور کعبۃ اللہ سے اس کا فاصلہ 130 میٹر ہے۔ اس پہاڑی پرایک گنبد نما چھت بنائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اس کاذکر موجود ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِنْ شَعَائِوِ اللَّهِ (سِرةَ الِتَّهِ، 158)

ن مصطور المعرود و پہاڑاللہ کی نشانیوں میں سے تیں۔ ہے وہی منظر جمیل میری نگاہ شوق میں جیسے کھڑا ہوا ہوں میں کوہ صفا کے سامنے

(تنصیل کیلنے دیکھنے کتاب فنس ما درم 179 شفارا خرام 1:258 الجامع اللطف 170/ قصة التوسعة الكبرى 141/دررا فيامع الثمين 77) كوه صفا سے حماري اسلامي تاريخ كے بعض المجم

واقعات وابسة ميں جن كومختفرطور يرؤكر كياجا تا ہے۔

(( <u>. . . . . . )</u>)

و اَنْدِرُ عَشِيْرَ تَكَ الْآقَرَبِينَ (شَرَا 214)

نازل ہوئی تو آپ تَنْ يَّتِمُ صَعَا پِهاڑی پر چڑھے اور آواز

لگائی:اے قبیلہ فہر کے لوگو!اے قبیلہ عدی کے لوگو! (ووثوں
قریش کی شاخیں ہیں) اس آواز کا سنا تھا کہ سب لوگ جمع

ہوگئے جوکسی وجہ ہے خود نہ آسکا اس نے اپنے نمائندے کو

بھیج دیا تا کہ وہ جاکر ویکھے کیابات ہے؟ ابولہب بھی آپ پہنچا۔
آپ تَنْ ہِیْمَ نے فر مایا: اے لوگو! اگر میں کہوں کہ اس وادی
میں (پہاڑ کے پیچے) ایک لشکر ہے جوتم پر حملہ کرنے والا
ہے تو کیاتم میری بات کی تصدیق کروگے؟

مب نے بیک زبان کہا: ہاں! ہم نے آپ کو ہمیشہ سیاجی بایا ہے۔

آپ تاہیز نے ارشاد فرمایا: میں تم کوایک شدید عذاب سے ڈرا تا ہوں جو بہت قریب ہے۔

ابولہب نے کہا: تیرا برا ہو (معاذ اللہ) کیا تونے ای لئے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس واقعہ کے پس منظر میں سور ہ لہب ; زل ہوئی۔

تَبُتُ يَكُ آيَ لَهُ لِهُ وَ تَبُ أَنَا أَعْنَى عَنْهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَبُ أَنَا أَعْنَى عَنْهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَنَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَكُمْ اللهُ وَلَا لَكُمْ اللهُ اللهُو

# تذكره حفرت انس بن ما لك ي

حفرت انس بن ما لكرونيداك كانب نامديد ب:

انس بن ما لك بن الضربن ممضم بن زيد بن حرام انصاري\_ آب و الله الله الفاريس فزرج كي ايك شاخ بن نجار میں سے ہیں۔ان کی والدہ کا نام امسلیم ﷺ بنت ملحان ہے۔ان کی کثبت حضورا کرم من اللہ نے ابو حمزہ رکھی اور ان كامشهور لقب" خادم النبي" بي-اوراس لقب يرحضرت الس علاما الله على المرابع الم اقدس میں حاضر ہوئے اور دس برس کی عمر ہے ہی سفر ووطن، جنگ وصلح ہر جگہ ہر حال میں حضور تابیخ کی خدمت کرتے رے اور ہر دم خدمت اقدس میں حاضر باش رہے۔ حضورا قدس نا پیم کے شرکات میں سے ان کے یاس چھوٹی سی لا من من كراس كو بوقت وفي المن كراس كو بوقت وفن مير كفن من ركووي - چنانچه بيدائقي آپ دهنده كفن میں رکھ دی گئی۔حضور اقدس نظائے نے ان کے مال اور اولاد میں ترقی اور برکت کی دعا نیں فر مائی تھیں۔ چتانچہان کے مال اور اولاد میں بے حد بر کت وتر قی ہوئی۔ مختلف ہیو یوں اور ہائد اول سے آپ دھاتھ کے 80 اڑکے اور 2 اور 2 اور کار کیاں بیدا ہوئیں اور جس دن آپ دھیں کا وصال ہوا اس دن آپ نظامات کے بیٹوں اور ایاتوں وغیرہ کی تعداد 120 تھی۔

آپ سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں اور آپ سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں اور آپ سے کہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں اور خضاب سر اور داڑھی میں لگاتے تھے اور خوشبو بھی بکشت استعمال کرتے تھے۔ آپ سے استعمال کرتے تھے۔ آپ سے استعمال کرتے تھے۔ آپ سے استعمال کو بیٹ میں وہی خوشبولگائی جائے جس میں حضور طابع کا کہید ملا ہوا ہے۔ ان کی والدہ حضور اکرم طابع کے پیدنہ کو جمع کر کے خوشبو میں ملایا کرتی تھیں۔

### حضرت الن يَنْ 10 من الديور بنهوي مرجة عن و شرى كالمُعرف

حفرت انس بن مالک روس کو عرصه دس سال آپ مالی کی خدمت کا شرف حاصل ریاله ان کی والده

حفرت المسليم وصف نے أنبيل پيش كرتے ہوئے عرض كيا تھا: يارسول الله مُؤاليَّظِ ميں جاہتی ہوں كه بدآپ مُؤاليْظِ كی خدمت كرے۔اس كيلئے دعافر مائيے۔ان كے لئے آپ مُؤاليُّظِ فيد مياردعا كيس فرما كيں:

اللَّهُمُّ اكثر ماله وولده واطل عمره واغفر ذنبه اے ابتد!ان كے مال اوراولاديش كثر ت عطافر مان كى عمر لمبى فرماوران كے گناه معاف فرمادے۔

حفرت الس ﷺ کہتے ہیں کہ میری اولاد میں اتی برکت ہوئی کہ 100 سے زائد پوتے پوتیوں کو ڈن کر چکا ہوں۔میراباغ سال میں دومرتبہ پھل دیتاہے۔ تین دعاؤں کا صلہ میں عملاً دیکھے چکا ہوں اور چوقی کا بھی امیدوار ہوں۔

آپ سَلَیْمُ کے وصال کے بعدان کی کیفیت بیتھی کہ حضرت شخی بن سیدالذار ع میں کہ میں نے آپ میں کہ میں نے آپ میں کہ میں نے آپ میں کہ میں ا

مامن لیلة الاوانا ادبی فیها حبیبی ثم یبکی کوئی ایک رات نبیس جس میں میں اپنے بیار مے مجوب سیقیة کا دیدار نبیس کرتا پھرزاروقطارروپڑے ۔ (ابن سعد 20:7)

حفرت انس میں کی والدہ حفرت ام سلیم میں وصور میں کے دائر یف حضور میں گئی کی کے دائدہ حضور کا تیا ہے کہ کا میں میں کو لے کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضرت انس میں کے درخواست کی کہ حضرت انس میں کہ اور کی ایام تک خدمت کا حق ادا کرویا۔

### المنظرت الس بن ما لک ﷺ حضور تابيّاً کے راز دار بھی تھے 📗

ایک ون در میں گھر گئے تو والدہ نے وجہ پوچھی تو فر مایا که رسول اللہ عَلَیْمُ کے ایک کام سے گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ فر مایا کہ ایک رازکی بات تھی۔ والدہ نے فر مایا اچھا اس کو کسی سے نہ کہنا۔ چنانچہ کی پروہ طاہر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگر دخاص حفزت ثابت وجھات سے فر میا: اً ریس

کسی کوه دراز بتا تا توتم کو بتادیتالیکن میں بیان نه کروں گا۔ اس حضرت انس هند سان کی تیم انداز کی آ

ان کوحضورا قدس منظیاً ہے آئی محبت بھی کدمیدان جنگ میں بھی آپ منظام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کس نے پوچھا کیا آپ سے منظام بدر میں موجود تھے؟

عے پوچھ ایا اپ چھاتھ بدری من موروسے ؟

فر مایا: میں بدر میں کہاں عائب ہوسکتا تھا؟ عُروهُ خیبر میں وہ
حضرت ابوطلحہ دیست کے ساتھ اونٹ پرسوار تھے اور آپ ساتھ ا سے اتنے قریب تھے کہ ان کا قدم آپ دیست کے قدم کوچھور ہا
تھا۔ حضرت انس دیست غروہ بدر، احد، خندق، قریظہ،
مصطلق، خیبر، مکہ جنین، طائف سب میں آپ ناریخ کے ساتھ
موجود تھے۔ آپ دیست ہوئے تیرا نداز تھے اور اپنی بیٹوں کو تیرا ندازی کی مشق بھی کراتے تھے۔ پہلے لاکے نشانہ
مائی کو تیرا ندازی کی مشق بھی کراتے تھے۔ پہلے لاکے نشانہ
مائی نے جس میں بھی فلطی ہوجاتی تو خوداییا تیر جوڑ کر مارتے کہ
نشانہ خالی نہ جاتا تھا۔

الم يدسم دارد وجهال سيؤه كي دعائقي

ایک دن آپ مائی ان کے گھر تشریف لائے۔ وہاں نماز ادا فرمائی اوران کے گھر والوں کے لئے دعا فرمائی۔اس دفت ان کی والدہ حضرت ام سلیم عصصہ نے عرض کیا اپنے خادم کے لئے بھی دعافر مائیں۔





حفزت انس بن ما لک و الله کوسلسل دس سال حضور نبی کریم منافظ کی خدمت کا شرف حاصل ریا، ان کی والدہ کی درخواست برحضور منافظ نے انہیں یہ دعادی تھی:

اللَّهُمَّ اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيه اےالله! اس كوخوب مال اور اولا دو تبحيّ اوراس كے رزق ميں بركت عطافر مايج \_ چنانچه ايسا جي ہوا۔

( بخارى المسلم الر قدى عن الس بن و مك سيسال )

### وعاء پیغمبر ملاثینا کی برکات

حضرت انس بن ما لک انتها فرماتے ہیں میری والدہ مجھے حضور ماتی ہیں۔ پاس کے سنیں اور عرض کیا یار سول اللہ ماتی ہی ہے۔ حضور ماتی ہی کا چھوٹا ساخادم ہے۔ اس کیلئے دعافر مادیں۔ حضور ماتی ہی ہے نے یہ دعافر مائی : اے اللہ! اس کے مال اور اولا وکو ریادہ فرما ہوراں کی عمل میں معاف فرما۔ حضرت انس نصف فرماتے ہیں کہ میں اپنے دو کم سو لین 89 بج وفن کر چکا ہول یا فرمایا: دواور سویعنی 102 پج دفن کر چکا ہول اور میرے باغ کا کھل سال میں دوم مرتبہ آتا ہوا کہ ورمیری ذرگی ہی ہوچی ہے کہ اب زندگی ہے دل جمر کی میں آپ کی جانب زندگی ہے دل جمر کی میں آپ میں ایک عمر میں انتقال ہوا) اور حضور من انتظال ہوا) اور حضور من انتظال ہوا) اور حضور من کی تیا ہوں کی دو تھی دعا۔ پورا ہونے کی دو اور سویمی کی دو تا کی دو تا کی دو تا کی دو اور سویمی کی دو تا کی دو تا

### المستجورون ميں مشک کي خوشبو

ای طرح یہ بھی آپ سیسی کی بہت ہی ہے مثال کرامت ہے کہ آپ سیسیسی کے باغ کی محبوروں میں مشک کی خوشبو آتی تھی۔جس کی مثال کہیں دنیا بھر میں نہیں مل سکتی

### ہے۔(مثلوۃ شریف 545.2)

## حضرت اش معديد كى دعوت بارش

حضرت انس بن ما لک کی ایا غبان آیا اور شدید
قط اور خشک سمالی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ دی ان نے وضو
فر مایا اور نماز پڑھی پھر فر مایا کہ اے باغبان! آسان کی طرف
و کیج! کیا تھے پچھ نظر آر ہا ہے؟ باغبان نے عرض کیا: حضور میں ق
آسان میں پچھ بھی نہیں و مکھ رہا ہوں۔ پھر آپ میں سائے نماز پڑھ کر یہی سوال فر مایا اور ہاغبان نے بھی وہی جواب دیا۔

پھر تیسری باریا چوھی بارنماز پڑھ کر آپ سے اس نے باغبان
سے بوچھا کہ کیا آسان پر پچھ نظر آرہا ہے؟ اب کی مرتبہ
باغبان نے جواب دیا کہ جی ہاں! ایک پرندے کے پر کے
برابر بدلی کا نکڑانظر آرہا ہے۔ پھر آپ سے سے البرنماز اور دعا
میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آسان میں ہر طرف ابر چھا گیا
اور نہایت ہی زور دار بارش ہوئی۔ پھر حضرت انس ہے تا گیا
باغبان کو تکم دیا کہ تم گھوڑے پرسوار ہوکر دیکھوکہ یہ بارش کہاں
تک بینی ہے؟ اس نے چاروں طرف گھوڑ ادوڑ اکر دیکھا اور
آکر کہا کہ یہ بارش میرین اور قضبان کے علوں سے آگئیں

### سال میں دومرتبہ کھل دینے والا ہاغ

ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت میہ ہے کہ دنیا بھر میں تھجوروں کا باغ سال میں ایک ہی مرتبہ پھل ویتا ہے، مگر آپ ﷺ کا باغ سال میں وومرتبہ پھل دیتا تھا۔

حفرت الس والمستعطافر مات بين كد إنَّكُمُ لَتَعُمَلُونَ أَعُمَالاً هِيَ أَدَقُ فِي أَعُيْبِكُمُ مِنَّ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُلُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عنه وسلَّم من السُوبِ هَات

ہے دست ممارک اورلب مبارک کوصاف کیا تھا۔

ای دل ترسنده از نارومذاب

بإچنال دست وليج كن اقتراب

اے وہ مخص جس کا دل جہنم کی آ گ اور عذاب سے خوفز دہ ہو

اس کو چاہے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں سے قریب

ہوجائے،جس کا طریقہ صرف اتباع سنت ہے۔

ابمولا نانفيحت فرماتے ہيں:

مطرت الل الله الله

. ریاب ہی ہیں۔ ہیں میں خماعہ موب 6127 صدارہ 3 ن 11008) تم اللہ ہی تھا کا ما ہے بھی کر لیتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال برابر بھی فہیں ہیں، جب کدرسول اللہ سی فیز نم کے زمانے میں ہم انہیں تیاہ کن گنا ہول ( بڑے بڑے گنا ہول) میں شار کرتے تتھے۔

### منزية اش بن ما لك مه عدمه أكاوصال

حضرت عمر المحالات کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم و سے الم و سے بھر و چلے گئے۔

آپ میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 91 جمری میں آپ میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 91 جمری میں آپ میں اختلاف ہوا۔ بعضوں نے 92 جمری بعض نے 90 جمری میں آپ میں ایک میں ایک موشل کے ایک موثل کا مصال کا ایک سوٹین برس کی تھی۔ بعض نے 90 جمری میں آپ میں تھی کی وصال کا ایک سوٹین برس کی تھی۔ بعض نے ایک سودس ، بعض نے ایک سوسات اور بعض نے نافوے برس کی ما ہے۔ بھر و میں وفات سوسات اور بعض نے نافوے برس کی ما ہے۔ بھر و میں وفات کا وصال ہوا۔ آپ میں تھی کے بعد شہر بھر و میں کوئی صحابی باتی کی خشر بھر و میں کوئی صحابی باتی کی خشر تھیں رہا۔ بھر و ۔ آپ میں ہیں اور آپ میں تھی کی چند قبر شریف کی چند کر اس کی ایک حق گو جن گو جن ایک دو گار میں ہیں۔ آپ میں اور آپ میں میں کی چند کر اس کی ایک حق گو جن گو جن کی بہت ہی کی جن گو جن گو جن پر اس کی ایک حق گو جن گو جن پر اور آپ میں منقول ہیں۔ (ایک 585 دا سراانہ یہ 1271)

### منز تانس نه عنمهم ول تعجب زده دو تا ۱۹ اقعه الله

ایک بار حضرت انس و کیست کے بہاں چند مہمان آئے۔ بعد ضیافت دسترخوان میں شور بالگ جائے کے بعد اس کی صفائی کیلئے حضرت انس و حق کے نور میں انس و حق کے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈائل دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو جیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انظار ہوئے لگا۔ کیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہوگیا تھا۔

### قوم گفتندا بے صحالی عزیز چول نسوزید و منقی گشت نیز

قوم نے کہا اے صحابی! بید ستر خوان آگ میں کیوں نہ جلا اور بھائے کے اور صاف تقرامو گیا۔

### ئەت زاڭد ئىسىنى دىت دەبار ئىن بىداندرىن دىناردى

حضرت انس بن ما لک منطقہ نے فر مایا کداس کا سبب بے کہ حضرت محمد صطفی سی اس کے اس دسترخوان سے بار ہا

# موے محبوب خدا عقید میری زبان کے پیچےرکھ کردفن کرنا گیا۔

فدفت معه بین جنبه و بین قمیصه (کنزاس ل 13-289) ے یاس رسول الله سوئیل کی مبارک چیزی تھی جوان کے سال سال کے مبارک میں میں ان کے سال کا دوران کے سال دوران کے سال ہوں ہوران کے سال ہوران کا دوران کے سال ہوران کا دوران کے سال ہوران کا دوران کی دوران کے سال ہوران کا دوران کی دو

تدفن معه بين جنبه وقميصه (اسرالفابد 152) يباءا، أقبص كررميان ركدويال

### مجهج كلمه طيب كي للقين كرنا

یزید کے شکر گزارر ہے۔ (ابن معد 25.7)

مطانفانظ کے وصال کا وقت آیا تو

اوصيى ان يسجعل في حنوطه من ذالك المسك قال فجعل في حنوطه (الناري تابالاستيان)

حضرت الوب و المنظمة من المان م كم مين في آپ الله كا المنظم كا المنظمة المنظمة

میں نے وہ پیشاہ مخد بن سیرین سے ب ہو ہو ہو ۔ کے حسا دماؤ مایادہ ب تاہم سے بار کی انتہا ہے۔

### امام محمد بن ميرين وصفاهة وكالفن بهى اى پيدنے معطر موا

ولها هات محمد حفظ بذلك المسك د بالمحمد تان يان مسلم المسال عرق ن سافن ع

ان يون في المعلم بيا كيا- (ميراهلام اللبلاء 307:20)

المناه ال

منن بیمجی اورابن عسا کرمیں امام تحد بن سیرین بین بیندندندن سے حضرت انس بن مالک میں تعدید کے بارے بیس مروی ہے:

### المراث و ب في ووقط ال

حفرت امام محمد بن عبداللد انصاری منه اید والید گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ مجمد حضرت تمام دھ سے ا حضرت انس معلق سے بیان کیا کہ میری والدہ حضرت ام اسلیم معلق آپ می ایک کی چھونا کچھاتیں۔ آپ من ایک اس پر قبلولہ فرماتے ، جب آپ من ایک سوجاتے تو وہ آپ منافیظ کا پیدنہ اور المار ک ایک شیشی میں جم کر لیتی تھیں۔ جب حضرت انس



مدینه منوره میں جنات سے منسوب وادی

## حطرت الس بن ما لك تقافق

### اشر ه میں «عنرت انس من مانه کی تبلیغی خد مات

حضرت عمر وخانسائ نے اپنے عبد خلافت میں حضرت اس وخانسائ کو تعلیم فقہ کے لئے ایک جماعت کے ساتھ بھرہ روانہ کیا۔ اس جماعت میں تقریباً دس اشخاص متھے۔حضرت اس وخانسائ نے مستقل طور پر بھرہ میں سکونت اختمار کی اور زندلی ہ تیے سے بہیں اس بیا۔ ا

## 

عبدالملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں تجاج بن بوسف تفنی جوسلطنت امویہ کے مشرقی ممالک کا گورزتھااور ظلم وجور میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھ۔ جب وہ بھرہ آیا تو حضرت

انس وختسان کو بلا کرنہایت بخت سمبیدی اورلوگوں میں ذلیل کرنے کی خاطر گردن میں مہرلگوادی حجاج کا خیال تھا کہ حضرت انس وختاہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں۔ چنا نچان کود کھ کرکہا: انس وخت اللہ بی چال بازی کیسی ؟ بھی مختار کا ساتھ ویہ ہواور کھی این اشعث کا میں نے تمہارے لئے بڑی سخت سزا شجو برزکی ہے۔

حضرت الس وطينطان خاموش بهوكر اين مكان واليس تشريف

لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں تجاج کی شکایت لکھی تھی روانہ کیا عبد الملک نے خط پڑھا تو غصہ ہے بہتا ہوگیا اور حجاج کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس وہ اللہ ہے قورا ان کے مکان پر جا کر معافی ماگو ورنہ تنہارے ساتھ بہت شخت برتاؤ کیا جائے گا۔ تجاج مع ور باریوں کے آپ وہ اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی ما گی اور در دُواست کی کہ نوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے اور معافی ما گی اور در دُواست کی کہ نوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے باس بھیج و یجئے۔ چنانچ حضرت انس وہ انسان منظور کی اور در شش ایک خط روانہ کیا۔ (یاس بھیج و یکئے۔ چنانچ حضرت انس وہ انسان کی درخواست منظور کی اور در شش ایک خط روانہ کیا۔ (یاس بھیج و یکئے۔



جسر ہ جہاں آپانی بن وسف نے مفرت انس ، ، ، ، سے ما قات کی رحضرت انس ، ، ، ، بسر و میں مخلوق کا تعلق خالق سے جوز حتی کہ آپ میں ملائے کی وفات بھی بھرومیں ہوئی۔ آپ میں تعلید کا مزار بھی بھرومیں ہے۔



## المنتال المعالى المقالية وت ومزاره بارك



حضرت انس بن ما لك ده الله عليه كي قبر مبارك

حضرت الن والت سوسے کا عمر شریف اس وقت سوسے متجاوز ہو چکی تھی۔ 93 بجری میں پیانہ عمر لمریز ہوگیا۔ چند مبینوں تک بیار رہے، شاگردوں اور عقیدت مندوں کا ججم رہتا تھا۔ اور دور دور سے لوگ عیادت کو آئے تھے۔ جب وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت ثابت بنائی سے جو کہ تلالم فد وقات کی میری زبان کے نیچ آنحضرت طاقی کے میری زبان کے نیچ آنحضرت طاقی کے میری ذبان کے نیچ آنحضرت طاقی کی ای کا کہ کے میری دبان کے کی کہا۔









حضرت جابر بن عبد الله وسي سالية عقبه ثانيه مين اپنج والد حضرت عبد الله بن عمر و وسيسالية كي ساتھ اسلام لائے تھے۔ بيعت كے وقت ان كى عمر 18 سالتھ ۔

حضرت جابر و الدغر و و احد میں شہید ہوگئے تھے۔ کا فرول نے ان کے جسم مبارک کے کلوے کرویے تھے۔ کا فرول نے ان کے جسم مبارک کے کلوے کرویے تھے تو لوگول نے منع کردیا حضور من تیا ئے یہ دیکھ کر کیٹر ااٹھادیا ۔ بہن پاس کھڑی تھیں بھائی کی حالت و کھے کر ایک چیخ ماری، آخضرت من تیا نے نے پھاکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی بہن فرشے بہن فرشے بہن فرایا تم روؤیا نہ روؤ جب تک جناز ہ رکھا رہا، فرشے یہوئے ہیں۔

ہوگے۔آنخضرت طاقیا کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ جہاں ان کے دوسرے بھائی (شہداء) ڈن کئے جا کیں گے وطین وہ بھی دُن ہوں گے۔ چنانچے احد کے گئے شہیداں میں ڈن کئے گئے۔

حضرت جابر بین عبداللد و الله و قرض بہت تھا۔
حضرت جابر بین عبداللد و اللہ و قرض بہت تھا۔
حضرت جابر بین اللہ اللہ و اللہ اللہ و قبل و قبل اللہ و



# حفرت جابر بن عبدالله

## مقام خندق: جہال حضرت جابر سد، مدن نے نندق کی کھدائی میں حصہ لیا تھا



خندق کی ابتداء مجر مسرّاح ہے ہوئی تھی جو بخوار شکا
ملاقہ تھا۔ یہ خندق فیاب پہاڑی کے پاس ہے ہوئے ہو ہو تے
سع پہاڑتک چلی جاتی تھی، جہاں آج کل مجد فتح واقع ہے۔
آپ س تینہ کا خیمہ فیاب پہاڑی پر تھ، جہاں ہے آپ س یینہ کی گمرانی فرمات تھے۔ فیاب پہاڑی کے ثمال
میں ایک چٹان توڑنے کا معجزہ واقع ہوا۔ جب صحابہ کرام
میں ایک چٹان توڑنے کا معجزہ واقع ہوا۔ جب صحابہ کرام
ماجز آگئے تو بی کر پم س پیلے نے اس پر ایک ضرب لگائی کہ اس
ماجز آگئے تو بی کر پم س پیلے نے اس پر ایک ضرب لگائی کہ اس
اور آپ س تینے کو درائن، کسر کی، روم وصنعاء کے محالت و کھائی کہ اور قریز اور جبرائیل میں ہوگئے
اور جبرائیل میں کھیں نے آگر بتدایا کہ ان پر آپ س پینے کی کو

### ت ت جابر ووضعال في فت مل بركت

حضرت جابر بن عبدالله وسائندن فرماتے میں کہ جب آخضرت مائین پھر او ڑنے کے لئے خندق میں اترے تو میوک کی وجہ یہ پہتر باتد ہے ہوئے تھے۔ جب میں نے آپ سائین کو اس حالت میں ویکھا تو اپنے پیٹ کا پھر کھول کر گھر آگیا اور اپنی اہلیہ کو سارا قصد سایا۔ اس نے جھے بنایا کہ گھر میں ایک صاع جوا ورایک بحری کا بچدہ ہے۔ میں نے جو کا آٹا گوندھا اور بحری کا بچہ ذرج کیا اور دیگ میں ڈال کر آپ سائین کی خدمت میں پہنچا۔ میری اہلیہ نے جھے کہا کہا میں صورت حال آخضرت میں پہنچا۔ میری اہلیہ نے جھے کہا کہا میں صورت حال آخضرت میں پہنچا۔ میری اہلیہ نے جھے کہا کہا میں اور فرمایا: آج ہمتہ آہمتہ آنا میں فود نے والوں کو بلند آواز سے بلایا اور فرمایا: آج ہمارے جابر وہ فادی نے تہاری ضیافت کی ہے، اور فرمایا: آخ ہمارے جابر وہ فادی کے۔

حضرت جابر مستندا كاخيال تفاكد رسول الله ما ينية زياده ك زياده دن باره آدى ساته كيل كي مكر رسول الله من ينية المضاور با آواز بلندترام الله خندق كودكوت عام دردى .

ينا الهل المنح مدق ان جابوا صنع سُورًا فحق هلابكم م المناق دانوا جابر كي من ميدي عام در على على المناق المناق على على المناق المناق على المناق على المناق المناق على المناق المناق على المناق المناق على المناق ال

جوک تو جی کو لگی ہوئی تھی ، یہ سنتے ہی آپ من بھٹا کے ساتھ ہوگی تھی ہے۔ ہوگئے کے ساتھ ہوگئے تھا کہ سنتے ہی آپ من بھٹا کے ساتھ کی تھر پہنچ تو حضور حقیق کے کھر پہنچ تو حضور حقیق کی کچھ پڑھ کر ہا نقری میں وم کیا اور پھر حضرت جا پر مستقد کی اہلیہ ہے کہا: پکانے والی کوساتھ بٹھا لوا وراس آئے ہے رو ٹیاں کی لگائی جاؤ ، ساتھ ساتھ ہانڈی سے سالن بھی نکال کر لوگوں کو دیتی جا و۔

چٹانچے آپ ٹاٹیٹیا کے ارشاد کے مطابق کھا ناتقتیم کیا گیا اور جب سب لوگ سیر ہوکراٹھ گئے توہانڈی ای طرح اہل رہی تھی اور آٹائھی اثناہی یا تی تھا۔

### منرت ج برين كي دغوت برحضور البيدا كي مجز ع كاظبور

قارئین کرام! کیا آپ جائے ہیں کہ اس دن کتنے آومیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ متفق علیہ حدیث کے مطابق پورے ایک ہزارافراد سیر ہوکرا ٹھے تھے۔

فَصَلَّى اللَّهُ ٱلْفَ الَّفَ مَرَّةٍ عَلَىٰ مَنْ فَوْضَ اللَّهُ

#### المه حوال ملكه

تھوڑے سے کھانے کا سترائی اورایک ہزارافراد کے لئے کافی جو جانا بلاشبہ انتہائی محیرالعقول ہے۔ گران دو واقعات میں سے بات مشترک ہے کہ سب کھالینے کے بعد کھانے میں کوئی کمٹییں ہوئی۔



# حضرت جابر دین تعنی کے بیٹے زندہ ہو گئے

حضرت جابر والتناه فرمات بين كه حضور التيام كي ميد عادت مى كدا كركوكي دعوت ديناتو آپ ئانيم روندفرمات\_ايك ون آپ نایم کو حفرت جابر وسف فی نو وعوت وی تو آپ الله فرمایا فلال دن آنا۔ جب مقرره دن آیا تو آب مالیم مفرت جابر معتقد کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول الله ناتیم کو اینے گھر دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اور خوشی وشاو مانی کے عالم میں مشک آمیز بانی کا حیمر کاؤ كيا اورشادان وفرحال آب ناتياك ياس آئ اور آب ناتيا كواندرتشريف لانے كے لئے عرض كى \_ آ ب مائيا اندرآ ئے تو حضرت جابر رف الله في بكرى كا بجه ذرج كيا اور پيمرات يكانے كابدوبست كرنے لكے حفرت جابر صفائلا كے دو عے تتھے۔ پڑے نے چھوٹے سے کہا: آنجھے بتاؤں ہمارے والدنے ہمارے میمنے کو کس طرح ذرج کر دیا۔اس نے چھوٹے کوز مین پر لٹا کر اس کے گلے یر چھری چلادی اور ٹادانی سے اسے ذیح کردیا۔ جب حضرت جاہر وہ انتظامی کی بیوی نے اسے ویکھا تو دوڑ کراس کی طرف آئی لیکن وہ خوف کے مارے مکان کی حجیت یر پڑھ گیا۔ ماں اس کے بیٹھے بیٹھے آرہی تھی جس کے فوف ہے ڈر کر بچے جیجت ہے گر گیا اور گرتے ہی واصل بجق ہو گیا۔

حضرت جابر بن عبدالله

حضرت جابر وطائفات کی بیوی کے مثالی صبر کا واقعہ

اس صابرہ نے اس واقعہ فاجعہ پر قطعاً رونا دھونا نہ کہا بلکہ صبرا ختیار کیا۔میاداحضور ماتیم کی طبیعت اس واقعہ کوین کرمتغیر ہواس نے دونوں بچوں پرایک کپڑا ڈال دیا اور کس کواس حادثہ كى خبرنه ہونے دى۔ اگرچه وہ ظاہرا خوش تھى ،كيكن باطني طورير خون کے کھونٹ لی رہی تھی۔ بکرے کو ہریاں ہوئے تک حضرت جابر وعصف کو کھی خبر نہ ہوئی۔ کھا تا رکا کر حضور مَا اِنْ کے سامنے رکھا گیا تو حفزت جمرائیل امین ﷺ نازل ہوئے اور بتایا کہ الله تعالى كهتي بين حضرت جابر والتفاط كولهيين كداين وونون مِنْ بھی لائے تاکہ آپ نظام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جابر والمناه كوهم ملاتو فوراً كمركة اور بوجها كه دونول عج کبال بین؟ انہوں نے بتایا کہ تہیں باہر بیں۔ حفرت حضور ناييم فرمايا: الشرافية كالكم يكدان كساته كمانا کھایا جائے۔ جب اس صابرہ وشا کرہ ٹی ٹی سے ووہارہ یو جھا گیا توانہوں نے بچوں کی لاشوں ہے کیڑا اٹھا کرساراوا قعہ کہہ سایا۔ دونوں روتے روتے حضور ناھیج کے قدموں میں گر گئے۔

مارے کھر میں کہرام کچ گیا۔

حفرت جرائيل مصدف في آكركب يارمول المدس تيد آب ان بچوں کی لاشوں پر کھڑ سے ہوکر دعا کریں، زندگی اللہ ویے والا ہے۔حضور علی تشریف لاتے اور بچول کے لئے دعا فرمائی وہ اجازت کی،اس مفرکا تذکرہ طبرانی میں موجود ہے۔ ای وقت بفرمان ایز دی زنده بو گئے ۔

### تم لوگ ساری دنیا ہے بہتر ہو

ای سن میں حضور طالیا عمرے کی غرض سے مکد رواند ہوئے۔ 1500 جان نثار ہمر کاب تھے۔ بیعت الرضوان کا مشهور واقعدای میں بیش آیا۔اور حضرت جابر و علیہ مشرف بیہ بيعت موع \_اس ميس حضرت عمر ومن ملك رسول الله من فيل كااور حفرت جابر وصفاة حفرت عمر والتا كابيعت كاوقت باتك پکڑے تھے۔حضور مانینے نے فرمایا کہتم لوگ سماری دنیاہے بہتر

اس کے بعداور بھی غز وات پیش آئے، جن میں ان کی شرکت رہی ۔خنین اور تبوک میں ان کا نام صراحت ہے آیا ہے۔ جة الوداع مين بھي جو 10 ججري مين مواسمين بھي آ ب وهانداك شامل تھے۔ 37 جحری میں حضرت علی کھنٹھ اور حضرت امیر معاويد وهندك كى جنك ش حفرت جاير وهداك حفرت على الله الله كل طرف ع صفين مين ج كراز \_\_

حضرت جابرين عبدالله والله وحديث كالتناشوق تق کہ ایک ایک حدیث سننے کیلئے مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تقے حضرت عبداللہ بن ائیس دیں کے یاس ایک صدیث می وهشام میں رہتے تھے۔حضرت جابر عصفت کومعلوم ہوا توایک اونٹ خریدا اوران کے پاس جا کر کہا کہ وہ حدیث بیان کیجئے، میں نے اسلے گلت کی کہ شاید میرا خاتمہ ہوجہ تااور حدیث سننے

سره جاتی ای طریقے سے حفرت ملمد بن مخلد در انسان امیر مقرے حدیث سننے کے لئے مصر کا سفر کیا اور حدیث کی

. . . . . . . . . . . . . .

ایک مرتبه متجدنبوی کے قرب میں مکانات خالی ہوئے۔ حضرت جابر مصنعت اور بنوسلمه كااراده مواكه يبهال آجا نميل كه نماز كا آرام بوگا حضور من الله سے درخواست كى \_ آپ مالله في فر مایا ک<sup>تمہ</sup> ہیں وہاں ہے آنے میں ہرقدم پرثواب ماتا ہے۔ موچو تو کتنا تواب ہوا۔ سب نے کہا کہ حضور ما پھینم کا ارشاد بدل وجان منظور ہے۔ (حوابہ متداحہ)



بین ان کی زندگی کا اخیر سال تھا۔ بالکل ضعیف اور ناتواں ہوگئے تھے۔ آنکھوں نے الگ جواب دے دیا تھا۔عمر 94 سال تک پہنچ چکی تھی۔ اس پر حکومت کا جبر وتشد و اور بھی وبال جان ہور ہا تھا۔عقبہ کبیر کا لورانی منظر جن آنکھوں نے دیکھا تھ ان میں صرف یمی ایک بزرگ باتی رہ گئے تھے۔اس وقت صحابہ کرام و الفقائق کے طبقے میں بھی بہت کم لوگ بقید حمات تصے۔اس بناپران کا وجود عالم اسلامی میں بہت ننیمت تھا۔ حجاج کے ظلم وستم نے جس سال ان کا زور توڑا ، طائز روح نے ای سال تفس عضری کی تیلیاں تو ژویں انقال کے وقت وصیت کی تھی کہ حجاج جنازہ نہ پڑھائے۔اس لئے حضرت عثمان معتصف کے بیٹے ماب نے تمازیرُ ھائی اور بقیع میں وُن کیا۔ تاریخ بخاری میں ہے کہ حجاج جنازہ میں آیا تھااور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ تمار مجھی پڑھائی گھی۔





ان کی ایک کرامت سے جس کو وہ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللّٰہ من تیزا نے ان کو بھیجا کہتم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ علم نبوی من پیلے کی تعمیل کرتے ہوئے بیا بے قبیلے میں ہنچے اور اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مگران کی قوم نے ان کے ساتھ بہت براسلوک کیا۔ کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا۔ بلکہ ان کا مُداق اڑاتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے ان کوپستی ہے ہا ہر نکال دیا۔ یہ بھوک پیاس ہے انتہائی بے تاب اور ٹڈھال ہو بچکے تھے۔ لا جار ہوکر کھلے میدان ہی میں ایک جگہ سو گئے تو خواب میں دیکھا کہا کیک آئے والا (فرشتہ) آیا اوران کو دودھ سے مجرا ہوا ایک برتن دیا۔ بیاس دورھ کو بی کرخوب جی مجر کے سیراب ہوگئے۔ خدا کی شان و کیھئے کہ جب نیند ہے بیدار

ہوئے تو شہوک تھی نہ پیاس۔

حضرت جابر ﷺ کی کرامت دیکھیے کرہتی والوں کا ایمان لان

اس کے بعد گاؤں کے کچھ خیر پینداور سلجھے ہوئے لوگوں نے گاؤں کے دیگرلوگوں کو ملامت کی کہا ہے ہی قبیلہ کا ایک معزز آدمی گاؤں میں آیا اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ شرمناک قشم کی بدسلوکی کرڈالی، جو ہمارے قبیلے والوں کی پیشانی پر ہمیشہ کے لئے بدنا می کا ٹیکہ بن جائے گا۔ بیان کر

گاؤں والوں کوندامت ہوئی اور وہ لوگ کھانا پائی وغیرہ لے کر میدان میں ان کے یاس مینج تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے یانی کی اب کوئی ضرورت تہیں ہے۔ مجھ کوتو میرے رب نے کھلا بلا کرسیراب کردیا ہے اور پھرا یے خواب کا قصہ بیان کیا۔گاؤں والول نے جب دیکھا کہ بیواقعی کھائی کرسیراب ہو چکے ہیں اور ان کے چبرے پر بھوک و پیاس کا كوئى اثر ونشان نبيس، حالا نكه اس سنسان جنگل اور برا بان ميس کھانا یانی کہیں ہے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدائنیں ہوتا تو گاؤں والے آب ودی مال کا اس کرامت سے بیحد متاثر ہوتے، یہاں تک کہ بوری بستی کے لوگوں نے اسلام قبول كرليا- ( بيواند 873 موال آلي وكن ١٠٠١ ما ١٠٠١ ما ١٠٠١ ما

### ا امدادنیبی کی اشرفیاں 📗

حضرت ابوامامه بالمل والمستند كى باندى كابيان عاكديه بہت ہی تنی اور فیاض آدمی تھے۔ کسی سائل کو بھی اپنے وروازے ہے نامراد نبیں لوٹائے تھے۔ایک دن ان کے پاس صرف تین ہی اشرفیاں تھیں اور بیاس دن روزے سے تھے۔ انفاق ہے اس دن تین سائل دروازے یر آئے اور آپ ر عند منتقلاہ نے تنیوں کو ایک ایک اشر فی دے دی۔ پھر سور ہے۔ باندی کہتی ہے کہ میں نے تماز کے لئے انہیں بیدار کیا اور وہ

وضوكر كے معجد ميں چلے گئے۔ مجھے ان كے حال پر بردا ترس آيا كه كهريس ندايك پييه ہے نداناج كاايك داند، بھلايدوز وس چیز ہے افطار کریں گے؟ میں نے ایک شخص سے قرض لے کر رات کا کھاٹا تیار کیا اور چراغ جلایا۔ پھر میں جب ان کے بستر کو درست کرنے کے لئے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ تین سو اشرفیاں بستر پر بڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو کن کرر کھ دیا۔ وہ نماز عشاء کے بعد جب گھر میں آئے اور چراغ جاتا ہوا اور بچھا ہوا دسترخوان دیکھا تومشکرائے اور فرمایا کیآج تو ماشاءاللہ میرے گھریس اللہ کی طرف سے ٹیر بی ٹیر ہے۔ پھر میں تے انبیں کھانا کھلایا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرہ ئے ، آب ان اشرفیوں کو یونہی لا پروائی کے ساتھ بستر پر چھوڑ کر ملے گئے اور جھ ہے کہہ کر بھی نہیں گئے کہ میں ان کو اٹھالیتی۔ آپ ﷺ نے جیران ہوکر پوچھا کہ کیسی اشرفیاں؟ میں تو گھر میں ایک پیریم بھی جھوڑ کرنہیں گیا تھا۔ بین کر میں نے ان كالبسر اللهاكر جب انهيس وكھايا كه بيدو كيھ ليجئے اشرفيال پڑى ہوئی ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کیکن انہیں بھی اس میر بڑا تعجب ہوا۔ پھرسوچ کر کہنے لگے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے میری امداد عیبی ہے۔ میں اس کے بارے میں اس کے سوااور کیا کہہ سكتا جول؟ (عدية الديور 129 شوايدا و 218

PROPERTY OF THE PERTY



ز برنظر تصویر مصرے شبرتمص کی ہے۔ بیدہ وجگہ ہے جہاں حضرت ابوا مامہ بابلی میں علی کی رہائش تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آ ہے میں اللہ اللہ ماروں ہیں





حضرت عقبہ بن عامر وصف فر ماتے ہیں کہ میں مدینہ کے اطراف میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جھے آپ مائیا کی اللہ اور ہوا اور ابعث کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے رسول القد مائیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بناد ہجئے۔اس طرح میں حضور سائیا کی کے ہاتھ مبارک پر ببعت مقبہ والے دن جھ خوش نصیب صحابہ کرام میں میں نے حضور سائیا کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ان کے نام میں ہیں:

- ن الجوامامداسعدین زرار دیبیشدید؛ فزرج کی شاخ بنی مالک بن مجارت تعلق تفا۔
- کے حضرت عوف بن حارث بن رفاعہ دھے نشائ بی ٹجار سے شے اورا بن عفراء کہلا نئے تھے۔
- حضرت رافع بن ما لک بن عجلا ن وسینسان بن زریق کے معز رشخص تھے۔
- حضرت قطیدین عامرین صدیده ده شنای بی سلمه کفرد
   شخص
- حضرت عقب بن عامر بن نالی مینسدها بنی حرام بن کعب
   تند
- ن مخترت جابر بن عبدالله بن رياب ۱۹۵۰ بن هبيد بن مدی تعلق تف

### ダーバック・ハッシュを

جنب محت التدصاحب اين سفرنامه يس لكس مين کہ مقام وکیج کی زیارت کے بعد صحافی رسول حضرت عقبہ بن عامر وطاندا كم ارير حاضري ك لئے رواند بوت مختلف گلیوں کے چکر لگاتے ہوئے صحافی رسول حضرت عقبہ بن عام معتمان كم ارمبارك يرجا ينج قد يم طرزى جهوني ي مجد کے ایک کوشے میں آپ معاصلات کا روضہ میارک ہے۔ آ ثارے پید چاتا ہے کہ اندرونی و بوارل پرنقش ونگار تھے جو مرورز مانہ ہےمٹ چکے ہیں۔البتہ بنظر غائز و تکھنے ہے کہیں کہیں بیل بوٹوں کے نشان نظر آجائے ہیں۔ قبر مبارک کوئی یا کی فٹ بلند ہے۔اویر سبزرنگ کی چولی نما جاور چڑھی ہوئی ہے۔ گذشتہ وقعد کی حاضری کی باداشت کے مطابق سبر کیڑا مِثَّا كرو يَكِمَا تُوتِينِي سياه ربَّك كَا عَلا فُ نَظِرَ آيا۔ بيغلا ف كعيه كالمُكِرُ ا ہے جے مزار مبارک ہرچڑھایا گیا ہے اور سبزرنگ کی جاوراس ک حفاظت کے لئے ڈالی گئی ہے۔سر ہائے کی جانب و بوار میں نہایت مرجم شیشہ والا ایک فریم نصب ہے۔ پتا چلا کداس میں حجراسود کا حجھوٹا ساٹکڑارکھا ہواہے۔

حضر المستان عقب بين عام بين تعبس جهني مستان الما بين بمشهور

حضرت عقب بن عامر بن عبس جهني والنساط بهت مشهور صحابي جيس حضور مؤينيا كي خدمت ميس مديند منوره ميس حاضر

ہوکرا سلام قبول کیا اور پھراپنے وطن ہے ججرت کرے شبر صطفیٰ مدینہ منورہ میں قیام پڈریہو گئے۔

حضرت امير معاويد وي اختياد كرلى - آپ يونيد مدن اختياد كرام وي يونيد مدن اختياد كرام وي يونيد اور تا بعين المحضرت ابوابو بروسي ندايد اور حضرت ابوابو بوري على بن رباح دهند اور حضرت معيد بن المحسب دهند المدت وغيره كاملوه معاويد وي تشير لوگول نه اور حضرت معيد بن المويت كي بين حضرت المير معاويد وي تنايد بايد بتى ظاهرى وري معاويد وي تنايد بايد بتى ظاهرى و محاويد وي تنايد بايد بتى ظاهرى و محاويد وي بياده و ندگى كي طرح المحسب معاويد وي بياده و ندگى كي طرح المحسب معاويد وي بيا بيد بين اور ديگر الل المحسب معاويد وي بيا بيد الم معاويد و ي بيا بيد بيد كي معاويد و ي بيا بيد بيد معاويد و ي بيا بيد بيد كي معاويد و ي بيا بيد و معاويد و ي بيا بيد بيد كي معاويد و ي بيا بيد بي بيد كي بيا بيد بيد كي معاويد و ي بيا بيد بي معاويد و ي بيا بيد بيد كي معاويد و ي بيا بيد كي معاويد و ي معا



حضرت عقبه وهلاها الله كالبرمبارك



حفرت حمان بن ثابت المنظمة كى ايك ويس برس كى عمر مين سے ساتھ برس جابليت اور ساتھ برس اسلام ميں گرري \_40 ججري ميں آپ والانظام كا وصال ہوا۔

مراه جه الله جه المام

حطرت حمال علاق کے لئے مدید کے طور پر کھ سامان

مجوایا۔ امیر المونین حضرت عمر وست فی ان کو مدید سیرد کرنے کیلئے بلایا۔ جب حضرت حسان وست بارگا و خلافت

میں ہنچے تو چوکھٹ پر کھڑے ہوکر سلام کیا اور عرض کیا کہا ہے

امیر المونین و جھے خاندان جفنہ کے مدیوں کی خوشبو

آرى م جوآپونسا كيال بين-آپونساك نے

ارشادفر مایا که ہاں جبلہ غسانی نے تمہارے لئے ہدیہ بھیجا ہے

جو کہ میرے باس ہے، اس لئے میں نے تم کوطلب کیا ہے۔

اس واقعه كوفل كرنے والے كابيان بے كه خدا كى فتم إحضرت

حیان ﷺ کی جیرت انگیز بات بھی بھی فراموش نہیں کرسکتا

کہ انہیں اس مدیدی کسی نے پہلے ہے کوئی خبرنہیں دی تھی پھر

آخر انہیں چوکھٹ پر کھڑے ہوتے ہی اس مدیدی خوشبو کیے

اور کیونکر محسوس ہوگئی؟ اور انہوں نے اس چیز کو کیسے سونگھ لیا کہ وہ

بديد خاندان بفندس يهال آياب؟ (شوام الله 232)

جلہ غسانی جو خاندان جفنہ کا ایک فرد تھا۔ اس نے

(اكدل 560 يمكنوة وب البيان والشر 410 وحدث يناري بحواركر وفي 2594:2

## 

ان کی ایک خاص کرامت میہ ہے کہ جب تک یہ نعت خوائی فرماتے رہتے تھے حضرت جبرائیل ﷺ ان کی امداد ونفرت کیلئے ان کی امداد حضورا قدس کیلئے ان کے پاس موجود رہتے تھے۔ حضورا قدس کالٹیلئے نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

اِنَّ اللَّهُ يُوَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوَحِ الْقُدُسِ مَانَا فَعَ اَوْ فَاخَوْ عَنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ جب تَك حمان (سماه ) ميري طرف ت كفار كو . . . نه جواب وت اور مير ب بارب مين اظهار افخر كر .

ي - (مقلوة إب البيان والشعر 410)

یقبیلدانسار کے خاندان فرزج کے بہت ہی نامی گرامی شخص ہیں اور در باررسالت نائیلم کے خاص الخاص شاعر ہوئے کی حیثیت سے تمام صحابہ کرامی تعقیق میں ایک خصوصی امتیاز میں بہت سے تمام صحابہ کرامی تعقیق نے حضور اکرم سائیلم کی مدح میں بہت سے قصا کد کھے اور کفار مکد جوشان رسالت میں جولکھ کر بے او بیاں کرتے تھے۔ آپ وہ تقیق اپنے اشعار میں ان کا دندان شکن جواب و یا کرتے تھے۔ تف حضور شائیلم ان کے لئے خاص طور پر مجد نبوی میں منبرر کھواتے تھے جس پر کھڑے ہوکر میں سال اللہ منافیلم کی شان اقدس میں نعت خوانی کرتے تھے۔ سیرسول اللہ منافیلم کی شان اقدس میں نعت خوانی کرتے تھے۔ سیرسول اللہ منافیلم کی شان اقدس میں نعت خوانی کرتے تھے۔

# عفرت حمان على كينسب نامه مين جيرت انكيز بات

ان کی کنیت ابوالولید ہے۔ اوران کے والد کا نام ثابت اوران کے دادا کا نام منڈر اور پڑدادا کا نام حرام ہے اوران چاروں چاروں کے بارے میں ایک تاریخی لطیقہ میہ ہے کہ ان چاروں کی عمریں ایک سویس برس کی ہوئیں جو تجا تبات عالم میں سے ایک عجیب نادروالوجود ججو ہہے۔

ز رنظر تصویر مجد نبوی کی ہے جہاں حضورا قدس من اللہ نے حضرت حسان مسلف کیلئے خصوصی طور پراپنے برابر میں منبرلگوا یا تھا، جہاں کھڑے ہوکر حضرت حسان کا مسلف حضور منافی آبان میں اشعار سنا یا کرتے تھے۔











# والمرابع الله من عبد الله من عمرو من حما كالم

پیارے بیٹے! کل بی جنگ احدیش سب سے پہلے میں بی شہاوت سے سرفراز ہوں گا اور بیٹا! سن لو! رسول الله سی پیلے میں بی بعد تم سے زیادہ میرا کوئی بیارانہیں ہے۔ لہذاتم میرا قرض ادا کرد بینا اورا پی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بیمبری آخری وصت ہے۔ حضرت جا برہ اللہ اللہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد حضرت عبدالله میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد حضرت عبدالله بین عمر اللہ دین عبدالله بین عمر اللہ دین عبدالله بین عمر وین حرام وی شہار ہوئے کے شہر میں ساتھ بین عبدالله دین عبدالله بین عبد

حضرت عبدالقدر الله المسالية فرشتول كي سائع ميل

سیدوہ عالم علی الم نے فرمایا کہتم ان پرروؤیا ندروؤ، فرشتوں کی فوج برابرلگا تاران کی لاش پراپتے باز دوک سےسابیکرتی رہی

#### فن سامت، بدن تروتازه ]

حضرت جار رہ تا ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ واللہ کو ایک دوسرے شہید (حضرت عمروین جموح رہ ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کردیا تھا۔ پھر جمھے یہ اچھانہیں لگا کہ میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہیں، اس لئے میں نے اس خیال سے کہ ان کو ایک الگ قبر میں دفن کردوں۔ چھ ماہ کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھود کر لاش مبارک کو ذکالا تو وہ بالکل اس حالت میں تھے جس حالت میں ان کو میں نے دفن کیا تھا، جراس کے کہ ان کے کان بر کچھ تغیر ہوا تھا۔ (بناری 1801ء اشے بناری)

ا ہن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ وَ وَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

جعياليس سال بعدجمي حضرت عبدالله ينضج كاجتمعيح سالمربا

کھراس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جب حفزت امیر معاویہ منتقد سے سیاعلان کرایا کہ

سب لوگ میدان احد ہے اپنے اپنے مردوں کو ان کی قبروں ہے۔ نکال کرلے جا تھیں تو حضرت جابر عصصصط فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ چھیا لیس برس کے بعدا پنے والد ما جدحضرت عبداللہ عصصصص کی قبر کھود کران کی مقدس لاش کو نکالا تو ہیں نے ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے ٹرخم پر ہاتھ در کھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا ، پھر جب ہاتھ ذخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہوگیا اوران کا گفن جوا یک عیا در کا تھا ، برستور کے وسالم تھا۔ (چیدا افران کا گفن جوا یک عیا در کا تھا ، برستور کے وسالم تھا۔ (چیدا افران کا گفن جوا یک عیا در کا تھا ، برستور کے وسالم تھا۔ (چیدا افران کا اندائیں 864 بحدالہ تیں کا

#### حضرت عبدالله بين ساك كالابي قبريس بهي تلاوت كرنا

حضرت ابوطلحہ بن عبیداللہ وہ فقایدہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لئے غابہ جارہا تھا تو راستہ میں رات ہوئی۔ اس لئے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام فقایدہ کی قبر کے پاس تھم گیا۔ جب پچھرات گزرگئی تو میں نے ان کی قبر سے تلاوت کی اتنی بہترین آوازش کہ اس سے میلے اتنی اچھی قرات میں نے بھی جھی نہیں سنی تھی۔

جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کرآیا اور میں نے حضور اوقدس نی اپنیا ہے اس کا تذکرہ کیا تو آپ منا پیٹیا نے ارشاد فرمایا کہ کہ کیا اے ایوطلحہ عصصی تھی کہ میں مصلوم نہیں کہ خدائے ان شہیدوں کی ارواح کو بیش کرے زیرجداور یا قوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اوران قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزاں فرمادیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو بیدو جیس قندیلوں ہے فکرادیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو بیدو جیس قندیلوں ہے فکال کران کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر جے کو وہ اپنی جگہوں یہ دوایس لئی جاتی ہیں، پھر جے کو وہ اپنی جگہوں یہ دوایس لئی جاتی ہیں، پھر جے کو وہ اپنی جگہوں یہ دوایس لئی جاتی ہیں۔ پھر جے کو وہ اپنی





ز رِنْظر تصویر مقام احدید موجوداس جگه کی ہے جہال حضرت عبدالله بن عمر و و الله علیہ کا محال میں موجودات موجودا





## المان المان

#### المات بياتي مودار موكيا

دوسری کرامت سے ہے کہ ہم لوگ چنیل میدان میں جہاں پائی بالکل نایاب تھا، بیاس کی شدت ہے بے تاب ہوگئے اور بہت سے مجاہدین کوتو اپنی ہلاکت کا لیقین بھی ہوگیا۔
اپنے اشکر کا بیر حال دیکھ کر حضرت علاء بن حضری و الکل بی قریب نماز پڑھ کر دعاما تی تو ایک دم اچا تک لوگوں کو بالکل بی قریب سو تھی ریت پر پائی جملتا ہوا نظر آگیا۔ اور ایک روایت میں سے کہا جا نگ ایک ایک بیر کی نمودار ہوئی اور اس قدر پائی برساکہ جا تھل ہوگئا اور سارالشکر جا نور سمیت پائی سے سراب ہوگیا اور اس فی سے بھر ایا۔ ہوگیا اور سارالشکر جا نور سمیت پائی سے سراب ہوگیا اور شکر دالوں نے اپنے تمام برتوں کو بھی پائی سے بھر ایا۔



تیسری کرامت میہ ہے کہ جب حضرت علاء بن حضری میں دفن کا وصال ہوا تو ہم لوگوں نے ان کوریٹیلی زمین میں دفن کر دیا۔ پھر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی جنگلی جا نور آسانی کے ساتھ ان کی لاش کو نکال کر کھالے گا۔ البنداان کو کسی آبادی کے قریب سخت زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنا نچہ ہم لوگوں نے فور آئی لیٹ کران کی قبر کو کھو وا تو ان کی مقدس لاش قبر سے غائب ہو چکی تھی اور تلاش کے باوجود ہم لوگوں کونیس ملی۔

#### الدار حلي الرحسيان بالكرية باحبية بالحديد شبيد الأحي بالمحي المع بيواني بالحي بالميرة لأالدالاً الب

کوئی اون پرسوارتھا، کوئی گھوڑے پر، کوئی گدھے پر سوارتھا، کوئی فچر پراور بہت سے پیدل چل رہے تھے، گرسمندر میں فدم رکھتے ہی سمندر کا پائی خٹک ہوکر اس قدر رہ گیا کہ جانوروں کے صرف پاؤں تر ہوئے تھے۔ پورااسلامی شکر اس طرح آرام وراحت کے ساتھ چل رہا تھا گویا بھیگے ہوئے ریت پر چل رہا ہے، جس پر چلنا نہایت ہی سہل اور آسان ہوتا ہے۔ چنا نچہ اس کرامت کو دکھے کرایک مسلمان مجاہد نے جن کا نام عقیق بن المنذر تھا، برجستہ اپنے ان دوشعروں میں اس کی الی منظر شی کی ہے جو بلاشہ وجد آفریں ہے:

#### رمار برائيل للحراب مائخت من فلق المخار الاوائل

ہم لوگوں نے سمندر کے بھٹ جانے کی دعامائگی تو خدانے اس کہیں زیادہ تجیب ہورے لئے پیش فرمادیا جودریا بھاڑنے کے سلسلے میں پہلے لوگوں کے لئے ہوا تھا۔ (البدایوالنہایہ 329.7)

حفزت علاء بن حفزی و و الله عبدالتد تقا۔ یہ حفز موت کے رہنے والے اور حرب بن امیہ کے حلیف تقے۔ نبی کریم ساتیڈ نے انہیں بحرین کا والی مقرر کیا تھا۔ یہ نبی ساتیڈ کی وفات تک اس عبدے پر فائز رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسیدنا عرفار و آئی تمام خلافت کے دوران انہیں برقر ار رکھا۔ سیدنا عمرفار وق وفاق تھا نے بھی انہیں ان کے عبدے پر برقر ار رکھا۔ رکھا۔ حضرت علاء فائن تھا سیدنا عمرفار و کی جانب نے مربن الحضر می کے بھائی تھے رکھا۔ حضرت علاء فائن تھا جو بدروالے دن کا فروں کی جانب نے تی ہوا۔ عمرو بن حضر می جو بدروالے دن کا فروں کی جانب نے تی ہوا۔ عمرو بن حضر می شائن سے جھی آپ کا بھائی تھا جو مشرکوں کا پہلامقول تھا، جے مسلمانوں فی تاریخ کے ایسائی تھا جو مشرکوں کا پہلامقول تھا، جے مسلمانوں فی تاریخ کے ایسائی تھا۔ خوات کی اس کی جانب کے طور پر حاصل کیا۔

#### حفرت علاء بن حفر في ويشدة كي تمن حيرت انگيز كرامات

حضرت ابوہریرہ وہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت ابوہریرہ وہ اس کے مرتدین المومنین حضرت ابوبکرصد بق وہ المحتال علاء بن حضر می وہ المحتال کے جہاد کرنے کے لئے حضرت علاء بن حضر می وہ اللہ میں میں کہ میں میں کہ میں میں کہ اور حضرت اور حضرت اگیزے۔

#### ياده اورسوارورياك پار

دارین پر حمله کرنے کیلئے کشتیوں اور جہازوں کی ضرورت تھی۔ مگر کشتیوں کے انتظام میں بہت کمبی مدت درکار تھی۔ اس لئے حضرت علاء بن حضر کی تصفیف نے اپنے شکر کو لاکار کر پکارا کہ اے مجابدین اسلام! تم لوگ خشک میدانوں میں تو خداوند قد وس کی امداد ونصرت کا نظارہ ہار بارد کھے چکے ہو۔ اب اگر سمندر میں بھی اس کی تائید نیبی کا جبوہ دیکھیا ہوتو تم سب لوگ سمندر میں داخل ہو جو کے آپ سے سے نے یہ اور مع این کے نید کہ اور مع این کے نید کا رہی داخل ہوگئے۔





## و المار و الما

دور کعت ٹماز پڑھی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار سن لوا میرا دل تو یکی چاہتا تھا کہ دیر تک ٹماز پڑھتار ہوں کیوں کہ میری زندگی کی آخری ٹماز ہے۔ گر جھاکو یہ خیال آگیا کہ کہیں تم لوگ یہ ت مجھولو کہ بیس شہادت ہے ڈرر ہا ہوں۔ اس لئے بیس نے بہت می مختر نماز پڑھی کفار نے آپ دسست کو جب مولی پر چڑھا دیا تو آپ میں تین عام کے بیٹے ابوسروعہ نے آپ میں اندا کیان افروز اشعار پڑھے پھر حارث بن عام کے بیٹے ابوسروعہ نے آپ میں اندا کیان افروز استحار کے مقدس سیدیس نیز وہ را کرآپ میں سیدیس کو شہید کردیا۔

جنگ بدر میں کفار مکہ کے ایک مشہور سردار حارث بن عامر کوئل کردیا تھا۔ اس لئے اس کے بیٹوں نے ان کو خرید لیا اور لوہ کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو اپنے گھر کی ایک کوٹھڑی میں قید کردیا۔ پھر مکہ مکرمہ سے باہر مقام شخصیم میں لے جاکر ایک بہت بڑے جمع کے سامنے ان کوسولی پرچڑ ھاکر شہید کردیا۔ اسلاکے سامنے ان کوسولی پرچڑ ھاکر شہید کردیا۔

اسلام میں یہ پہلے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو کفار نے سولی پر چڑھا کرشہید کیا۔سولی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے یہ مدینہ منورہ کے انصاری ہیں اور قبیلہ انصار ہیں فائدان اوس کے بہت ہی تامی گرامی فرزند ہیں۔ بہت ہی پر جوش اور جانباز صحابی ہیں اور حضورا کرم مائیز ہے ان کو بے پناہ والہا نہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں ول تھول کر انتہائی بہاوری کے ساتھ کھارے گئا احد میں بھی آپ مستقد ہیں۔ مجابدان کارنا ہے شجاعت کے شام کار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا جاری میں غسطان و مکہ کرمہ کے در میان مقام رہیے میں بیر کفار کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے رہیے میں بیر کفار کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے





# حضرت خبيب بن عدى الألفة

## عفرت خبیب نططا عالظ کے لئے غیب سے بےموسم کا کھل

حضرت خبیب معالات حن وثوں حارث بن عامر کے بیژن کی قید میں تھے، ظالموں نے دانہ یائی بند کردیا تھا اور ان کوزنجیروں میں اس طرح جکر دیا تھا کہان کے ہاتھ یاؤں وولوں بند مے ہوئے تھے۔اس زمانے میں حارث بن عامر کی بٹی کا بیان ہے کہ خدا ک فتم! میں نے خبیب (دھ اللہ ا اجھا کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے بار ہا ہددیکھا کہ وہ قیدی کوٹھڑی کے اندرز نجیروں میں بندھے ہوئے بہترین انگوروں كاخوشه باته مين لئے كھارے بين -حالاتكه خداكى فتم! ان دنوں مکہ معظمہ کے اندر کوئی کھل بھی نہیں ملتا تھا اور انگور کا تو

موسم بھی نبیس تھا۔ (جمہ الدیلی الدہ لین 869.2 بناری شریف) السَّمَةِ كَي آواز مدينة تَيْنِي ا

جب حفرت خبيب مندها سولي ير يراها ع كي الو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ یااللہ! میں بہال سی کو نہیں یاتا جس کے ذریعے میں آخری سلام تیرے پیارے رسول مَا يُنْفِرُ مَك مِينِي سكول -للبداتو ميرا سلام رسول الله مَا يُنْفِي تک پہنچاوے۔ صحابہ کرام فلانتائظ کا بیان ہے کہ حضور سرور کونین سائیل مدینه منوره کے اندرایتے اصحاب کی مجلس میں رونق افروز عصے کہ بالکل ہی ناگہاں آپ طبیع نے بلند آواز سے وعليكم السلام قرمايا

صحاب كرام معد الله الله من الله الله من الله من الله من الله الله من وقت آپ نالیانے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟

آپ ناپیج نے ارشاوفر مایا کہ تمہارا دینی بھائی خبیب منتقلط ابھی ابھی مکم معظمہ میں سولی پر چڑھادیا گیا ہے اور اس نے سولی پرچر ہ کرمیرے یاس اپنا سلام بھیجا ہے اور میں نے اس كسملام كاجواب وياب - (جية الدطى العالين 869.2)

#### ايكسال يستام قاتل بلاك

روایت ہے کہ سولی پر چڑھائے جانے کے وقت حضرت خبیب رہے ہیں ہے تا آلوں کے مجمع کی طرف و مکھ کریہ

ٱللَّهُمُّ أَحُصِهِمُ عَدَدًا وَاقْتُلُهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبِّقِ مِنْهُمُ آحَدًا يعنى الالله الله التو ميراء ان تمام قاتلول كوكن كرشار كرا وران سب کو ہارک فر مادے اور ان میں ہے کی ایک کو بھی باتی ندر کھے۔ ایک کافر کا بیان ہے میں نے جب ضبیب (فضائدات) کو بددعا كرت ہوئے سا تو ميں زمين پر ليك كيا تاكه خبيب (المعاللة على الظر مجم يرد برك، چنانجدال كالربيهواكدايك سال پورا ہوتے ہوتے تمام وہ لوگ جوآپ (فالله تناملیا) کے مل میں شریک وراضی حمی ،سب کےسب ہلاک وہر باد ہوگئے ، فقط تنبايس في كيامول \_ (جية الدعل العالمين 869.2 و869 منارى)

حضورا قدس النظام فصحاب كرام متصفقات ارشا وفرمايا

که مقام تنعیم میں حضرت خبیب و اللہ کی لاش سولی پر لککی ہوتی ہے۔ جومسلمان ان کی لاش کوسولی سے اتار کر لائے گا میں اس کیلیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پیخوشنجری س کرحضرت زبير بن عوام نهيه ناهداور حضرت مقداد بن اسود نهيه نتاج رفتار گھوڑ وں پرسوار ہوکر را توں کوسفر کرتے اور دن میں جھیتے ہوئے مقام معیم میں گئے۔ جالیس کفارسولی کے پہرہ وارین کرسور ہے بتھے۔ان دونول حضرات نے لاش کوسولی ہے اتا<mark>را</mark> اور جیالیس دن گزرجائے کے باوجود لاش بالکل تروتاز وکھی ا<mark>ور</mark> زخموں سے تاز ہ خون ٹیک رہا تھا۔ کھوڑ نے برلاش کور کھ کرمدینہ منورہ کا رخ کیا۔گرستر کا فروں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ جب ان دونول حضرات نے ویکھا کہ اب ہم گرفتار ہوجا تیں کے تو ان دونوں نے مقدس لاش کو زمین بررکھ دیا۔ خداکی شان و یکھنے کہ ایک دم زمین بھٹ گئی اور مقدس لاش کو زمین نگل کئی۔ اور پھرز مین اس طرح برابر ہوگئی کہ پھٹنے کا نام ونشان مجھی یا تی شدر ہا۔ یمپی وجہ ہے کہ حضرت خبیب مصفیق کا لق**ب** بلیع الارض ( جن کوز مین نگل گئی ) ہے۔ پھران دونو ں حضرات نے فرمایا: اے کفارِ مکہ ہم تو دوشیر ہیں جو اینے جنگل میں جارے تھے،اگرتم لوگوں سے ہوسکے تو ہماراراستہ روک کردیکھ لو، ور نہ ایٹا راستہ لو۔ جب کفار مکہ نے و کیچے لیا کہ ان ووٹوں حضرات کے پاس لاش نہیں ہے تو وہ لوگ مکہ واپس لوٹ



حفرت الس بن نفر الله

## و السين السين الم

سی حضرت انس بن ما لک میستدی کے پیچا بیل ۔ سے بہت
بی بہادراورجال بازمحانی ہیں ۔ حضرت انس بن ما لک میستدی جنگ
کا بیان ہے کہ میرے پیچا حضرت انس بن نضر عصصت جنگ
احد کے دن اکیلے ہی کفارے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہی
چے گئے ۔ جب آپ میستدی نے دیکھا کہ پیچے مسلمان ست
پڑگئے ہیں اورآ گے نہیں بڑھ رہے تو آپ میستدی نے بلند آواز
پر کے ہیں اورآ گے نہیں بڑھ رہے تو آپ میستدی نے بلند آواز
سے للکارکرفرنایا: وَالْمَدَى نَفُسَى بِبَدَه اِنْنَى لَاجِدُ

آپ ہے میں اور اسلے ہی کفار کے فرنے میں لڑتے اور شہادت کے مرفقے میں لڑتے اور شہادت کے مرفق کے مرفر اور شہادت کے مرفر از ہوئے۔

آپ دستان کے بدن پر خیروں، تکواروں اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم گئے گئے تھے۔ اور کفار نے ان کی آکھوں کو چھوڑ کر اور ناک، کان، ہونٹ کو کائے کر ان کی

صورت اس قدر بگاڑ دی تھی کہ کوئی قض ان کی لاش کو پہیان نہ سکا۔ گر جب ان کی بہن حضرت ربیعہ ﷺ کی سکا تو انہوں نے ان کی انگلیوں کے پوروں کو دکھ کر پہیانا کہ بید میرے بھائی حضرت انس بن نضر مصصفات کی لاش ہے۔

من الْمُؤْمنيْن و جَالُ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُو اللّهَ مُؤْمنين مِين ہے کچھ مردا ہے جیں جنہوں نے خدا ہے کئے ہوئے اپنے عہدکو یورا کردیا۔ اس

حضرت النس معصص کی بہن حضرت ربیعہ معصص نے جھٹر اسم الرکن تے ہوئے ایک انساری لڑی کے دوا گلے دانت کو ڈوا گلے دانت کو ٹین نائیل نے دوا گلے دانت کو ٹین نائیل نے ڈر آن مجید کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ فرادیا کہ حضرت ربیعہ معصص کے دانت قصاص میں تو ٹر ویے کہ حضرت النس بین تصر معصص کو بید چلا تو وہ بارگا و رسالت نائیل میں حاضر ہوئے اور یہ کہا: یا رسول اللہ نائیل بارگا و رسالت نائیل میں حاضر ہوئے اور یہ کہا: یا رسول اللہ نائیل اللہ نائیل اللہ نائیل اللہ نائیل اللہ نائیل کے اللہ کا اللہ نائیل کا اللہ نائیل کا دانت نہیں تو ٹر اجائیگا۔

حضورا قدس نا النیز نے فرمایا: اے انس بن نضر اہم کیا کہدر ہے
ہو؟ قصاص تو اللہ تعالی کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ یہ نشتگو ابھی
ہوری تھی کہ لڑکے والے در بار نبوت نا النیز میں حاضر ہوئے اور
کہنے گئے کہ یارسول اللہ نا النیز قصاص میں ربیعہ عصصت کا
دائت تو ڑئے کے بدلے میں ہم لوگوں کو دیت (مالی معاوضہ)
دلا یا جائے۔ اس طرح حضرت انس بن نضر عصصت کی قتم
لوری ہوگئی اور ان کی کبن حضرت ربیعہ عصصت وائت تو ڑے
جائے ہے جے گئیں۔



ز رنظر تصویر مقام غزوہ احدی ہے۔ بیوہ مبارک جگہ ہے جہال حضور مقیق کی معیت میں 1000 صی بکرام مصد نے کفارے جہاد کیا۔ اس معرکہ میں حضرت انس معرکہ میں حضرت انس معرکہ میں مصرت انس معرکہ میں معرکہ ہے جہاں آپ معالمات کی معرکہ میں۔

# 

یہ بہت ہی جانباز اور بہادر صحبی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت مضرت حسنہ وہا اور ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن مطاع وہ ان کے بعدان کی والدہ حضرت حسنہ وہاں کے بعدان کی والدہ حضرت حسنہ وہاں کے انصاری ہے جن کا نام سفیان بن معمر تھا، نکاح کرلیا اور دو نیچ بھی ان سے تولد ہوئے جن کا نام جنادہ اور جابرتھا۔

حضرت شرحبیل و الله اپ دونوں بھائیوں کے ساتھ ابتدائے اسلام بی میں مسلمان ہوگئے تھے اور ججرت کرکے حبشہ بھی گئے تھے ادر جب حبشہ سے مدینہ آئے تو بنی زریق میں رہنے لگے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق و میں ان کے دونوں بھائیوں کا انتقال ہوگیا تو حضرت خلافت میں ان کے دونوں بھائیوں کا انتقال ہوگیا تو حضرت میں میں میں دور میں امیر لشکر کی حیثیت سے افواج حکومت میں کئی جہادوں میں امیر لشکر کی حیثیت سے افواج اسلامیہ کے ٹی ایک دستوں کی کمان کرتے رہے۔

نی کریم حفرت محمر می این الله اور والده نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حفرت شرصیل بن حسنہ کھی کے والد اور والده نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔اس طرح انہیں بچپن بی سے اسلامی ماحول میسر آیا۔اس بزک ترین دور میں نو آموز مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوئے ،ظلم و تم کی چگ میں میسیا گیا۔ ان کے برہنہ بدنوں پر بے دردی ہے کوڑے برسائے گئے۔ تپتی ہوئی شگریزی ریت پر برہنہ بدن انہیں گھیٹا گیا۔ دھکتے ہوئے آگ کے شعلوں پر پیٹھ کے بل لٹا کر چھاتی پر بھاری بچر کھی دردی حبی جو بھی سے نیادہ خطرن ک حربہ بوسکتا تھا وہ پوری ہے دردی

وہ کون س ظلم ہے جو نہتے مسلمانوں پرروانہیں رکھا گیا؟ وہ کون می اذیت ہے جوان پاکیزہ جسموں پر آنر مائی نہیں گئی؟ تپتی ہوئی ریت پر گھٹتے ہوئے اور آگ کے انگاروں پر لیٹے

وسنگ دلی کے ساتھوآ زمایا گیا۔

ہوئے بھی اللہ ہواحد کا کلمہ بلند کرنا انہیں کا کمال تھا۔ جن کے م سینوں پر حضور شکھ کے نظر براہ راست پڑئی تھی۔اور جن کے د دل نورا بمان سے منور ہو چکے تھے۔



جب کفار کی جانب ہے ایڈ ارسانی حدے بڑھ گئ تو ان
کو بارگاہ رسالت سی ی بانب ہے جبشہ کی طرف ججرت
کرنے کا حکم ملا۔ کیوں کہ وہاں کا نبی شی عدل ومہمان نوازی
میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ تم رسیدہ
اہل ایمان کا جو قافلہ حبشہ کی جانب ججرت کے لئے روانہ ہوا کہ
اس میں 11 مرداور 4 عور تیں تھیں اور دوسری مرتبہ کفارے
شک آگر جو قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا اس میں بچوں اور
عورتوں کے علاوہ 80مرد حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس
تورتوں کے علاوہ 80مرد حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس
تافی میں حضرت شرحبیل بن حسنہ عصاعات بھی اپنے خاندان

کے ہمراہ شامل تھے۔

### المناس المالي ال

مسلمانوں کالشکرشہراسکندریہ پرحملہ آورتھا۔ اسکندریہ کا دشاہ خود بھی اس جنگ میں موجود تھا اور بڑے زوروشور سے لڑائی کا انتظام کررہا تھا۔ کا فمرلوگ ایک بہت بڑے مضبوط قلعے میں شے اور مسلمان قلعہ کے سامنے میدان میں پڑے ہوئے میں تھے۔ کئی روز تک باہم جنگ ہوتی رہی مگر کفار بوجہ قلعے کے اندر ہونے کی وجہ سے مغلوب نہ ہوئے ، اور نہ ہی آئییں

کچھ نقصان پینچا۔ ایک دن حضرت شرحبیل بن حسنہ وہ ت کے کافروں سے ریفرہ میا کہ اے کافرو! بھارے اندراس وقت ایسے اللہ کے بیارے بندے بھی موجود ہیں کہ اگر اس قلعہ کی دیوار سے کہیں کہ زمین میں هفت جاؤ تو فوراً بی قعید زمین میں وضع جائے گا۔ ریم فرما کر آپویسٹ نے اپنا ہاتھ قلعہ کی جانب اٹھایا اور منہ سے نعرہ القد اکبر کا مارا اور ہاتھ سے قلعے کی جانب اٹھایا اور منہ سے نعرہ القد اکبر کا مارا اور ہاتھ سے قلعے کی

فصیل کوز مین میں دھنس جانے کا شارہ کیا۔ فی الفور سارا قلعہ جو ہزامضبوط اور حکین تھا، زمین میں اتر گیا اور سارے کا فرجو قلعے کے اندر تھے، آن کی آن میں ایک کھلے میدان میں کھڑے رہ گئے۔ اسکندریہ کے بادشاہ کا میداقعدد مکھ کر ہوش اڑ گیا۔ شہر چھوڑ کر بادشاہ اور اس کی فوج سب بھاگ گئی اور شہر مسلمانوں کے باتھ آگیا۔ (تاین، تدن، یہ جسین 22)





بعض بندےاس بیاری کا شکار ہوکر آخرت کوسدھارے ہیں۔ ۔ طاعون کی بیاری میں مبتلا ہوکر داعی اجل کو لبیک کہا۔ یا در ہے سیرنا فاروق اعظم مع ملط نے امیر معاویہ دھات کو دشق کا کہ کہار صحابہ کرام دیاست میں سے حضرت ابومبیدہ بن گورنر نامزد کیا اور حفزت شرحبیل بن حسنه من مدی کواردن کا حجراح بن مناز بن جمعاذ بن جمبل مندندی، حفزت ابوما لک گورز مقرر کیا۔ یہ منصب ان کی خدمات کا اعتراف کرتے۔ اشعری ﷺ اور حضرت بزید بن الی سفیان ﷺ ای خطرناک ہے ری کا شکار ہوکررا ہی ملک عدم ہوئے تھے۔

ہوئے دیا گیا۔

18 ججرى كو حضرت شرحبيل بن حسنه بعضائك

18 ججری کوسرز مین شرم میں طاعون کی ویا پھیل ٹی اور ادھر مرز مین تحاز میں قبط سالی نے ڈیرے ڈاں لئے۔ ہرش نہ ہونے کی وجہ سے بورا تجاز اقتصادی جران کا شکار ہو گیا۔اس صورت حال کو در کھتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص محصد فرمانے لگے پیطاعون کی وہاللہ کاعذاب ہے۔ یہ بات س کر حضرت شرحبیل معلمات فرمانے مگے ایسانہ ہو کیوں کہ امتد کے



اردن میں موجود حضرت شرحبیل بن حسنہ وصفحات کے مزار کی نشاند ہی کیلئے لگا ہوا کتبہہ

مزارمبارک ہے۔

اغوار کے مغرب میں فلسطین اور بالبنس کے بلند وبالا پہاڑ سرار بن از وربط الله کے مزارے 3 کلومیٹر شال میں سبز و کھے جاسکتے ہیں۔ یہال پرحفرت ابوعبیدہ بن جراح وصف کے درمیان میں حفرت شرصیل بن حسنہ وصف کا کی مسجد ومزار بھی ہے۔ حضرت ابوعبیدہ وصفحت اور حضرت

اردن میں موجود دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع علقوں میں ایک جگہ اغوار کے نام سے مشہور ہے۔ بیبال بہت سے صحابہ کرام افغان اللہ کی قبری آج بھی موجود ہیں۔



حضرت شرصبل ومقالقات کے مزار کا بیرونی منظر





حضریت شرحبیل میشند بینا کی قیم کے گر درگالو ہے کی حالیوں کا حصار

حفریه پژهبل های یا کی قیرمیارک کی قریب سرکی گئی ایک تصویر







حضرت شرحبیل ﷺ کے مزار ہے متصل مسجد کا بیرونی منظر

# من الله المنافعة على المنافعة الله المنافعة المناظر المنافعة المناظر المنافعة المناظر المنافعة المناظر المنافعة المناظر المنافعة المناظر المنافعة المنافعة





حضرت شرصبیل مصنعت کی قبر پر سکے کتے پرع بی رسم الخط میں آپ مین نمان کا اسم شریف اور دعا ئیکلمات ظرآ رہے ہیں



حضرت شرحبیل و کا ایک تصویر

حفرت ترخبيل بن حسنه تقالي

حفرت شرمنيل ﷺ کموارے متصل مجد کا کشیداور مینا روغمایاں ہور ہاہے



Welcome To Municipality of Shurhabil Bin Husnah

مراك ك الراس الكام ما كن يورد جو حضر ب يترميل القطال المراري ثقال وي كرربائ

## تذكره حفزت بانى بن عُروه ي

مجد کوف کے پور بی درواز ہے کے باہر باکیں جانب
روضہ حفرت مسلم معتقدہ کے بالکل سامنے ایک تبہ میں
حفرت بائی بن مُر وہ معتقدہ کی قبر ہے۔حفرت بائی معتقدہ اللہ کی عمر میں این زیاد نے ایک ستون سے بند حواکر
بائج سوکوڑ ہے مار نے کا حکم دیا تھا۔ اور جب وہ بے ہوش
ہوگئے تو ان کا سرکاٹ کرتن مبارک کو دار پر اشکا دیا گیا۔ بیسزا
حضرت مسلم معتقدہ کو این زیاد کے سامنے حاضر کرنے
نے حضرت مسلم معتقدہ کو این زیاد کے سامنے حاضر کرنے
سے انکار کردیو تھا۔ اور انہیں این زیاد کے سامنے حاضر کرنے

محت اہل بیت حضرت ہائی اعتقادہ کے روضہ مبارک کی اندرونی عمارت حضرت مسلم بن عقبل معتقدہ کے روضہ مبارک کی کا مثر ہے۔ خوب صورت ہارہ در یول سے گر رکر حضرت بائی استفادہ کے مزار برحاضری دی۔









## و المسارى المس

حضرت عمیر بن سعد انصاری انتخال کا خاندانی تعلق انصار کے قبیلہ اوس ہے ہادران کا اصلی وطن مدینہ منورہ ہے۔
ملک شام کی فقو حات کے سلسلے میں جتنی لڑا ئیاں ہو تمیں ان سب جنگوں میں انہوں نے بڑے بڑے بہادرانہ کارنا ہے انجام دیے ۔ امیر المونین حضرت عمر ونصف نے آئے نمانہ خالافت میں ان کو ملک شام میں ممعن کا گور فرمقر رفر مادیا تھا۔ یہاں قدر عابد وزاہد سے کہ ان کی عبادت وریاضت اور ان کا زمد وتقو کی حد کرامت کو پہنچا ہوا تھا۔ یہاں تک امیر المونین حضرت عمیر بن فاروق وسی جنداشخاص مجمعی جاتے جن کو میں مسلمانوں پر حاکم بناتا۔ رمائے کرام الے 162:16 بحوال این سعد)

#### منزت عمير بن معد مطانعاك كي زامداندز ندكي

ان کی زاہدانہ وعابدانہ زندگی بلاشبہ ایک بہت بردی کرامت ہے۔ جس کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمایے:

حفرت محدین عزام منتفظ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مصرت محمیر بن سعد و اللہ اللہ محمل کے گورز تھے، نا گہاں ان کے پاس امیر المومنین حضرت عمر و اللہ اللہ فرمان پہنچا جس کا مضمون مرتفی درتھا:

ائے تمیرین سعد (ور ایک ایم نے آپ کوایک ایم عبدہ پر دکر کے تھیں ہیں ایک ایک ایم عبدہ پر دکر کے تھیں چائیں چلا کہ آپ نے اپنے اس عبدہ کو خوش اسلو فی کے ساتھ سنجالا ہے یا نہیں، البذاجس وقت میرا سے فرمان آپ کے پاس پہنچ فورا جس قدر مال غنیمت آپ کے فران ترانے میں جمع ہے سب کواوٹوں پر لدوا کراورا پے ساتھ لے کر مدینہ مزورہ چلے آ دُاور میرے سامنے حاضر ہوجاؤ۔

در بارخلافت کا بیرفرمان پڑھ کرفورا ہی آپ دھتا اٹھ کھڑے ہوئے اورا پی لاتھی میں اپنی چھوٹی ہی مشک اور خوراک کی تھیلی اورایک بڑا بیالدائکا کر لاٹھی کندھے پر رکھی اور ملک شام سے پیدل چل کر مدینہ مٹورہ مہنچ اور در بارخلافت میں حاضر ہوگئے اورامیر انمونین کو سام کیا۔

امیر المؤنین و حقاظ نے ان کواس خشدهالی میں ویکھا تو حیران رہ گئے اور فر مایا: کیول اے تمیسر بن سعد (دھندہ )! تمہارا حال اتنا خراب کیول ہے؟ کیا تم بیار ہوگئے تھے؟ یا تمہارا شہر بدترین شہر ہے؟ یاتم نے مجھے دھوکہ دیئے کے بدڑھونگ رہایا ہے؟ امیر الموثین حضرت عمر وہ ہے کے ان سوالوں کوئی کرانہوں نے

میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس

کے چھے ہوئے حالات کی جاسوی ہے منع نہیں فرمایا؟ آپ معتقد نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا حال خراب ہے؟ کیا آپ حققد و کی ٹیس رہے کہ میں بالکل شدرست وتوانا ہوں اورا ٹی پوری و نیا کواپنے کدھوں پراٹھائے ہوئے آپ محققہ کے دربار میں حاضر ہوں۔

#### ورزيدة الشاحة عن عد ما بعيره و

امیر المونین حفزت عمر سیست نے فر مایا: اے تمیسر سیست و نیا کا کون ساسامان تم لے کرآئے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ پچھ بھی نہیں دکھیر ہاہوں۔

بین کرامیر المومنین نے قرمایا: آے عمیر بن معد ﷺ خدائم پر اپنی رصت نازل فرمائے تم تو عجیب ہی آ دمی ہو۔

#### ا ہے اتحوں کیلئے ایک بہترین تکہبان

پھرامیر الموشین کے معایا کا حال در یافت فر مایا اور مسلمانوں کی اسلامی زندگی اور ذمیوں کے بارے میں او چھ پھی خوائی ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری حکومت کا ہر مسلمان ارکان اسلام کا پابند اور اسلام کا پابند اور اسلامی زندگی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور میں ذمیوں سے جڑ میہ کے کران کی بوری بوری حفاظت کرتا ہوں اور میس میں اپنے عہدہ کی فحمہ دار یوں کو نباہنے کی بھر پور کوشش کرتا میں اپنے ایم امیر الموشین خصاص نے خزائے کے بارے میں رہا ہوں ۔ پھر امیر الموشین خصاص کے خزائے کے بارے میں یوچھا تو انہوں نے کہا کہ خزائہ کیسا؟ میں ہمیشہ مالدار مسلمانوں سے زکادہ وصد قات وصول کر کے فقراء وسا کین میں تقسیم کردیا کرتا ہوں ۔ اگر میرے پاس فاضل مال بچتا تو میں ضرور اس کو کرتا ہوں ۔ اگر میرے پاس محصول کرتے فقراء وساکین میں تقسیم کردیا آب یوستان کا کرتا ہوں ۔ اگر میرے پاس فاضل مال بچتا تو میں ضرور اس کو آب یوستان کے پاس محصول کرتے والے میں میں خوالے کی کرتا ہوں ۔ اگر میرے پاس محصول کرتا ہوں ۔ اگر میرے پاس محصول کرتے تو انہوں ۔ اگر میرے پاس فاصل مال بچتا تو میں ضرور اس کو کرتا ہوں ۔ اگر میرے پاس فاصل مال بچتا تو میں ضرور اس کو آب یوستان کے دیا۔

پھر امیر المونین معندی نے فرمایا کہ اے عمیرین سعد دیں تھ حمص سے مدید مورہ تک پیدل چل کرآئے ہو، اگر تبہارے پاس کوئی سواری نہیں تھی تو کیا تمہاری سلطنت کی حدود میں مسلما تو ل اور ڈمیوں میں بھل آ دمی کوئی بھی نہیں تھا جوتم کو سواری کا ایک جانور دے دیتا؟

حاکم ہوں گے کداگر رعایا فی موش رہے گی تو یہ حکام ان کو ہر باو
کردیں گے اور رعایا فریاد کرے گی تو یہ حکام ان کی گرونیں
اڑادیں گے۔اور میں نے رسول اللہ علی ہے یہ بھی ساہے کہ تم
لوگ اچھی ہاتوں کا حکم دیتے رہواور بری باتوں سے منع کرتے
رہو ور نہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط فر ہادے گا جو بدترین انسان
موں گے۔اس وقت نیک لوگوں کی دعا تیں مقبول نہیں ہوں گی۔
اے امیر الموشین و بھت بیل گوں کی دعا تیں مقبول نہیں ہوں گی۔
مہیں کرتا۔اس کئے بجمعے بیدل چلنا گوارا ہے گراپی رعایا ہے پچھ
طلب کرتایا ان کے عطبی ل کو تبول کرتا ہرگر برگر پسند نہیں ہے۔

#### معزت ميم ريندن كا كورزى قبول كرف عا نكام

اس کے بعد امیر الموشین و مستد نے فرمایا: اے عمیر بن سعدوں تنظیماری کارگر اربوں ہے بید خوش ہوں ، اس کے تم اربی کے عہدہ پر بحال ہوکر پھر ممس جاؤ اور وہاں جا کر حکومت کرو۔ آپ مستد نے نہایت ہی لجاجت کے ساتھ کر گر اگر عرض کیا۔ اے امیر المونین ایس آپ و مساق کو خدا کا واسط دے کراب اس عہدہ کو قبول کرنے ہے معافی کا طلب گار ہوں اور اب میں ہرگر ہمی بھی ہی اس اہم عہدہ کو قبول نہیں کر سکتا ہے نہذا آپ و مستد کے تھے معافی فراد ہیں۔ کر سکتا ہے نہذا آپ و مستد کے تھے معافی فراد ہیں۔

یس کر امیر الموثین منطقات نے فر مایا کہ اچھا اگرتم اس عبدہ کو قبول نہیں کر امیر الموثین منطقات نے فر مایا کہ اچتہ اپنے آپ کے اللہ کے اللہ میں جاکر رہو۔ چنانچہ آپ منطقات کی دوری پر ایک بہتی میں جہال آپ منطقات کی دوری پر ایک بہتی میں جہال آپ منطقات کے دایل دعیال دیال دعیال دیال دعیال دیال دعیال دعیال دعیال دعیال دعیال دعیال دیال دعیال دیال دعیال دیال دعیال دیال دعیال دیال دعیال دعیا

اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد امیر المونین و اللہ فات اللہ مونین و اللہ فات اللہ مواشق و اللہ مونین و اللہ مونین و جس کا نام حضرت حمیر من معد و و اللہ مال پر جا کرتین ون تک مہمان بن کر رہو۔ چھر تغییر سعد و و اللہ میں کی خدمت میں بیش کم رک کہ دینا کہ وہ ان اشر فیوں کو اپنی ضروریات میں خرج کریں۔

چنا تی حضرت صبیب دست اشرفیوں کی تھیلی لے کر حضرت عمیر بن سعد دست کے مکان پر پہنچ اور امیر الموسین حضرت عمیر بن سعد دست کا سلام عرض کیا۔ آپ دست کی اوران جواب دیا اورامیر الموشین دست کی فیریت وریافت کی اوران کی حکمرانی کی کیفیت کے بارے میں استفسار کیا ، پھرامیر الموشین حضرت عمر دست کی حکمرانی کی کیفیت کے بارے میں استفسار کیا ، پھرامیر الموشین حضرت عمر دست کے لئے دعا کیں کیں۔

. . . . . . . . . . . . . .

### ر حضرت نمیم .... کا پنے مہمان کے ساتھ ایٹارو ہمدردی کا سکوک

حضرت حبیب و المحقادی تین دن تک ان کے مکان پر مقیم رہے اور ہرروز کھانے میں دونوں وقت ایک ایک روٹی اورزیتون کا تیل ان کو ملتارہا ۔ تیسرے دن حضرت عمیر بن سعد و الله الله فرمایا: اے حبیب! اب تبہاری مہمانی کی مدت ختم ہوگئی لہذا آئ تم آئے ایٹے گھر جاسکتے ہو۔ ہمارے گھر میں بس اتنا ہی خوراک کا سامان تھا جو ہم نے خود بھو کے رہ کرتم کو کھلا دیا۔ یہ من کر حضرت حبیب و الموشش نے اشرفیوں کی تھیلی چش کر دی اور کہا کہ امیر الموشش و منتقال نے اشرفیوں کی تھیلی چش کر دی اور کہا کہ امیر الموشش و منتقال نے آئے این اشرفیوں کی تھیلی چش کر دی اور کہا کہ امیر الموشش و منتقال نے آئے و و منتقال نے ایک و منتقال کے خرج کے لئے ان اشرفیوں کی تھیلی جس کر جانے ان اشرفیوں کی تعمیل کو بھیجا

آپ وہ اللہ ما اللہ ما تھے میں کے کر بدارشاد قرمایا: اے حمیب!
میں رسول اللہ ما تیزا کی صحبت سے مرقر از ہوا اللہ کا س وقت و دیا
کی دولت سے میرا وائس کھی داغدار نہیں ہوا۔ پھر میں نے
حضرت امیر الموشین ابو بکر صدیق میں میں اس کے حضرت اٹھائی ، لیکن
ان کے دور میں بھی دولت دیا کی آلودگوں سے محفوظ ہی رہا۔
لیکن بدتر میں میں دولت دیا کی آلودگوں اسے محفوظ ہی رہا۔
لیکن بدتر میں حضرت عمر معلین المیں امیر
الموشین حضرت عمر معلین اللہ عنین حضرت عمر معلین اللہ نے بدد نیا کی
دولت میر کے گھر میں بھیج دی ہے۔
دولت میر کھر میں بھیج دی ہے۔

ا تنا کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ چیخ مار کر زار زار را روہ نے مارکر زار زار روہ نے کی اور ان کے رخسار پرموسلا روہ نے گئے اور ان کے رخسار پرموسلا وھار بارش کی طرح بہنے گئی اور انہوں نے اشر فیوں کی تھیلی واپس کردی۔ یہ و کی کر گھر میں سے ان کی بیوی صاحبہ نے کہا آپ وی تناسی اس تھیلی کو واپس نہ سیجئے ، کیونکہ یہ جانشین سینیمبر حضرت عمر فاروق وی میں تناسی کا عطیہ ہے۔ اس کور دکرویے ہے

حضرت امیر المونین مستندان کی بہت بڑی دل شکنی ہوگی اور بید آپ مستندان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ مستندان حضرت امیر المونین طریفت اس کے قلب کو صدمہ پہنچا نمیں۔ اس لئے آپ مستندوں کو دے دیجئے۔

مضرت عمیر بن سعد مستندان نے اپنی بیوی کے خلصانہ مشورے کو قبول کرتے ہوئے شیلی اپنے پاس رکھ کی اور قور آبی فقراء قبول کرتے ہوئے شیلی اپنے پاس رکھ کی اور اس میں سے اپنے ومسا کیس کو بلا کرتمام اشر فیول کو تقیم کر دیا اور اس میں سے اپنے ایک یک کیک بیں رکھا۔

حضرت صبیب معطنته اس منظر کو و کی کر جیران رو گئے اور مدینه منور و پنج کر جیب حضرت امیر الموشین معطنته یہ سے سارا ما جرا عرض کیا تو امیر الموشین معطنته پر بھی رفت طاری ہوگئی اور وہ پھوٹ کی یو تی روت رہے۔ پھر جب پھوٹ کر روئے تو فورا بی ان کی طلبی کے لئے ایک فرمان لکھا اور ایک قاصد کے ذریعے بیفر مان ان کے طلبی کے لئے ایک فرمان لکھا اور ایک قاصد کے ذریعے بیفر مان ان کے طربیج ذیا۔

حضرت عمير بن سعد و المسالة في مان پڑھ كرارشا وفر مايا كه امير المرشين وفر مايا كه امير المومنين و المين و المينين و

امیر الموشین مستندنیا نے فرمایا کہ اے عمیر بن سعد مستندید جو اشرفیاں میں نے تمہارے پاس بھیجی تھیں ان کوتم نے کہاں کہاں خرج کیا؟ عرض کیا: امیر الموشین مستندید میں نے اس وقت ان سب اشرفیوں کو خداکی راہ میں خرج کردیا۔

ا میرالموتین معندلان چیرت وانتیجاب کے عالم میں ان کا

منه و کیمنتے رہ گئے۔ پھر اپنے فرز ندحضرت عبدالقد دین نداید ا قر مایاتم ہیت الممال ہے دو کیٹر ہے لا کر حضرت عمیر بن سعد صدیعت میں کو پہنر دواورا یک اوٹٹ میر همچورین لا وکران کودے دو۔

آپ مصنف کے عرض کیا: اے امیر المونین میں سین کیڑ ول کوتو میں قبول کر لیتا ہوں کیونکہ میرے باس کیڑ نے نہیں ہیں۔ تر محمود میں میں کیڑ نے نہیں ہیں۔ تر مکان پر رکھ آیا ہوں جو میری واپسی تک میرے اہل وعیال کے لیے کافی میں۔ پھر حضرت عمیر ہی سعد دوستان امیر المونین حضرت عمر فاروق ورستان سے دخصت ہوکر اپنے مکان پر چلے حضرت عمر فاروق ورستان والی بعدان کا وصال ہوگیا۔

#### كاش بجيد حفرت عمير بن سعد على جيد چندمسلمان ل جات

جب امیر الموشین رہے صدید کوآپ رہ صدید کی رحلت کی خبر پہنچی تو حضرت عمر فارق رہ میں سدید ہے اختیار روپڑے اور حاضرین سے فر مایا کہ اب بتم سب لوگ اپنی اپنی بڑی تمناؤں کو میرے ماشے میان کرو۔فور آئی تمام حاضرین نے اپنی اپنی بڑی تمناؤں کو فل ہر کردیا۔

ب کی تمناؤل کا ذکرس کرآپ وہ مندوہ نے قرمایا کہ لیکن میری سب ہے بڑی تمناؤل کا ذکرس کرآپ وہ مندوہ نے قرمایا کہ سیدوہ بیسے صاف یاطن و پاکیاز اور پیکر اخلاص چند مسلمان جمھ مل جاتے تو بیس ان ہے مسلمانوں کے کاموں میں مدولیت اس کے بعد آپ وہ سالہ نے حضرت عمیر بن معدوہ ان معدوہ این کے وہ نے معظم ہے لئے وہ نے کے معظم ہے لئے وہ نے کے معظم ہے لئے وہ نے کے اللہ تعالی عمیر بن معدوہ اللہ تا یہ اللہ تعالی عمیر بن معدوہ اللہ تعالی عمیر بن معدوہ اللہ تا یہ اللہ تعالی عمیر بن معدوہ تعالی عمیر بن معدوہ تعالی عمیر بن اللہ تعالی عمیر بن معدوہ تعالی تعالی عمیر بن تعالی عمیر بن تعالی تعا





آپ اس الله المونین الوخالد ہے اور خاندان قریش کی شاخ بنواسد سے خاندانی تعلق ہے۔ آپ اس اللہ وخین حضوصیت یہ حضرت خدیجہ دستان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ زمانہ چاہلیت میں ان کی والدہ جب کہ سان کے طن میں کتھے، کعبہ کے اندر بخوں پر چڑ صاوا چڑ صانے کو گئیں تو و میں تھے کعبہ میں حضرت حکیم بن حزام معتقد الله الله الله وقت کے۔ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں یہ اشراف قریش میں ہے شار کئے جاتے مینے۔ فتح مکہ سال 8 بجری میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بہت ہی خاتمید، معامل فیم اور صدب علم وتقوی کی شار شے۔ ایک سوغلاموں کوخرید کر آزاد کیا اور ایک سواونٹ شعار شے۔ ایک سوغلاموں کوخرید کر آزاد کیا اور ایک سواونٹ

### آپ دون النام کوتجارت میں بھی گھانانبیں ہوا

ان کی مشہور کرامت میہ ہے کہ میہ تاجر تھے۔ زندگی بھر شہارت کر تے رہے، مگر بھی بھی اور کہیں بھی اور کہیں بھی اور کہیں بھی میں بھی کوئی نقصان اور کھا ٹا نہیں ہوا، بلکہ اگر میہ مثلی بھی خریدتے تو اس میں نقع بی ٹائے ہوتا۔ کیونکہ حضورا قدس مُن ﷺ نے ان کے لئے یہ وعافر مائی تھی :

ٱللَّهُمَّ بَارِكُ فِي صَقَّفَتِهِ

اےاللہ ان کے بیویار میں برکت عطافر ما کشار میل 12 1 202

تر مذی وابوداؤد کی روایتوں میں ہے کہ حضورا کرم مان پیز

نے ان کودود پنارد کرایک مینڈ ھاخرید نے کے لئے بھیجاتو انہوں نے ایک دینار میں دومینڈ ھے خرید ہوادر پھران میں سے ایک مینڈ ھے کو ایک دینار میں فروخت کرڈالا اور آپ مینڈ ھا اور دودینار ہیں آ کرایک مینڈ ھا اور دودینار پیش کردیے حضور مین نے نے اس میں سے ایک دینار کوتو خدا کی راہ میں خیرات کردیا اور پھرخوش ہوکران کی تخارت میں کی راہ میں خیرات کردیا اور پھرخوش ہوکران کی تخارت میں برکت کے لئے دعافر مادی ۔ (مین قرعولی الشرائة دانوات) برکت کے لئے دعافر مادی ۔ (مین قرعولی ساٹھ برس کھر کی گذاری۔ 54 ججری میں اور ساٹھ برس اسلامی زندگی گذاری۔ 54 ججری میں اور ساٹھ برس اسلامی زندگی گذاری۔ 54 ججری میں

بمقام مدينه متوره ان كاوصال جوا\_ (اكال 561)



خانه کعبه جہاں حضرت حکیم بن حزام ﷺ کی پیدائش ہوئی تھی







## 

حضرت عبداللہ بن مسعود ورست کی کنیت ابوعبدالرحمٰن میں مابن ام عبد ہے مشہور تھے۔ بنوز ہرہ کے حلیف قبیلہ بذیل ہے تعلق راکھتے تھے جلیل القدر صی لی، زیر دست عالم اور حافظ قرآن توالیے کہ خود حضوراقد س مائینا ان قرآت شد تھے اور صحابہ کرام حصنوں کا بینی جیسا پڑھیں اور خادم الیے کہ حضور مائینا کی خلوتوں میں بھی اجازت کے اور خادم الیے کہ حضور مائینا کی خلوتوں میں بھی اجازت کے متاج نہ تھے۔ مسواک لانا، تنجد میں بیدار کرنا، جو تیاں پیبنانا، عضل کے لئے پردہ کرنا، آگر آگر بہنمائی کرنا، بیسب انبی کے سیردھا۔

يُسْ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ جُنَةً فِيْمَ صُرْمُوَّا إِذَا مِ نَعَوْ وَ مُنْوَ وَعَلِمُوا الصَّلِعَاتِ فَى عَذِ وَ مَنْوَ لَمَ عَنْوَ وَ تَحْسَنُونَ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُعْسِنِيْنَ مَنْ (سرمائمة عن 93)

ان لوگوں پر جوایم ان لائے اور نیک انتمال کئے ، کوئی گناہ نیمیں ہے اس چیز میں جس کوانہوں نے کھایا بیا، جب کہ وہ اپنے اللہ ہے اللہ ہے اُور کے اور نیک انگیل کئے ، پھر ڈرے اور ایک ان کی کا درائلہ اتحالی ان ٹیکو کا رول ہے جہت رکھتے ہیں۔

جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس مائیلم نے ارشاد فرمایا کہتم بھی انہی ہیں ہے ہو۔ پستہ قد تھے، اس لئے حضرت عمر صحاف کہتے تھے:

> کنیف ملی علما ایک چیونا سابرتن ہے مگرملم سے لہالب ہے۔

غرض صحابہ کرا میں تھا ہیں آپ میں تا بہ شار فضائل ومنا قب کے حامل تھے۔ (صحیح بخاری وصیح مسلم میں آپ کی 64 احادیث ہیں۔ 333 جمری میں مدیند منورہ میں جان جان آفریں کے حوالے کروی۔ جنت البقیع میں وفن کے گئے، عمر ساتھ براں سے زائد پائی۔ (اسلام 280.3 جند 276 بھی الروائد 286)

حضرت عبداللہ بن معود و ان سی اسکو اسکا ہرام اسکان میں سے ہیں جواپ علم وضل کے لحاظ ہے تمام و نیا کے اسلام کے امام شلم کئے گئے ہیں۔ ایام جابلیت میں عقبہ بن معیط کی کریاں چراتے تھے، لیکن خدا کی قدرت معلم ربانی کی نگاہ انتخاب نے گلہ بانی کی درسگاہ سے نکال کراپنے حلقہ تلمذ میں داخل کرلیا او علم فضل کے آسان برم مرمنیر بنا کر چیکا یا۔

A STATE OF THE STA

### مضرت عبدالله بن مسعود وساه شاعه كاسلم كاشوق

حفرت عبدالله و ابتدای سے علم کے شاکق تھے۔ قبول اسلام کے ساتھ بی انہوں نبی کریم سی تی ہی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول الله سی تی ہم تعلیم و بیجتے بشارت ملی: انگ غلام معلم تم تعلیم یا فیدلا کے ہو۔

اس شوق کا بیدا تر تھا کہ شب وروز سرچشمہ علم سے
مستفیض ہوت، خلوت، جلوت، سفر، حضر، غرض ہر موقع پر
ساقی معرفت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ لیکن طلب
صادق کی بیاس نہ جھتی، بیبال تک کہ آپ مین هناہ جب واخل
حرم نہ ہوتے تو اپنی والدہ حضرت ام عبد کو سیجے کہ خاکی زندگی
کہ معلومات بہم بہنچا کیں۔ (حوالہ منداظم 184)

ایک روز حضور اگرم من این مونس و بهدم حضرت ابو بکر صدیق و بیدم حضرت ابو بکر صدیق و بیدال سی کردے جہال سیکر یال چرار ہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق و وودھ بوتو بیاس سے فرمایا: صاحبزاوے! تنہارے پاس کچھ وودھ بوتو بیاس بچھاؤ۔ بولے میں آپ و وودھ نہیں وے سکتا ، کیونکہ بیروسرے کی امانت ہے۔

حضورا کرم طی بی نے فرمایا: کیا تنہاری کوئی ایس بکری ہے جس نے بح ندوئے ہوں؟

عرض کی: ہاں! اور ایک بحری پیش کی۔ آپ البقائم نے تھن پر ہاتھ چھیر کرد عافر مائی۔ یہاں تک کہ وہ دودھ سے لہریز ہوگیا۔ حضرت ابو بکرصد بق عصدہ نے اس کوعلیحدہ لے جا کر دوہا تو اس قدر دودھ انکلا کہ نتیوں آ دمیوں نے کیے بعد دیگرے خوب میر ہوکر نوش فر مایا۔ اس کے بعدرسول القد ساتھ نے نے تھن سے فر مایا خٹک ہوجا ، اور وہ پھرانی اصلی حالت یرعود کر آیا۔

اس کرشمہ قدرت نے حضرت عبداللہ وہ انتہ کے دل پر بے حداثر کیا، حاضر ہو کرعرض کیا کہ جھے اس مؤثر کلام کی تعلیم و جھے۔ آپ نا بھی نے شفقت سے ان کے سر پر دست مبارک پھیر کر فر مایا: ہم تعلیم یافتہ بھی ہو غرض اس روز سے وہ معلم وین میں کے حلقہ تلمذین داخل ہوئے اور بلا واسطہ خود مہبط می والبام سے ستر سورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی ان کا شریک و سیم نہ تھا۔ (حوالہ تذکرہ عبداللہ بن سعود معدی)

اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رہ انسان ہمیشہ خدمت بابر کت میں حاضر رہنے لگے اور رسول اللّد طائع نے ان کو اپنا خدم ناص نالیا

#### آ پ مالیا کا ایک چیرت انگیز معجزه

ایک روز حفرت عبداللہ بن مسعود و اللہ فی دور فاصلے پرادھیز عمرے دوآ دمیوں کواپی طرف آتے ہوئے دیکھا جو تھاں ہوئے کی وجہ سے بہت آہت آہت چل رہے ان بہت آہت چل رہے تھے اور شدت تشکل کے مارے ان کے ہونٹ اور طبق سو کھر کا نئی ہور ہے تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب چہنچ کررکے اور اے سلام کیا اور یولے: الرکے ہمارے لئے ان بمریوں کا دودھ دوہو، جس ہم اپنی بیاس بجھا سیس اور اپنی رگوں کور کر سکیں۔

آپ دھا۔ فرمایا: میں ایس کرنے ہے معذور ہوں۔ میں ان مکر یوں کا دودھ آپ دھا۔ کوئیس پیش کرسکتا، کیونکہ میہ میری نہیں بین، بلکہ میری امانت میں بین۔ میں ان کا مالک تہیں ہوں، امین ہوں۔

لڑ کے کا جواب من کران ووٹوں نے کسی قتم کی نا گواری یا ناراضکی کا اظہار تہیں کیا بلکہ ان کے چبروں سے طاہر ہور ہاتھا کہانہوں نے اس جواب کو پسند کیا ہے۔ پھران میں سے ایک آ دمی (حضور طریز کا )نے کہا کہ اجھاکسی الی بکری کی نشاندی كروجس في بحديدويا بولاك في الين قريب بى کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کردیا۔وہ آ دمی اس کے قریب گیا ،اے پکڑا اور اللہ کا نام لے کراس کے تھن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑے نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے ول میں کہا کہ ایسا کیونکر ہوسکتا ہے کہ ایس بکریاں جو بھی گا بھن نه بهوئي بهول، وه دود ه دين لکيس ليکن د کيفته بي د کيفته بكري کا تھن پھول کر بڑا ہو گیا اوراس میں سے تیزی سے دور ھ ہنے نگا۔ دومرے آ دی نے جو کہ حضرت ابدیکر نہے مناہ تھے زمین پر یڑا ہوا ایک پیالہ نما گہرا سا پتھرا ٹھا کراہے دودھ ہے بھرلیا پھر اس دودھ کوان دونوں نے پیا اورلڑ کے کوبھی بلایا۔حضرت عبدالله بن مسعود وصفاع نے بتایا کدایی آمکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقع پر مجھے یقین نہیں آ رہاتھا۔ جب ہم سب لوگ اچھی طرح آ سودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بكري كِيْفِن ہے كہا: سكڑ چا! اور وہ سكڑ تے سكڑ تے اپنی اصلی حالت برآ گیا۔اس وقت میں نے اس بابرکت تخص ہے کہا: وہ کلمات جوآب وہ انتقادیائے ابھی کے تھے ان میں سے کچھ مجية بھي سکھاد يجئے توانبول نے كہا: انت غلام معلم

تم ایک سکھائے را حائے اڑے ہو۔ (البدایة والنبایه 6:106)

حفرت عبدالله بن مسعود مدينداك في فرمايا: في كريم سيل ك ایک صی لی کوایک جن ملا۔ انہوں نے اس جن سے نشتی لڑی اور ا ہے گرا دیا۔ جن نے کہا دوبارہ کشتی لڑو۔ دوبارہ کشتی ٹری تو پھر انہوں نے اس کو گرادیا۔ان صحافی نے اس جن سے کہاتم مجھے و لمے یتلے نظر آرے ہو اور تمہارا رنگ بھی بدلا ہوا ہے اور تمہارے باز و کتے کے بازؤں کی طرح چھوٹے چھوٹے میں تو كماتم سب جن السے بي ہوتے ہو ياان ميں ہے تم بي ايسے ہو؟ اس جن نے کہا نہیں!اللہ کی قتم! میں تو ان سب میں بڑے جمم والا اور طاقور ہول۔ آپ مجھ سے تیسری مرتبہ ستی کرو۔ اس دفعہ آپ نے مجھے گرادیا تومیں آپ کوالی چیز سکھاؤں گاجس ے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ مشقی ہوئی تو اس مسلمان نے اس کو پھر گرادیا اوراس سے کہالاؤ جھے سکھاؤ۔اس جن نے کہا: کیا آب آیت الکری برصة میں؟اس مسلمان نے كها: جي بان! اس جن نے كها آب اس آيت كوجس كمريس یو هیں کے اس گھرے شیطان نکل جائے گا اور نکلتے ہوئے گدھے کی طرح اس کی ہوا خارج ہور بی ہوگی اور شیح تک پھر اس گھر میں نہیں آئے گا۔ حاضر بن میں سے ایک آ وی نے کہا كدام حضرت ابوعبدالرحمٰن معنده يدني كركون مصابي تھے؟ اس سوال برچیس یہ چیس ہوکر حضرت عبداللہ بن مسعود روس الله الله كل طرف متوجه موت اور فرمايا: بيد حفرت عمر عطائقات كيسواكون بوسكن يد؟ (مياة العمار 3 236)

احد کے بہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری

مفرت عبدالقد بن معود ين عضور تأيز كاقر آن غني اواقعه

یے مثال قاری اور عظیم ترین فقیمه، قرائت و تجوید میں ان کا بیمقام ہے کہ حضور طافیظ نے فرمایا: حضرت عبداللہ در مصصف قرآن کو اجیند اس طرح یز حضہ ہیں جس طرح و وہ ناز نام ا

جو شخص تازہ بتازہ قرآن پڑھنا جاہے جاہے جائے کہ حضرت عبداللہ ہے گ حضرت عبداللہ ہے گئی قرأت کی پیروی کرے۔ ان کی قرأت حضور ماٹینل کواس قدر مرغوب تھی کہ آپ ماٹینل بنفس تفس ان کی قرأت ساکرتے تھے۔

ایک دفعه آپ مانینم نے فرمایا: حضرت عبدالقد در مندوی و را قرآن تو بنه ؤ به

حضرت عبدالله بن مسعود هنان بهت جیران ہوئے ،عرض کی: پارسول الله مالینیل میں آپ مالینیل کو سناؤ ، حالانکه آپ مالینیل پرتو بینازل ہواہے۔

> فكنِف ١٥٠ حسا من كُلِّ أَمَة بسهيد وَجِنْنا بِك على هؤلاءِ شهيدا

وہ کیسا منظر ہوگا اےمحبوب! جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائنس گےاورتم کوان لوگوں پر گواہ بنا کیں گے۔

قو حضورا قدس ما تيابر برگر ميطاري بهوگيا - بيدو مکي كر حضرت عبدالله بن مسعود و پينهاي خاموش جو گئے - اس وقت محفل ميس اور صحاب كرام و پينهاي جميم موجود تھے -

حضور طالبیخ نے فرمایا: عبدالله (مطالبات)! اب حاضرین سے چند باتیں کردو۔ ( بینی مخضری تقریر )

#### حضور تأيينه كاحضرت عبدالله بن مسعود يشي عدا ظهار محبت

معن معرالله ورود في حمد وثنا اور صلوة وسلام معلى على بعد چند با تيس كيس اور گفتگو كافتتام پر جب بير جمله كها: و رضيتُ لَكُمُ هَارَضِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ

ان کے لئے وی پند کرتا موں جواللہ اور اس کار مول مظالمہ ا پائیڈ ہے۔

تُوْحَضُورا قَدَى مَنْ يَيْمُ فِي حَاضَرين سے خَاطِب مِوكَرَفْر مايا: وَرَضِيْتُ لَكُمُ مَارَضِي لَكُمُ إِبْنُ أُمَّ عَبُلِ

اور میں تمبارے لئے وہی کچھ پیند کرتا ہوں جو ابن مسعود (وطائقات) پیند کرے۔

اللہ اَ ہم اُستنی بگا گئت ہے ہندید کی اور جاہت ہیں۔ دراصل حضرت عبداللہ بن معود وصف اللہ نے ڈیمگی حضور ماہیم کی خدمت گزاری کے لئے وقف کردی تھی۔اس ہمہ وقت کی خدمت ہی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام وصف تصف نے ان کومندرجہ ڈیلی القاب دے رکھے تھے۔

#### حفزت عبدالله مصندة كمبارك القابات

صَاحِبُ السَّوَافِ راز داررسول سَنِيَّةُ صَاحِبُ الْوِسَافِ بِسَرِّ لگَافُ واك صاحب الفيور وضوراف واك

صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَصَور النِّيْدِ كَي جوتيال اللهائي وال

جب حضور علی الله میں جانے کے ارادے سے اٹھتے تو حضرت عبدالله وسطان الله کرآپ مائیل کو کولین پیبنا تے ۔ پھر آپ مائیل کو کولین پیبنا تے ۔ پھر آپ مائیل کا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور حضور مائیل کے آگے آگے خاد ماندانداز میں چل پڑتے۔ جب حضور مائیل اس مجلس کے پاس پہنچتے جہاں رکنے کا ارادہ ہوتا تو حضوت عبداللہ بن معود و حق شائیل کی تعلین مبارک اٹرا کر اپنی آسٹیول میں ڈال لیتے اور آپ مائیل کا عصا کر آپ مائیل کے دست اقدر میں دورجے ، واپسی پر بھی یہی آپ مائیل اختیارک کے دست اقدر میں دے دیتے ، واپسی پر بھی یہی کے طرز ممل اختیارک تے ۔ (طبقت این مدد : 108)



### حضرت عبداللد بن مسعود رصف حضرت عبداللد بن مسعود 🗻 🚅 کی حضور تابیا بر کی خدمت میں کشر ت سے جانبری 📗 🛶 🌓

حضور ت يَدِا كَ حجره شريفه مين ان كي آمدورفت اتني زیادہ تھی کہ ناوا تف آ دمی یہی سمجھتا تھا کہ بیگھر کے فرد ہیں۔ مُرھی بھنبھنار ہی ہوتی ہے۔ حضرت الوموی الصفاق بیان کرتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو عرصے تک ہم حضرت عبداللہ بن

> رہے۔ کیونکہ وہ اور ان کی والدہ کثرت سے رسول اللہ ما پیلے كَكُرات جات تھے۔ حفرت عبدالله بن مسعود والعلقاظ كو كائنات ميل بيد

شرف حاصل ہے کہ حضور سائیز ہو کے تعلین مبارک اٹھاتے تھے۔ رحمت کون ومکال عَلَیْمَ جب محمل میں تشریف فر ماہوتے تو یہ تعلین مبارک ایک تھلے میں ڈال کر سینے سے نگا کر بیٹھ جائے۔جیسے ہی آپ مالیا مجلس سے اٹھے تعلین پیش کرتے اوربعض اوقات پہنانے کا بھی شرف حاصل کرتے۔

مسعود ﷺ كورسول الله مل الله الله عليه الله على الكي فروجيجة

احفزت مبداللدين متعودي عدي ك فضائل ومناقب

حضوراقدس ملتال كاارشادے كما كرميں كى بھی شخص كو بغیرمشوره کے امیر بنا تا تو وہ عبداللہ بن مسعود ہوتے۔ (ترندى عن على بن اليرطاب)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ میں اپنی امت کے لئے وہی ببندكرتا بول جوعبرالله بن متعودة القالقة كوبيند بو

(طبراني عن ابن عسا كرعن ابن مسعود هيين ا

رسول الله مَنْ يَقِيمُ فِي ما ما: قرآن جاراً دميول سي سيكھو! حضرت عبدالله بن مسعود والتناها ابوحد يفد كے غلام حضرت سالم وهناه وعفرت معاذين جبل وهنا اور حفرت الي بن كعب بيضفاك سے ۔ (صبح بني رئ 3808)

حضرت عبدالله بن مسعود جن نه ن کی شب بیداری

آپ الفائلة كثرت قيام وتبجد مين مصروف رجي مبلوگ وجاتے تو آپ دھانات نماز کے سے اٹھ جاتے اور

كثرت قرأت وترتيل كى وجهت يول أواز أتى جيے شهدكى

جلیل القدر تالعی حفرت علقمه بن قبی<sub>س نخیاهاشا</sub> جو که حضرت عبداللہ بن مسعود الشاقاظ کے تلامذہ میں سے بیں آپ ہوں تھا کی نماز کے بارے میں نقل کرتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ کے ساتھ ایک شب گزاری ، رات کے اول جھے میں آپ دیں تا ہوگئے۔ پھر اٹھے اور نماز پڑھنی شروع کردی۔ آپ ﷺ یول قر اُت كرتے تھے، جيے محلّہ كى متجد كا امام قر أت كرتا ہے۔ ليني تر تيل کے ساتھ پڑھتے لیکن ترجیع نہیں کرتے تھے۔(لیعنی آواز کوحلق میں نہیں گھماتے تھے۔) اور آس پاس کے لوگوں کو ساتے، لیکن آواز میں ترجیع نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب رات کے اندھیرے میں اتنا وقت باقی رہ جاتا جتنا مغرب کی اذان اور نمازے فارغ ہونے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے تو نماز وتر اوا کرتے۔(حوالہ ولیاء کی شب بیراری)

1 4 1 1 K

سیدناعبدالله بن مسعود رکات اسو

حفرت معد بن اخرم ومنه الله فرمات ميل كه:

كُنَّتْ أَمْشَى معَ عَبْد اللَّه بن مسْغُود رصى اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّ بِالْحَدَّادِيْنِ وَقُدُ أَخْرَجُوا حَدِيْدًا مِنَ النَّارِ فَقَامَ يَنْظُورُ إِلَيْهِ وَيَهْكِي (التَّويف من النارلاين رجب 25)

میں سیدنا عبداللہ بن مسعود و اللہ کے ساتھ جار ہاتھا۔ ہم لوہار کی دکان سے گزرے، انہوں نے آگ سے (سرخ سرخ) لوہا باہر نکالا توسید ناعبد اللہ بن معود کھنے کے

لَّحَ كَمْرْ بِ بُوكِحُ اور رونْ لِكِيهِ سیدنا زید بن وہب العقال فرماتے ہیں کہ میں سیدنا

ابن مسعود رہے تھا کے پاس آیا کہ قرآن پاک کی آیت سیکھوں توانبوں نے مجھے آیت پڑھائی۔

ميں في عرض كيا: سيد ناعمر فعلا شاتك في مجھے بيد وَإِنْ تُبْدُوا مَافِي آنْفِسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهَ فَيَغْفِرُ

لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيعٍ قَدِيْرٌ اورتمبارے دل میں جو پچھے اے فام کرویا چھیاؤالتداس پر تمبارا محاسبه کرے گا۔ پھر جے حامے گا معاف کروے گا،اور جے حیا ہے گا مذاب دے گا اور اللہ ہمر چیزیر قا در ہے۔ دیز 1284) تو رودیے اور فرماتے کہ ریہ آیات شدت محاسبہ پر

حضرت عبدالله بن مسعود وكالما الما المادم ارشادم بارك

ولالت كرتي بيں۔

حضرت عبرالله بن مسعود وهناه الله بيان كرتے بين:

مون گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ وہ کی پہاڑ کے یجے بیٹیا ہے اورات خطروے کہ میں یہ پہاڑاں کے اوپر ہی ندآ گرے۔اور فاسق وفاجر گناہوں کواس قدر معمولی مجھتاہے جیے کوئی مکھی اس کی ناک کے پاس سے گزری اور اس نے ہاتھ سے اسے ہٹاویا۔ (معجم بناری، کتاب الدوات، باب اتوبہ 5949)



آپ الله الله كا حليه مبارك بي تقايم لاغر، قد كوتاه، رنگ گندم گول اور سر پر کا نول تک نہایت نرم وخوبصور<mark>ت</mark> زلف، حفرت عبدالله ﷺ الكواس طرح سنوارت عقم كەلىك بال بھى بگھرنے نہيں يا تاتھا۔ ٹانگیں نہایت ت<mark>یلی</mark> تھیں۔ حفرت عبداللہ بن مسعود رہے ہاں کو چھیائے رکھتے تھے۔ایک مرتبہ وہ حضور مناتیم کے لئے مسواک توڑنے کے لئے پیلو کے درخت پر چڑھے تو ان کی پٹلی تیلی ٹائلیں دیکھ کر لوگوں کو بے اختیار ہنسی آگئی۔حضور طَیِّیْنِ نے فرمایاتم ان کی تبلی ٹانگوں پر ہنتے ہو، حالانکہ ریہ قی<sub>ا</sub>مت کے روز میزان عدل ہی<mark>ں</mark> كو واحد سے بھی زیادہ بھاری ہول كی ۔ (حوال طبقت این سد 113.3)



حضرت عبدالله بن مسعود مصاحب کے شاگردوں میں

<u>ے حضرت علقمہ جسیدیں اور حضرت اسود جسیدیت نے فقہ میں </u>

جب حفرت عثمان بن عفال مديد فليفه بوئ و مين حفرت عبداللد بن مسعود ويد عند كالبيروكار بوكي وخفرت کمال عاصل کیا۔ان کے بعد حضرت ابرا بیم خمنی بعد مندسان کوفیہ ک فقد کے حوالے ہے مشہور ہوئے بیبال تک کدفقیہ عراق عبدالله بن مسعود درس کا درک گاه کوئی معمولی درس گاه شه كہلائے جائے گے۔ فقد من المراجع من المراجع المر

ان کے یاس حضرت عبداللد بن مسعود مداسات کے فآوی کا برا و خیره تق، جوانبیل حفظ بھی تقدید نیو دخیره ان سے حضرت جما ويعنيان ملك منتقل مواا ورحضرت جما ويعنيانا سا بيبيش قيمت خزانه حفرت امام ابوحنيفه يصهندن تك منتقل موار

ت پ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کو کوفہ کا ورز بالویا۔ جہال وہ قرآن کریم بڑھات، حدیث کی متھی، یہاں بڑے بڑے ما اورآئمہ تیار ہوئے۔ روایت کرتے اور ہو گول کو علیم دیتے تھے۔

> حفزت مبداللہ بن مسعود سے مدینا نے کوفیہ پہنچ کر ایک صقد درس قائم كي جهال لوك آت اور مختلف ويي مسائل دریافت کرتے۔ بدصقه وسیقی موتا گیا حتی که بوراخطه عراق فقد

لوفه: جبا<del>ل حفرت عبدالله بن مسعود بينه بن درس قر</del> آن وحديث دي<u>ت</u> تق

بنوظفروه جگه جہال حضور من تایل نے حضرت عبداللہ بن مسعود وخصائدای کوقر آن سنانے کا حکم دیا

رتصور بنوظفر کی ہتی کی ہے۔ بداس ونت شارع ملك عبدالعزيز كردائيل طرف بديدكي بلذنگ كقريب ہے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں ایک موقع پر حضور نبي كريم اللي تشريف لائے اور حضرت عبدالله بن مسعود والمستعدد كوقر آن سنان كاهم ديا حضرت عبدالله بن مسعود وروال شاتا ربا اور مركارووعالم من المراكم السوية ريد (حاريج بناري 4882) اور میں وہ میارک جگہ ہے جہاں حضرت مصعب بن عمير والانتاك وحفرت اسيد بن حفير والانتاك كي وعوت يرمسلمان موئ اور بعديس حضرت مصعب فالتقالك كي دعوت يرآب الله كالورا قبيله بنوعبدالاهبل مسلمان بوكيا-

### حضرت عبدالله بن مسعود رعيف

### 

سیر معلاۃ جاتے ہوئے بائیں جانب ہے اور

کراسٹک پل ہے مصل ہے۔ اس کو مجد جن اس لئے کہتے

ہیں کہ اس جگہ پر جنات کی ایک بردی جماعت نے رسول

اللہ نائین کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر

آپ ٹائین کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود وسلسلاہ تنے۔

آپ ٹائین نے ان کے لئے زمین پرایک خط حدف صل کے طور

پر مقام تخلہ میں بھی کچھ جنات نے

طاکف سے والی پر مقام تخلہ میں بھی کچھ جنات نے

طاکف سے والی پر مقام تخلہ میں بھی کچھ جنات نے

آپ ٹائین سے طاک تا ت کی تھی۔

(الأرخ التوكم 81:5، الارج المسكى 73، مثير الغرام 191)

1421 ہجری میں مبحد جن کی تجدید ہوئی اس مبحد کا دوسرانام مبحد حرس بھی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ووسائد فل ماتے میں کدرسول الله من الله عن کدرسول الله من الله م

کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع قربادی۔ اس دوران جنات جونڈ درجینڈ آکر جمع ہونے گے۔ حتی کہ آپ مائیڈ میری نظرے او جھل ہوگئے اور آپ مائیڈ کی آواز بھی جھے تک یہ پنچنا بند ہوگئی، بھر وہ آپ مائیڈ کے پاس سے اس طرح متفرق ہونے گئے۔ جس طرح بدلی چیت ہے۔ جب کے جنات کی ایک جماعت پیٹی رہی اور آپ مائیڈ ان کے ساتھ فجر تک بات جماعت پیٹی رہی اور آپ مائیڈ ان کے ساتھ فجر تک بات چیت میں مشغول رہے، بھر آپ مائیڈ میرے پاس تشریف لائے ان کو ہڈی اور گو بر تو شہے طور پر دیا ہے لہذاتم لوگوں کو ہڈی اور گو بر تو شہے طور پر دیا ہے لہذاتم لوگوں کو ہڈی اور گو بر تو شہے طور پر دیا ہے۔

اً دِنْتُ كَنْ فُورا بِ

جمض روایات میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ پرائی ہڈی
پر جنات کو اس کی اصل شکل میں لگا ہوا گوشت مل جائے گا اور
گو ہر پراس کی اصل شکل میں چارہ دستیاب ہوگا۔ میہ آپ ہا تیا
کا معجزہ اور رہتی و نیا تک جنات پر رحمتہ اللحالمین سلطینم کا
احسان ہے۔ اور پرائی ہڈی وگو ہر سے استخباکر نے سے ممانعت
کی حکمت ہے ہے کہ اس سے جنات کی خوراک آلودہ ہو جاتی
کی حکمت ہے ہے کہ اس سے جنات کی خوراک آلودہ ہو جاتی
ہا اور ان کو اذیب پہنچتی ہے۔ بعض لوگ ان اسلامی تعلیمات
کا خیال نہیں کرتے تو جو ابی طور پر جنات انہیں پریشان کرتے

حضرت عبداللہ بن مسعود و منطقات ہی ہے ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ میں جنات سے ملاقات والی رات میں رسول اللہ سائی آب کے میں جنات سے ملاقات والی رات میں رسول اللہ سائی آب کے متحد تھا۔ ہم تج بن کے مقد م پر پہنچے تو آپ سائی آب کی طرف تشریف لیے سائی آب سائی آب کی ادر گرد جنات کی بھیر آب میں گوان کے سروار نے کہا کہ میں ان جنات کو بھیر آب سائی آب سائی

اسی کس محسوسی می الملہ احد ( ۴۰۰۰ 22) اور خدا کے ہاتھ ہے مجھے کوئی پٹاوٹیس دے سکتار

حضور من يبرخ كاابن مسعود ووي مداي كي حفاظت كملي حصار كهيتيا

نیز ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک منافیا کے پیچھے

پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود و ایک خطاب طیح تو آپ منافیا تجون

نامی گھائی میں داخل ہوئے اور ایک خط اپنے اور دوسرا خط

حضرت مبداللہ بن مسعود سے مدہ مسروت نیار دائے ہے 1972)

تاکہ آپ و السفاد فی و بیاں جمع رمیں - حضرت ابن

مسعود و الشار داخل نہ ہوسکتے کی رمیول اللہ منافیا کے پاس

مسلح جاتے - (اخبار مکہ لفائی فیم رحول اللہ منافیا کے پاس



مبجد جن: عہد نبوی سینہ میں جنت اُمعلی کے قبرستان کے ساتھ میچٹیل میدان تھا۔ یب رجنت آپ شینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایمان کی دولت اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بعد میں یبال مجد تقیر کر دی گئی، جہال زائرین ہرکت کے لئے نماز پڑھتے تیں۔اے مبجد حرس اورمبجد بیعت کا نام بھی دیا گیا ہے۔





حضن عبداللہ بن معود ہے۔۔ فرہ ت بین کہ غزوہ بدر کہ میر ہے قریب جوسی بی تھے میں نے ان ہے کہا کہ آپ کے 100 ہوں گے۔ پھر ہم نے ان کے ایک آ دمی کو پھڑا اور اس سے کے دن کھر جمیں بہت تھوڑے کھی قاس نے کہا ہم 1000 تھے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں اس بارے میں پوچھی قاس نے کہا ہم 1000 تھے۔ ان مدارہ



زرنظرتصور مقام غنوه بدر کی ہے۔جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہندا نے شریک ہونے کی سعادت حاصل کی



غزوه بدر كاوه مقام جهال رسول التُدعُكَثِيمُ في آرام فرما يا تفا

## حضرت عبدالله بن مسعود الله

### تنسیبین کے جنات کی حضور ترقیا کے باس آمد

نصیبین کے جنات کی دعوت پر بہت سے جنات ایمان

الا کے اور رسول اللہ من کے دیدار اور طلاقات کے آرز ومند

ہوئے۔ کل چھ مرتبہ جنات کے وقود طلاقات کیلئے حاضر

ہوئے۔ ایک پاران کی تعداد 12 ہزارتھی۔ حضرت عبداللہ بن

مسعود و ایک پاران کی تعداد 12 ہزارتھی۔ حضرت عبداللہ بن

مسعود و ایک باران کی تعداد 2 ہزارتھی۔ کے دادی تخلہ کے واقعے کے

مسعود و اللہ عبد حضرت جبرائیل معدد نے جنوں کی طاقات کے

لئے آید کی اطلاع دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ اللہ بن معمود و اللہ اللہ بن مقام پر ایک ہو ایک مقام پر آئشت مبارک سے دائرہ کھینی اور حضرت آپ مبارک سے دائرہ کھینی اور حضرت

عبدالله بن معود رفضه کوهم دیا کهاس سے باہر ہرگر قدم نه رکھنا ورنہ چر جھے ندد کیوسکو گے۔

رهنا ورنہ پسر مصح تدویج سوئے۔

ایک ٹیلہ پر ٹماز اوا کرنے کے بعد سورہ طاکی قرائت
شروع فرمادی۔ کچھ دیر بعد حیالیں جھنڈے وکھائی دیے۔ ہر
پر چم سلے ہزاروں جنات حاضر ہتے۔ تعداد کوئی ساٹھ ہزار
بتائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود و پیشندی فرماتے ہیں
کہ میں نے آپ ساتھ کے گرد برنا بجوم دیکھا۔ روایت ہے کہ
اس دن آپ شاتھ نے نے جنول کے بارہ نقیب شتخب فرمائے۔
انہیں دین کے احکامات سکھائے، پھر وہ باولوں کی طرح

کلز یوں میں اڑتے ہوئے چلے گئے صبح ہوئی تو آپ سڑھیا ۔
واپس تشریف لائے اور پوچھاتم نے کیا دیکھا؟ عرض کیا ساہ ،
آدی سفیدلیاس میں ویکھے۔فر مایا نیصیبین کے جنات تھے، جو
اپنی اورسوار یوں کی خوراک ما تک رہے تھے۔ان کی خوراک
ہڈیاں اور جانوروں کا جارہ گھوڑے کی لید ہے۔
عرض کیا: یہ کیوں کرممکن ہے؟ فر مایا اللہ تعالیٰ ہر ہڈی پرگوشت
پیدا کردیتا ہے، جنتا ان سے کھایا جائے اور لید کو دانوں میں
تید مل فر مادیتا ہے۔اس موقع پر ارشاہ ہوا: ہڈی اور لید کے دانوں میں
تید مل فر مادیتا ہے۔اس موقع پر ارشاہ ہوا: ہڈی اور لید کے دانوں میں

### وہ جبّال حضور عینہ کے ہاتھ پر جنات کے 12 قبیلوں نے اسلام قبول کیا ہے







مسجدجن کی نئی تغمیر ہے قبل کی تصویر







### موت کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رود دود الله کی وصیت کی وصیت

A STA

ایک جری میں جب کہ حفزت عبداللہ بن مسعود و و ایک کائن مبارک ساٹھ برس ہے متجاوز ہو چکا تھا ایک روز ایک گائن مبارک ساٹھ برس ہے متجاوز ہو چکا تھا ایک روز ایک گئن شخص نے حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ اللہ جھے آپ و شائن کی آخری زیارت ہے کو وم ندر کے ۔ میں نے گذشتہ شب کو خواب میں و یکھا کہ رسول اللہ خار آپا ایک منبر پرتشر یف فر ماہیں آپ و تفاید سامنے حاضر ہیں۔ ای حالت میں ارشاد ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود و تفسیق میرے بعد تمہیں بہت تکیف پہنچ کی گئی، آؤ میرے یا سے آؤ و فر ویا خدا کی قتم تم نے یہ خواب در حقیقت واقعہ شریب ہوکر مدینہ ہوکر مدینہ ہوگہیں جاؤ گے۔ یہ خواب در حقیقت واقعہ ہوکر کیش آیا۔ چند ہی دنوں کے بعداس طرح بیار ہوئے کہ لوگوں کوان کی زندگی ہے بابوتی ہوگئی۔

امیر المونین حفرت عثان غی و الله سے چونکہ یک گونہ شکر رقی تھی اور انہوں نے دو برس سے ان کا مقررہ وظیفہ مطلقاً بند کردیا تھا اس لئے وہ اس آخری لمحہ حیات میں عفو خوا ہی وعیادت کے لئے تشریف لائے۔

### المراث ال

چنا نچرالند بن مسعود و مستقد کے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود و مستقد کیار ہوئے تو حضرت عثمان غنی استقدال کے اور اور چھا:

ماتشکی ؟

کیا پریشانی ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود و مستقد نے فرمایا :

زنو بی گن ہول کی۔

حضرت عثمان و مستقد نے فرمایا :

حفرت عثمان و المستحدة فرمایا: فعا تشتهی؟ كیافوابش ب؟ حفرت عبدالله بن معود و المشاهد فرمایا: رحمة ربی این این مستود فرمایا:

الاامولك بطبيب سيطبيب كوبلواؤن

جبرات آئی تو حفزت عبداللہ بن مسعود ورد مرد اپنا میں اللہ کے درفق اعلیٰ سے جاملے۔اس وقت ان کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور اس کی آیات بینات ہے ترققی حضرت عثمان وظائما ور جنت البقیع میں سے آئی رسول حضرت عثمان بن مظعون وسیست کے پہلومیں سی بیر رسول حضرت عثمان بن مظعون وسیست کے پہلومیں آئے۔ (علالہ براصحالہ 26:28)

حضرت عبدالقد بن مسعود المنطقة الأفي فرمايا:

الطبيب اموضني طبيب بي في يادكيات.

حضرت عبدالله فعصله المجهاس كي ضرورت نبيس

حفترت عثمان مصدورة بي مصدك كاوظيفه جاري مردور؟

حضرت عثمان مطلساتها: آپ مطاشات کی صاحبز او یول کے کام

حفرت عبرالله والشاه: كيا آب والمنظاظ كوميرى لركول ك

مختاج ودست تمر ہوجائے کا خطرہ ہے؟ میں نے انہیں حکم ویا ہے

كه جررات كوسورة واقعه يزهليا كرين \_ كيونكه رسول الله ماييخ

نے فرمایا ہے کہ جو ہررات کوسورۂ واقعہ پڑھے گا وہ بھی فاقہ

مست ثبيل موكار والدامدالغابر المام النبل و498.1



ز رِنظرتصور پر جنت البقیع میں موجوداس جگہ کی ہے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ مرفون ہیں





حضرت ذویب بن کلیب بن ربیعہ خولانی میں تعلیقات نے بری تختی کے ساتھ اس کی جموٹی نبوت کا انکار کرتے ہوئے یمن کی سرز مین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ لوگوں کواس کی اطاعت سے روکنا شروع کر دیا۔اس سے جل مَنْ يَنْ فِي إِن كَا مَام عبدالله ركها-

> ان کی انتہائی حیرتناک کرامت یہ ہے کہ اسودعنسی نے جب يمن كے شهرصنعا ميں نبوت كا دعوىٰ كيا اورلوگوں كواپنا كلمہ

ير صن يرمجوركر في لكا تو حضرت ذويب بن كليب والانشالية في

بھن کر اسود عنسی ظالم نے آپ نہوں کا کو گرفتار کر کے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ مگرآگ ہے بدن تو کیا جہم کے کیڑ ہے بھی نہیں جلے۔ یہاں تک کہ بوری آگ جل كر بچھ كئى اور بيەزندەسلامت ر بے - جب بيڅريد بيندمنوره پېڅى توحضورا كرم تل يناخ إن نادرالوجود كرامت كاتذكره فرمات

ہوئے ارشادفر مایا کہ بیخص میری امت میں حضرت خلیل طلاق کی طرح آگ کے شعلوں میں جلنے مے محفوظ رہا۔اورایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم ساتھ کی زبان مبارک سے سی خبر س كرحضرت عمر فاروق والمناهدية بآواز بلنديه كها كه الحمدللد! ہارے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے ایک ایسے نخص کوجھی پیدا فر مایا جوحضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کی طرح آ ك كشعلول من حلت محقوظ ربا - (جيالة و 1874 مدالف 148 م





ز پرنظرتصوریمن کی ہے۔ اس زمین براسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ذویب ملا مان<sup>یو</sup> نے اسلام قبول کیا تھا۔





زرنظرتصوريمن كےشېرصنعاء كى ہے۔ بيوه شهرہے جہال نبوت کے جھوٹے دعویدار اسود عنسی نے حضرت ذویب وَ اَلَّهُ اَلَّهُ كُوا کُ ك مندر مين جلانے كى ناكام كوشش كى تى-









آزادکردیا تھا۔اس لئے سیمی کہلاتے ہیں۔

ابتداء ہی میں انہوں نے اسلام قبول کرایا تھا اور کفار مکہ 👚 دیا تے تھے کہ ان کا دم ﷺ لگتا اور یہ بیپوش ہوجاتے ،مگرصبر

حضرت خباب بن الارت مصديق كي كنيت ابوعبدالله 🗀 حضرت ممار مصدية اورحضرت بلال حبشي هندية كي طرح 🔻 واحتقامت كاليهاز بن كريه ساري مصيبتول اورتكليفول كوجميعية ہے۔ پیغلام تھے۔ان کوقبیلہ بی تمیم کی ایک عورت نے خرید کر 💎 ان کوبھی طرح کے عذا وں میں مبتا، کیا۔ یہاں تک کہ 🔻 رہےاوران کے اسام میں بال برابربھی تذبذ ہے یہ تزنزل پیدا ان کوکوئلول کے اوپر لٹائے تھے اور یائی میں اس قدرغوطے منہیں ہوا۔





زرنظرتصور مكه كرمه كي ہے۔ يدوه شبري جهال حضرت خباب وكالتقاك یراسلام قبول کرنے کی دجہ سے کفار مکہ تكالف ك الخ الخطرية أزمات تق



## ير - احضرت خباب مُؤلِفانعُ اعْنَا كَي كرامت: خشك تفن دوده سے بھر گيا 🚽

آپ مرسط کی ایک کرامت میہ ہے کہ بیالیک مرتبہ ہے ، ہی ہے آب کی طرح تڑ پنے گئے اور بانکل ہی نڈھال اس کا سوکھا ہو تھن اس قدر دواھ ہے بھڑ یا کہ پھول کرمشک جہاد کیلئے <u>نکا</u>تو ایک ایسے مقام پر پہنٹے گئے جہاں پانی کا نام ۔ اور ہے تاب ہوگئے قرآپ مصدے نے اپنے ایک ساتھی ک 🗀 برابرہو کیا۔اس افٹنی کا ۱۹۰۰ھ دو ہَرسب ساتھیول نے شکم ونش ن جھی نہیں تھا۔ جب بیاوران کے ساتھ پیاس کی شدت اونٹی کو پٹھایا ورہم اللہ پڑھ کراس کے تھن کو ہاتھ دگایا توایک وہ سیر ہوکر لی بیاور سب کی جان نی آئی۔ (ہی۔) 210 ا

ز رِنظرتصور عراق کے شہر کوفہ کی ہے۔ بدوه شبرہ جہال حضرت خباب بن الارت سي عنظ مرفون بين-حضور نبی کریم مؤیز کی وصال کے بعد مدینهٔ منوره سےان کا دل اٹھ گیا اور بیکوف میں جا کرمقیم ہو گئے اور وہیں 37 بھری میں ان کا 73 برس كي عربيس انقال موكيا - (أكال 592)





## تذكره صرت مقداد بن الاسود كندى المساود كندى كندى المساود كندى المساود كندى المساود كندى المساود كندى المساود

کی معرکد آرائی میں بھی انہوں نے ذک کر کفارے جنگ ک۔ 33 بجہ می میں حضرت امیر امونین حضرت عثمان غی سے یہ ک خلافت کے دوران مدیند منورہ سے تین میل دور مقدم جرف میں 70 برس کی عمر پاکر وصال فر مایدا ورلوگ فرط عقیدت سے میں 70 برس کی عمر پاکر وصال فر مایدا ورلوگ فرط عقیدت سے اٹھا کر این میں دفن کیا۔ (الار 612 میں سے 1404)

چوب نے ہے اشرفی ان الدر اس اس الدر اس اس الدر حضات فرماتی ہیں کہ بیاس قدر اس الدر حضات فرماتی ہیں کہ بیاس قدر اس میں میں مبتلا ہے کہ درخوں کے ہے کھایا کرتے ہے۔
ایک دن ایک ویران جگہ میں رفع حاجت کے لئے بیٹھے تو اچا تک ایک چوہا ہے بل سے ایک اشرفی منہ میں لے کر نکلا اچا تک ایک اشرفی منہ میں لے کر نکلا ایک ایک اشرفی منہ میں اس کے کر نکلا ایک اس اس ایک اشرفیال لایا۔ بیسب اس فیوں کو لے کر بارگاہ رسمالت سے یہ میں حاضر ہوئے اور پورا ماجراع ض کیا تو آپ میں تھی نے فرمایا کہ تمہارے لئے اس مال ماجراع ض کیا تو آپ میں برگت عطافر مائے حضرت ضاعہ میں تعدیل سے کہ میں برگت عطافر مائے کے حضرت ضاعہ میں ہوئی تھی کہ میں نے میں برگت عطافر مائے کے حضرت ضاعہ کھی کہ میں نے کہ میں برگت عطافر مائے حضرت مقداد میں بیوئی تھی کہ میں نے پہلے دیں مقداد میں مقداد میں دیکھ میں دیکھ لئے۔
ان میں ہے آخری اشرفی ابھی نتم نہیں ہوئی تھی کہ میں دیکھ لئے۔
ان میں کے ذھر حضرت مقداد میں حدید کے گھر میں دیکھ لئے۔

ا الله مند و مند و مند و معنور منده ما الله مند مند و الما الله مند و مند و الله و ال

1 حضرت الوبكر صديق المستالة

2 حفرت عمر فاروق والتنافظ

3 حضرت على المرتنبي بساسة

حصرت حمر والمستقالظ

5 حفرت جعفر طبار والمالة

6 حضرت حسن وموالة مقالة

7 حفرت ين والقائلا

8 حضرت عبدالله بن مسعود وعلامات

9 حفرت سلمان فاری پی مدید

10 حفرت تمار سيساية

11 حفرت مذيفه والقالط

12 حضرت ابوذ رغفاري ڪيٽ

13 حفرت مقداد وهيالك

14 حفرت بدل سي

احادیث پاک میں ان کے فضائل ومن قب بہت کشر میں۔ میتمام اسلامی لزائیوں میں جہاد کرتے رہے اور فتح مصر

حضرت مقدادین ایسود کندی سے بیائے والد کا نام

ید وہ حضرت مقداد بن الاسود عقد بیں کہ جب رسول اکرمس بید نے جنگ بدرے موقع پر صی بہ کرام مل مات مصورہ فرم یا تو انہوں نے باداز بلندیہ ب

یار سول امد سید اجم بی اسرائیل نہیں ہیں، جنبوں نے اپنے نی حضرت موئی اس ہے جنگ کے وقت مید کہا تھا کہ آپ اس اور آپ ہیں کا خدا دونوں ہو کر جنگ کریں، جم تو اپنی جگہ میٹی کے میں گئی ہے۔ بھی کہ اگر ہیں کہ اگر میں کہ اگر ہیں کہ اگر میں کہ اگر ہیں کہ اس وقت کہ لڑتے رہیں گے جب تک کہ جمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ اور زندگی کی آخری سانس باتی ہے۔ میں خون کا آخری قطرہ اور زندگی کی آخری سانس باتی ہے۔ میں خون کا آخری میں معدودہ کی ایک کہ مکر مہ حدم میں خون کا ایک کہ مکر مہ

حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ نے فرمایا کہ مکہ طرمہ میں سات اشخاص ایسے تھے، جنہوں نے مکہ طرمہ میں کفار کے سامنے سب سے پہلے علی الاعلان اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ ان بیس سے ایک حضرت مقداد بن الاسود و اللہ اللہ بھی ہیں۔





## مذكره فضرت سعد بن معاذي

حضرت سعد بن معاذ والتقاه بدانصاري فتبلداوس كي شاخ بنواهبل کے سردار تھے۔ان کا سلسلہ نسب الی عمر سعد بن معاذبن تعمان بن امرؤ القبيس بن زيدين عبدالاشهل تفايه

> آب وجالانفااي حضرت مصعب بن عميم والانفااي كي تبليغ ہے مشرف بداسلام ہوئے اوران کی فہمائش برای دن تمام بنو عبدا هبل نے اسلام قبول کرلیا۔ نبی کریم منتظم نے حضرت الوعبيده بن جراح معتضاها يحضرت معدين معاذ تون فالا رشته مواخات قائم كياغ وه بدريس آب معقق في اوس كاعلم حضرت سعد بن معاذ ١٥٥٨ كوعطا فرمايا يغزوه خندق کے دوران یہود بنوقریظ نے عہد شکی اور غداری کی تھی ، چٹانچہ احزاب كفاركى بسيائي كے بعد في كريم ماليا نے حكم البي كے مطابق بنوقريظہ کے محلے کامحاصرہ کرلیا۔

. . . . . . . . . . .

چند ہی دنوں کے بعد ہنوقر بط نے اس شرط پر ہتھیار وال ويئ كدرتيس اوى حضرت معدين معاذ ومعتقله كافيصله انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد رہا اللہ اے اسلامی حمیت کے تخت فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے مردقل کئے جا کیں، عورتوں اور بچوں کوغلام بنالیا جائے اور املاک مسلماتوں میں تقسیم کردی جائیں۔اس فیلے کے مطابق بنوقر یظہ کے اشرار ا بيتے انجام کو پہنچ گئے۔غروہ خندق میں حضرت سعد زماناتات کے باز دیر تیرکا گہرازخم لگا تھا۔غز وۂ بنی قریظہ کے چندروز بعد ان کارخم کھل گیااور زیادہ خون سنے سے شہید ہو گئے۔ ( فن سالت الله ع 30 يروات مالب إلى)

حفرت معدين معافية كقبول أسلام كاليمان افروز واقعه 📗 اقرار يجيح بس آپ مسلمان ہيں۔

حضرت سعد بن معافر رفظ المعار والمعار والمعالمة خالہ زاد اور بنی عبدالاشہل کے سردار تھے۔ ایک دن حضرت اسعد فقققات اور حضرت مصعب فالقاساة ت عبدالا المبل كو دعوت اسلام دینے کا پروگرام بنایا۔ ان کی آیادی کو جاتے ہوئے رائے میں ایک جار دیواری پڑتی تھی جس میں ایک کنواں تھا۔ یہ دونوں کنویں کے پاس بیٹھ گئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ان کو وہاں بیٹھا ویچھ کر اور مسلمان إدهراُ دهرے المجھے ہو گئے اور تحفل جم آئی کسی نے حضرت سعد لوگ میرے علاقے میں آ کرنئے دین کو پھیلانے کی کوشش کردہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کے ایک ممتاز فرو یبال سے نکال باہر کریں اور انہیں سمجھادیں کہ دوبارہ اس طرف آنے کی جرأت نہ کریں۔ اگر حفرت اسعد وست میرے خالہ زاد نہ ہوتے تو میں خود بیام کرتا ، مگر رشتہ داری کی

. . . . . . . . . . . . . .

وحدسے محبور ہول۔

حفزت اسید مینه ای وقت انگه کران کی طرف چل یزا\_ان کوآتا دیکی کرحفزت اسعد رفتان نیزا\_ان کوآتا دیکر سے مصعب رکھتا ہے۔اگر بیمسلمان ہوجائے تو بہت فی کدہ ہوگا۔اتنے میں حضرت اسید ﷺ بھی ان کے یاس پہنچ گئے اور ان کوسب وشتم کرنے کے بعد کہنے لگے اگرتم کواپنی جان پیاری ہے تو ابھی اٹھواور بہال ہے نکل جاؤ۔

حصرت مصعب والمناهدة فيهايت كل سے جواب وياكم آب تھوڑا سا ہمارے باس ہیٹھئے اور ہم جو کھ کہتے ہیں اے س لیجے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ منفق ہوجائے ورثہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاتمیں گے اور آپ کو ہرگزیریث ن ٹبیں کریں گے۔ حضرت اسیدنے کہا: معقول بات ہے۔ اور بیٹھ گئے۔

حضرت مصعب ومطلقه الطائية تيل قرآن كريم كي تلاوت كي يجر اسلام کی حقانیت بیان کرنا شروع کی۔حضرت اسیر عصفهان ال حسین گفتگو کے اسپر ہو گئے اور جمدتن گوش ہوکر سننے لگے۔ جب حضرت مصعب ومن المان ختم موا تواسيد كي كايابيث ہوچی تھی۔ کہنے لگے کہ کتی عمدہ باتیں کی بیں آپ نے۔اب مجھے یہ بتاکیں کہ آ کے دین میں داخل ہوئے کے لئے کیا کرنا رات اے دهرت مصعب والله الله في ما يا الله الله عليه ، ياك كير بينيخ ،التدتعالي كي وحداثيت اور محد مناتين كي رسالت كا

صاف کیڑے بہتے اور مسلمان ہوگئے۔ پیر کہتے لگے میرے علاوہ ایک اور شخص ہے اگر وہ اسلام قبول کرلے تو بنی عبدالاهبل کا کوئی بھی فروغیرمسلم نہیں رہے گا۔ میں جا کرا ہے

حفرت اسید و ایس ایک آئے تو حفرت سعد و و ایس ان كىنتظر تھے۔انبول نے حفرت اسير دولانا الله على كو جھاك كيا ر ہا؟ حضرت اسيد وسين في كبا: ميں في ان لوگول سے بات چیت کی ہے، مجھے تو ان میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوئی۔ البته يد علا ب كه بن حارثة تبارك خالد داد بعائي حفرت اسعد المستنفظة كول كرت ك لي تكل كمر يهو ي مين ذرا سوچو! اگرانہوں نے تمہارے بھائی کوتمہارے ہی علاقے میں قتل کردیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ ریہ سنتے ہی حضرت سعد من الله كي قومي عصبيت بيدار جو كي اور حضرت اسعد وه الله كوبجائے كے لئے دوڑ يڑے ۔ وہاں جاكر ديكھا

. . . . . . . . . . . .

تو حضرت اسعد وهناسك مطهئن بيشج تنج اوربني حارثه كالهبيل نام ونشان نه تها\_ حفرت معدود الله محمد كن كر حفرت اسید دھناسات تے تعط بیانی کی ہے، اور اس بہائے مجھے ان کی طرف بھیج دیا ہے۔ بیسوچ کران کا یارہ چڑھ گیااور شتہ داری کا خیال کئے بغیران کو ہرا بھلا <u>کہنے گئے</u>۔حضرت مصعب ھے مشاہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ آ ہے ہماری یا تنس من لیں اگرا پ کو پہندنہ آئیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت سعد وها الله نے کہا: منصقانہ یات ہے۔ اور میٹھ گئے۔ حضرت مصعب وطنشائ کی گفتگو نے ان کی دنیائے ول کو بھی تہدو پالا کردیا اور وہ اسلام لاتے کے لئے بے تاب ہوگئے۔ چٹانچید حضرت مصعب میں نتاہ ہے ان کو بھی دائر ہ اسلام میں واخل كرلبابه

صقه بگوش اسلام ہونے کے بعد حضرت سعد ووفقتات اپنی توم کی طرف واپس کے اوران سے مخاطب ہوکر ہو جھا:

میرے بارے میں تم لوگوں کی کیارائے ہے؟ سب نے کہا: آپ ہمارے سردار ہیں اور فہم وواکش میں ہم سب سے برتر وفائق ہیں۔

حضرت سعد والملاهائ في كها تو من لوكه مين ايمان لے آيا ہوں اور جب تکتم سب بھی اسلام نبیس لا وُ گے میری بول حال تم ہے بندر ہے گی۔

حضرت سعده صفاظ كابيا علان س كربى عبدالاهبل كيتمام مردوزن مسلمان موكئ اور جعيت ابل اسلام ميس يكافت خاطرخواه اضافيه بوكبابه

#### حفرت معدى معاذر والمنسلك كى د خصوصيات

حضرت سعدين معافره والاساق عدمتقول ع كدائبول نے کہا کہ تین چزیں ایس جن کے اعتبارے میں سیج معنوں میں مرد ہول ۔ان کے سوااور با توں میں عام مردول کی

میں نے رسول اللہ من اللہ علی عن اے میں جانا كرياشتى لى كى طرف سے برحق ہے۔

🖈 میں جب بھی تماز کی حالت میں رہاجب تک میں نے اسے ادانہ کرلیا میرادل بھی کسی اور بات میں مشغول نہ ہوا۔ 🖈 میں جب بھی کسی جنازے میں شریک ہوا ہوں میں نے بی اینے آپ سے باتیں کی ہیں۔نفس کی باتوں سے واسط تنہیں رکھا( نیعنی میرے ول میں نفسانی وسوسے پید انہیں موے) بہال تک کہ ش اس جنازے سے واپس آگیا۔ حفرت سعیداین المیب ﷺ کا قول ہے کہ میرو وقضیلتیں ہیں جنہیں میں نبی اکرم س پیرد کے سوائسی میں ممان نہیں کرتا تھا۔

### المن وه بدرالله كل جهال حضرت معلد بن معاذ من شهيد موت

رمضان المبارك من دوجيج كي من رسول الله عن ينه كواطد ع مستيام تين.

مل کہ ابوسفین ہ تجارتی تہ فعہ شام سے لوٹ رہا ہے۔ اس کہ خر لینے کے لئے آپ ما پیزائے نے دوآ دمی مقام حوراء تک جیمیج تھے۔ یہ وہی تا فالد تھا جس کے تعاقب میں تین ماہ قبل آپ ما پیزا فر والعشیر ہ تک گئے تھے مگر وہ فٹی کرنگل گیا تھا۔ اب آپ ما پیزائے اس کی واپسی کی اطلاع پاتے ہی صحابہ کرام میں بیٹ کو نگتے کی دعوت دی۔ چنا نچہ 313 ( لیعض روایات کے مطابق 314 یا 317) صحابہ کرا کا میں بیٹ کے ساتھ تیار ہوئے۔

آپ ن پیلے نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم ن کا کونائب مقرر فر مایا۔ عجیب انفاق دیکھو کہ اہل بدر کی تعدا دبھی کشکر طالوت کے برائر تھی جب وہ جالوت کے مقام بے کو نکلا تھا۔

(رجمة است لمين المينة قاصلي سديمان منصور يوري)

ئى كرم من الله صحاب ومنافقات كول كرمدي سے مكد كے قديم رائة پر علے اور وادي عقق، ذوالحليفه ، ذات الحيش ، تربان ، ملل عميس الحمام اور السّيّال ہے ہوتے ہوئے فج الروحاء سبنجے۔ پھرآب مَا تِیْم نے شنوکہ اور عرق الطبیبہ سے گزرتے ہوئے جمجے ﷺ کریژاؤ ڈالا۔اس گاؤں کوالروجاء بھی کہتے ہیں۔ مکہ کے راستے کو یا تیں جانب چھوڑ کر النازیہ کے راستے پر چلنے لگے۔ وادی رحقان سے گزر کر جب الصفر اء کے قریب مینیے تو ہوساعدہ کے حليف بسبن بن جمنى اور بنونجار كح حليف عدى بن الى زغباء جمنى كوبدرروانه كياءتا كدوه آب ستيخ كوابوسفيان اورقافلي كنبرين پہنچا ئیں مفراء کی دائیں جانب سے گز رکر ذفران کی قریب پڑاؤ ڈالا تو آپ النظ کوخبر ملی که قریش مکه اینے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لئے نکلے میں رسول الله ما فرق فرع فرص المرا كا الله ما کو قریش مکہ کے عزائم سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر و اللہ اور حفرت عمر وخفظ في على بعد ديكرے التھے جدیات كا اظہار كيا۔ پھر حضرت مقداد بن اسود فاعلنا الله كور عموع انبول في كها: اے اللہ کے رسول ماللہ آپ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق جلتے رہے، ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے جیسے انہوں نے حصرت موی عدد سے کہا تھا:

فَاذُهَتُ أَنْتَ وِزَبُّكَ فَقَاتِلا انَّا هَهُمَا قَعْدُون (الدُمُهُ 24) يُل تم اورتمهارارب وثول جاوًا ورارُ ويهم يبال بيشُ مِيل -

کیکن ہم بیر کہتے ہیں آپ ٹائٹڑا پٹے رب سے حکم سے اوریں، ہم بھی آپ کے ساتھ اوریں کے، اللہ کی قتم آپ ٹائٹڑا ہمیں برک الغماد تک لے جائیں گے تو ہم آپ ٹائٹڑ کے ساتھ جانے کے لئے

پھرا آپ مائی نے ذفران سے کوچ کیا تو شایا (اصافر) کے رائے پر چلے۔ اس کے بعدایک جگہ اترے جسے الدّبۃ کہتے ہیں۔
پھر حَن ن کوا پنی دائیں جانب چھوڑ دیا، جوریت کا ایک بہت بڑا ٹیلہ
بلکہ پہاڑے۔ آخرکا رحضور مائی الے بدر کے قریب پڑا او ڈالا۔

جب بدر پہنچ تو دیکھا کہ دشمن کا تشکر جو تعداد بیں ان سے سہ چند اور سامان میں ہزار چند زیادہ ہے۔ اترا ہوا ہے۔ جنگ سے ایک دن پہلے نبی طائیؤ کے میدان جنگ کا معائمہ کیا اور بتایا کہ کل انشاء اللہ تعالیٰ فلال فلال وشمن اس جگفتل ہوں گے۔

اً د ن<mark>ت برره مهرت</mark> تا اً اِ

17 رمضان المبارك بهجرى بروز جودكو جنگ موئى - جنگ الله عند كر مضان المبارك بهجرى بروز جودكو جنگ موئى - جنگ اور يم فن كي كرد كري مسلمان مارے گئے تو و نيا ميں تو حيد كا منادى كرنے والا كوئى بھى نه ہوگا - مسلمانوں نے بھى دعا كي كيس -

جنگ مبارزت میں قریش کے تین بہترین سر دارمنتہاورشیبہ فرزندان رہید اور ولیدین عنبہ آگے بڑھے۔ ادھرے حضرت حمز ومعالقات نے شیبہ کو اور حضرت علی والانتظام نے ولید کو ملاک کر دیا۔البتہ حضرت عبیدہ ﷺ اور عنبہ کے درمیان ووشر بوں کا تبادلہ موا دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی کردیا لیکن اتنع مين حفزت على منطقة المواد حفزت حمز ومنطقة البيغ ابيغ شكار ے فارغ ہوکر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اے قبل کر کے حفزت عبیدہ ﷺ کواٹھالائے۔ان کا یاؤں کٹ گیا تھااوراس کی وجیہ سے حیار یا یا مج دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفراء میں ان کا انتقال ہوگیا۔ جب عام رن رہا تو دو انصاری نوجوانوں حضرت معافر والمنته اور حضرت معوفر والمنته في البوجهل كوتاك ليا حفرت عبدالرحمٰن بن عوف مصفقه کی نشاند بی بر دونوں اس بر جھیٹ یڑے اور اے بری طرح زحمی کردیا۔ بعد میں حضرت عبدالله بن مسعود وه التلقظ في اس كي گرون الرادي حضرت معوذ علاق الله معرك ميں شہير ہوگئے ، البتہ حفزت معاذ وعلقة حضرت عثمان رہے ہے دور خلافت تک زندہ رہے۔

کفر وایما<mark>ن</mark> کے اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے جن میں چیومہا جر تھے اور آگھرانصاری۔ شرکین کے 70 آ دمی

مارے گئے اور 70 قیر ہوئے۔ ان میں 24 سر داروں کے لاشے کھیے کر بدر کے ایک گذرے کو یں میں چھینک ویئے گئے۔ نی کر می مائی نیز نے سے مقد لیوں کو چھوڑ دیا۔

کر میم مائی نیز نے تاوان نی کر میں مائی نیز نے میں تقرر قرمایا کہ وہ مسلمانوں کے دس دس بیوں کو گھوٹ میں۔ درجہ سامن میں میں میں میں اور جہدی وہ پیشگوئی میں ہوگئے سے قرآن مجیدی وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ روی جومفلوب ہوگئے میں نزدیک کی زمین میں اور وہ مغلوب ہوئے کے چندسال کے اندر نال ہوں عالب آئیں گیں گے۔ اور اس روز مسلمان اللہ کی مددے شاد مان ہوں عالب آئیں گی

مقام بدركا جغرانيانُ خدوخال

بدر مدیند کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مرطرف سے بلند پہاڑوں نے گھیرر کھا ہے۔ اس میں گئ کنویں اور باغات تھے۔ جہاں قافے عمو آپڑاوڑ التے تھے۔ میں گئ کنویں اور باغات تھے۔ کھتے ہیں کہ بدر وادی ملیل میں واقع میں کہ مدر وادی ملیل میں واقع

یہ و دونوں سروں (شال مغرب اور جنوب مشرق) ریت اڑاڈ کر جمع ہوتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ خاصے بلند ٹیلے بن گئے ہیں۔

مورة انفال میں مذكورہ يمى (العدوة الذنيا) قريبى شيداور (العدوة الذنيا) قريبى شيداور راسان العدوة الذنيا) قريبى شيداور ووثوں كے درميان جؤب مغرب ميں ايك خاصا بلند بهاڑ ہے جو جبل اسف كہلاتا ہے، جس كى چوفى سے مندر (دس ميل پر جيره قدرم) صاف نظرا تاہے۔

بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو واد کی الصفر اء اور الجارساتل بحریر ہے۔ کہا الصفر اء اور الجارساتل بحریر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدرین پخلد مین نفرین کنانہ سے منسوب ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدرین پخلد قبیلہ بی ضمر وکا ایک شخص تھا۔

( جمالہ الرین الرین کے لدقبیلہ بی ضمر وکا ایک شخص تھا۔

بدر بینوی شکل کاساڑے پانچ میل کمبااور چارمیل چوڑاوسیج
ریگتانی میدان ہے، جس کے اردگر داو نچ پہاڑ ہیں۔ مکد، شام
اور مدینہ جائے کے رائے جنوب شال اور مشرق کی دادیوں سے
آکر بدر پر ملتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بدر میں ہرسال کیم ذی
قعدہ ہے آٹھ روز تک ایک برامیلہ لگتا تھا۔ یہاں بنوضم ہ آباد تھے
جن کی ایک شاخ بنو غفار کی اصلاح وہلی کے لئے حضرت
ابو در وہستات مامور کئے گئے، ای لئے وہ ابو ذر غفار کی تصنیف

### حضرت سعدين معاذ

### نی منافظ کے دریائے شفقت سے دشمن بھی محروم ندر ہے گ

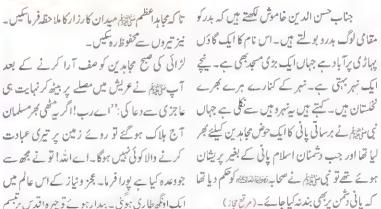

حضور صالية كي لئ حصرت معد الله كا تيار كروه مها كبان

ایک بلند ٹیلہ تھا۔حضرت سعد بن معافرہ انتخاب نے جبرائیل عیوں گھوڑے(نام جیزوم) کی لگام تھاہے ایک وایش (سائیان Control room) تیارکیا ہوئے ہیں۔

نیز تیروں ہے محفوظ روشیں۔ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔اے امٹدا تونے مجھے جووعدہ کیا ہے بورا فرما۔ عجز ونیاز کے اس عالم میں ایک اونکھ طاری ہو گئی۔ بیدار ہوئے قریبرہ اقدس پرتبہم

آج جس مقام برم بحد عريش واقع بي مهمي وه ارشاد موا: الله مقالة تقال تعالى تصرت آئن، مه حضرت

غ وہ بدر میں موجود مسجد عرکیش کا خوبصورت منظر۔ بداس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں حضرت سعد بن معاذرہ ﷺ نے حضور طابقیام کے لئے سائبان بنایا تھا تا کہ حضور طابقیام کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو۔

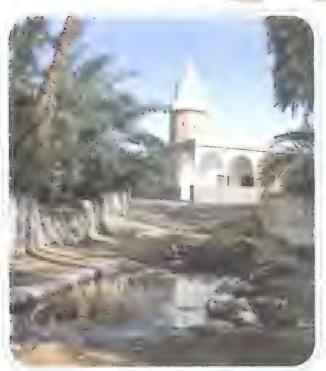

مجرع ایش ای در این

چلتے ہوئے آبادی سے ہام <u>سنج</u> توبائیں جانب ایک ت<u>ف</u>عے کے کھنڈر نظر آئے جو ترکی دور میں جہز کے گورز شریف عریش سائبان کو کتے ہیں۔ عبدالمطلب في بنوايا تفاية تفوري دوراً كابك من يرابك

کتے ہیں میکن اس کا اصل نام مجد طریش ہے۔ عربی میں

17 رمضان المبارك كوميين اس جَلَّهُ تَحْجُور كَي شَاخُول كَا

یروفیسرعبدالرحمن عبد لکھتے ہیں کہ ہم ثنال کی جانب ۔ جامع سجد ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ا ہے سجد فی مہۃ ایک سائیان ٹان کر نبی سیّایہ کے لئے ایک جھونیر میں بناد کی اً بن تقى \_ چند تيز رفيّار سائڏ نياں بھي رَهي َ بَيْتَعِيل تا که فو يَ کو مدایات بھیجی حاشیس اور حفاظت کے ہے ایک محافظ دستہ بھی مقرراً ليا كما تقار ( منه بريه ينتل قدم 2 مدية )



بدر میں شہید ہوئے والے صحابہ کرام ﷺ کا مدفن

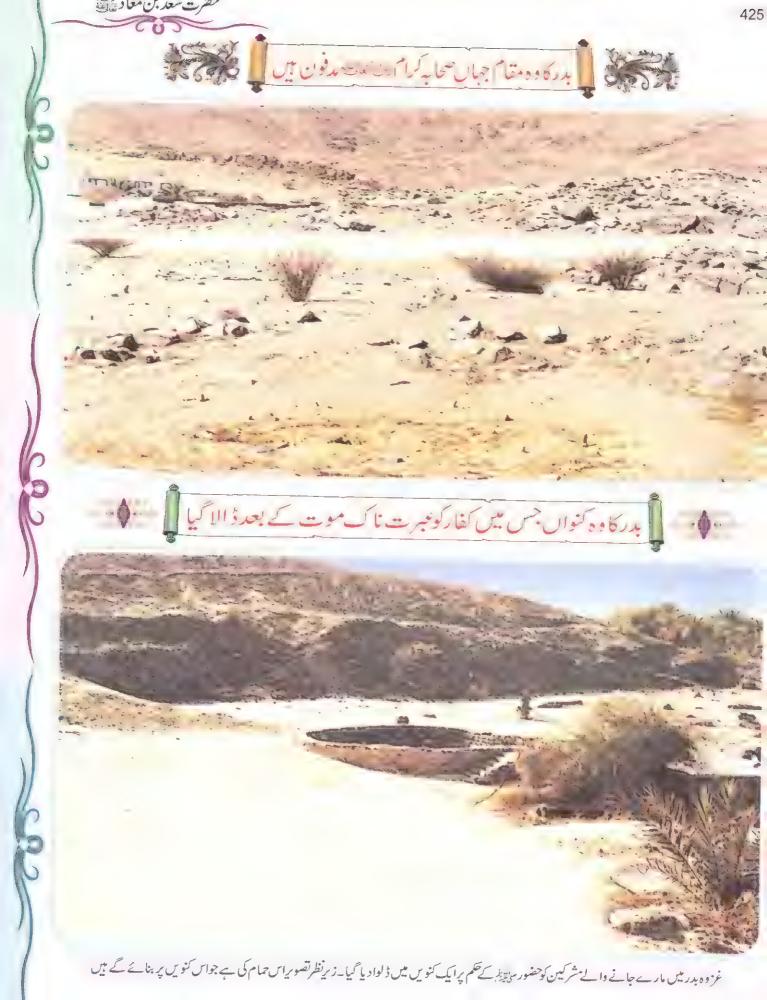

### 



آب معتده بهت مي بهادر اور انتهاني نشانه بازتير انداز بھی تھے۔جنگ بدراور جنگ احد میں خوب داد شجاعت دی،مگر جنگ خندق میں زخمی ہو گئے اور ای زخم میں شہادت سے سرفراز ہوگئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ سے ہے کہ آپ منتقطا کی چھونی ی زرہ پہنے ہوئے نیزہ لے کر جوش جہاد میں اڑنے کے لئے میدان جنگ میں جارے تھے کہ این العرقہ نامی کا فرنے الیا نثانہ بائدہ کر تیر مارا کہ جس سے آپ دھاتھ کی ایک رگ جس كا نام الحل ب كث عنى حضور من الله فياف ان كے لئے مجد نبوی میں ایک خیمه گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا۔خود این دست مبارک سے دومر تبدان کے زخم کو داغا اوران کا زخم مجرنے لگ گیا تھا کیکن انہوں نے شوق شہادت میں اللہ تعالی

یا الله توجانتا ہے کہ کسی قوم سے مجھے جنگ کرنے کی اتن تمنا مہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے جنہوں نے تیرے رسول من فیل کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اےاللہ! میرا تو بھی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے بلین اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہوجب تو مجھے زندہ رکھنا تا کہ میں تیری راہ میں ان کا فروں سے جنگ کروں اور اگراب ان لوگوں سے کوئی جنگ باتی ندرہ گئی ہوتو تو میرے اس زخم کو بھاڑ دےاورای زخم میں تو مجھے شہادت عطافر مادے۔

خدا کی شان کہ آپ ﷺ کی بید دعاختم ہوتے ہی بالکل احیا نک آپ ﷺ کا زخم مچٹ گیا اورخون بہہ کر مسجد نبوی میں بنی غفار کے فیمے کے اندر پہنچ گیا۔ان لوگوں نے چونک کر کہا کداے فیمہ والوا پیکیا خون ہے جوتبہاری طرف ہے بہہ كر بماري طرف آر ہاہے؟ جب لوگوں نے ديكھا تو حفزت سعد بن معاذ علاق کے زخم سے خون جاری تھا، ای زخم میں ان كى شهادت موكى - (بندرى 591:2 إب مرجى النبي من الاحزاب)

فرشتوں کا حضرت سعدین معافر ﷺ کے جنازہ کواٹھانا

حفرت انس بن ما لک دهند بیان کرتے میں کہ جب حضرت سعد بن معاذر ﷺ كاجناز والحايا كيا تو منافق كمني لگے کہ کتنا ہاکا جنازہ ہے اوروہ یہ بات اس لئے کہدرے تھے کہ

حفرت معدد والمات في بنوقر بظر كے خلاف سخت فيصله كما تھا۔ جب ٹی کریم نافی کو منافقوں کے اس طعن کا علم ہوا تو آب الفائي فرمايا:

ل المالالكاء كالمالية یقیناً فرشتول نے حفرت معدر اللہ کی میت اور جار پائی کو

حضرت سعدبن معاذة فيستنطق وجليل القدربت تحيح كه جن کے بارے میں حفرت ابوز بیر دھیں بیان کرتے ہیں كهيس في حضرت جاير بن عبدالله والسين على كريم الله كى يەھدىت ئى:

وحبارة سغدتن معاديس الدنهم اهس لذعرش الرخيس حضرت سعد بن معاذر وهناك كاجناز ولوگول كے سامنے تھا اور سعد کی موت کی وجہ ہے دخن کا عرش ملنے لگا۔

( زندى مز قب محابيعديث نبر 3849 (690/5) مديث من تتح غريب ) جنازه ہلکا ہونے کی وجہ ہیہ ہے کہ حضرت سعدہ ﷺ کی میت کو كندهادينے كے لئے سر ہزارفرشتے آئے ہوئے ہیں جواس ے پہلے زمین پرناز ل نہیں ہوئے۔ (حوالہ فجۃ اللہ 868:2)

فرشتوں ئے نیمہ بھر کیا یا

حفرت سلمہ بن اسلم بن حریش وصف کہتے ہیں کہ جب حضور اقدى معلق حضرت سعد بن معافرة فيمدين تشريف فرماموئ تؤومال كوئي بهي آدمي موجود ندتها بمر پربھی حضورا کرم ناہیم کمبے لیے قدم رکھ کر پھلا نگتے ہوئے خیمہ میں تشریف لے گئے اور ان کی لاش کے پاس تھوڑی در پھہر کر باہرتشریف لائے۔

من فع وض كيا: يارسول الله تاليم من قرآب تاليم كوديها كرآب فالنظ فيمديل لم لم لم فرم كما تو كهلا لكت بوك

داخل ہوئے۔حالانکہ خیمہ میں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ آپ النظام نا ارشاد فرمایا که خیمه مین اس قدر فرشتول کا ججوم تھا کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔اس لئے میں نے فرشتوں کے باز ووّل کو بچا بچا کرفندم رکھا۔ (جند اندی احالین 2 868 بواراین معد جب حفرت معد بن معاذر والمالي كولد من ركها كياتو

حضورا کرم مڑھ کا بنفس فنیس قبر میں اترے اور دیریک کھڑے رے۔ بعد میں آپ ما پیلے نے فرمایا کہ 'سعدے لئے قبر تنگ ہونے تکی تھی، میں نے دعا کی تو کشارہ ہوگئ۔''

ثاية قربهي آپ الفقال كويينے الكانے كے لئے بتاب مورى موگ ـ تدفين كے بعد حضور ظائيم في آپ والا قبر پر کھڑے ہوکرایک مرتبہ پھر دعا کی اور واپس تشریف لے

عات فرن ما الوحيد وربات ك أبه ب حافو من والعمد

عین وفات کے وقت ان کے سر ہائے حضور انور ٹائینا تشریف فرما تھے۔ جان کن کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت مَا يُعَيِّمُ كاد يدار كميا اوركها:

السلام عليك يارسول الله الله پھر بلندآ واڑ سے کہا کہ مارسول اللہ ناٹین میں گواہی ویتا ہو<del>ں</del> كهآپ مَا يُنْكُمُ الله كرسول بين اورآپ مَا يَقِيمُ نَ تَبَلِيغُ رسالت كاحق اداكرويا - (مارج النوة 181.2)

آپ وہ اللہ کا سال وصال 5 جمری ہے۔ بوت وصال آپون الله كاعرش يف 37 برس كلى \_ جنت البقيع میں مدفون ہیں۔ جب حضورا کرم مُناہیم ان کو دفنا کروا کس لوٹ رہے تھے تو شدت عم ہے آپ ناتا کے آنسوؤں کے قطرات آپ نائیل کی دلیش مبارک پرگردے تھے۔

(اكدل 596واسدالغابه 298:2)

حفرت سعد ﷺ کی والدہ بہت وکھیا ری تھیں۔ رو رو کران کا برا حال تھا۔حضور اکرم مُؤیّن نے ان کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تیری تسکین کے لئے بیمڑ دہ کافی نہیں ہے کہ تیرا بیٹا وہ پہلاتخص ہے جس کے ساتھ اس کے رب نے ہنتے ہوئے ملاقات کی ہے۔ بین کر حضرت ام سعد وصلے کو قرارآ گيا۔

حضرت سعد ﷺ کی قبر کھودنے والوں کا بیان ہے کہ کھدائی کے دوران اول سے آخر تک ہر کدال پر کستوری کی خوشبو پھوئت رہی۔ تدفین کے بعد ایک شخص نے آپ وَ اللَّهِ اللَّهِ لَا كُلُّوا لَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

## منت البقيع: جهال حففرت معارين معانو ساسان مدنون مين

يه مدينة الرسول المنظام كا مقدس قبرستان ہے۔اس میں دس بزارجلیل القدرصحابہ کرام ﷺ کےعلاوہ امہات الموثين فألف حضور سيد عالم طائيم كي صاحبز اديال المُكلف، مقدس چھو پھيال بوئين، آپ سائيز كے صاحبز ادكان، لاکھوں اغواث، 209 اقطاب، اولیاء آرام فرمارہے ہیں۔ سیج مسلم شریف میں ہے کہ حضور سیدہ عائشہ وظامات فرمایا که حضور نبی کریم می تین رات کے پیچھنے حصے میں جنت

البقيع مين تشريف لے جاتے اور فر ما يا كرتے: السلام علىكيم دار قود مومس وايا أن شاء الله بكم لاحدول الهم عدر لاهل لشع العرف The state of the state آئے والے میں۔اے اللہ تقیع غرقہ والوں کومعاف قرمادے۔ جنت البقیع ہے ستر بزار افراد ایسے اٹھیں گے جو جنت میں بلاصاب جائيں گے۔ است ان ١١

حضرت ام المومنين سيده عا تشهصد يقد وها قل فاتي بیں کہ ایک مرتبہ حضورا کرم ہن ایک میرے بال قیام فر ماتھے.

رات كالم كي حصد كزرجاني يرآب ناتظ بابرتشريف لا مس بھی پیچھے ہاہرآ گئی۔

وانبط لقت على اثره حتى جاء البقيع فقام فاطال الصافحة رفع بديد تلاث مواد ، مرتب ما ما الدرا

میں بھی آپ نیڈا کے پیچے چی جن القع میں آگئ۔ آپ منظمنے وہاں طویل قیام کیا اور تین مرتب ہاتھ اٹھائے ، دعاما تگی۔

حضورسیدی لم سائلے نے فرمایا کدابھی میرے یاس حضرت جرائيل علاد آئے تھاور بابرے آواز دی۔ انہوں نے تم سے راز پوشیدہ رکھا میں نے بھی نہ بتایا۔ حضرت جبرائیل علاق کی عادت ہے جبتم عام لباس اتارتی ہوگھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ میں نے بھی گمان کیاتم سور ہی ہو کیوں بیدار کرکے پریشان کروں۔حضرت جرائیل علاہ ہوں لائے تھے۔اور رب جلیل کا تھم سنایا کہ اہل بقیع کے لئے دعا کروں۔

سيده عا نشده والسائلة في الماكم الماكمون؟

پ تا الله على جواب مي فرمايا: كهو السلام عليكم اهل الديار من المومنين اے ایمان والواتم برسلامتی ہو۔

### والعالم والمرافق العالم

حضرت مراغی ایتنادی فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہروہ حبکہ جہاں حضور سید کونین ساتھ ا نے دعا کی ہوہاں دعا قبول ہوتی ہے۔

حضرت ابن منكدر رئة المقتدة في روايت كى ہے كه حضورسید دوعالم فاقط ف فرمایا قیامت کے دن ستر بزار چودھویں کے چاندجیسی نورانی شکلیں جنت البقیع ہے آٹھیں گى\_( قصائص كېږي 289 )

حضرت کعب احبار ومعقائلا فرمات میں که جنت البقيع رِفر شت مامور كئ مي جب بي قبرستان فوت ہونے والوں سے بھر جاتا ہے تو فرشتے اس کے كناروں ہے پکڑ کر جنت میں الٹادیتے ہیں۔

. . . . . . . . . . . . . .



پہلے پیشبرے باہرتھا،مگراب چونکہ معجد نبوی تقریباً کے مطابق بنی ہوئی قبریں بہار دے رہی ہیں۔اب قبروں بیہاں کوئی اہم صحابی وصف یا صحابیہ وصف مدفون ہے۔ اس تمام رقبے تک وسیع ہوچکی ہے جہاں مدینہ شہرتھا۔اس پرکوئی نام یا کتبہ جو یں ہے کیکن اہم قبروں کے گرد چوکور زیارت کرانے والے اکثر معلم یا پولیس اہلکاران قبروں کی لئے سے قبرستان مجد نبوی کے ساتھ متصل ہوگیا ہے۔ سنت اینوں سے احاطہ کھینی ہوا ہے جواس بات کی نشاندی ہے کہ نشاندہی کرتے ہیں۔









## ر چفرت تج بن عدى

حفزت حجر بن عدى المناسفة بن معاويد بن جبله بن عدى بن ربیعه بن معاویه ا کرمین بن حارث بن معاویه بن نور بن مرقع بن معاویہ بن کندہ کندی۔ بیر جرالخیر کے نام سے مشہور ہیں۔اد بر کے بیٹے ہیں۔ان کے والدعدی کواد براس سبب سے کہتے ہیں کہ ا یک مرتبہ بھا گے جارہے تھے کہ ان کے سر میں کی نے نیزہ مارویا تفا۔ای وجہ ہےان کولوگ اد ہر کہنے لگے۔ ٹبی کریم مَنْ البَیْز کے حضور میں بداوران کے بھائی ہائی حاضر ہوئے تھے اور جنگ قادسیہ میں شريك تھے۔آپ وفاقال فضلائے صحابہ وفاقتات میں سے تھے۔ جنگ صفین میں قبیلہ کندہ کے سیہ سالا رہتھے اور نہروان میں لشکر کے میسرہ پر تھے اور جنگ جمل میں بھی حضرت علی ﷺ کے ساتھ تھے۔مشاہیر سحابہ میں ہے ہیں۔

جب زیاد عراق کا حاکم ہوا اوراس نے تنی اور بدچلنی شروع کی تو حجر نے اس کی بیعت واپس کردی اور حضرت معاویه دیستای کی بیعت انہوں نے واپس نہ کی تھی ۔ شیعان علی (شیعان علی سے مرادوہ لوگ مراد ہیں جوحضرت علی مرتضٰی ﷺ کے ساتھ رہے تھے، فرقہ روافض) کی ایک جماعت ان کی پیروہو گئی۔ایک دن تاخیر نماز کی مابت انہوں نے اوران کے اصحاب نے زیاد برطعن بشنع کی تو زیاد نے ان کی شکایت حضرت امیر معاویہ رہے ہے کو لکے چیجی حضرت امیر معاویہ ﷺ نے لکھا کہ ان کومع ان کے اصحاب کے میرے پاس بھیج دو۔

چنانچدزیاد نے سب لوگوں کو حضرت وائل بن حجر حضری ﷺ کے ساتھ جینے ویا۔ان کے ساتھ بڑی جماعت تھی۔ جب به مقام م ج عذرا مبنح توانہوں نے کہا کہ میں پیلامسلمان ہوں جو اس مقام میں تکبیر کہتا ہوں۔ پھر بداوران کے اصحاب عذرا نامی قرید میں جودمثل کے پاس ہے اترے۔

حفرت معاويه والمنظاف ان سب كفل كاحكم ديا-مر حضرت معاويه والتناهة كاصحاب ني بعض لوكول كي سفارش كي وہ چھوڑ دیے گئے اور حفرت مجر وضفاظ اوران کے ساتھ چھآ دمی قَلْ كروئ مج الله اور حمداً وفي حجوز دئ كئے - جب لوگول نے ان کے آل کا ارادہ کیا توانہوں نے دورکعت نماز پڑھی۔اس کے بعدكها كدا گرتم ميري طرف كى اليي بات كا كمان ندكرتے جو مجھ

میں نہیں ہے(یعنی برولی کا) توبے شک میں ان دونوں رکعتوں کو طول دیتااوراس سے انہوں نے کہا کہ میرے ہتھیار نہا تار نااور میرے خون کو نہ دھونا۔ میں قیامت کے دن حضرت معاویہ والمنافظ عال مال من المول كار

جب حفرت عائشہ ورق الله الله کو حفرت حجر ورقاعات کے ساتھ زباد کی اس بدسلوکی کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن وصفائظ بن حارث بن بشام كوحضرت امير معاويه المستعدد کے باس بھیجا کہ خدا کے لئے حفرت جر معتقد اوران کے اصحاب کی بے حرمتی نہ کرو۔ گر حضرت عبدالرحمان ایسے وقت میں ہنچے کہ وہ لُل ہو چکے تھے۔

حفرت عبدالرحمن وعلقاظ في حفرت معاويه وعلقاظ س کہا کہ حضرت ابوسفیان معتقد او حضرت حجر معتقد اوران کے اصحاب کے ساتھ بہت برد باری کیا کرتے تھے۔ یہ بات تم میں کیوں نہ ہوئی ہتم نے ان کوقید کیوں نہ کردیایا کسی وبائی مقام میں کیوں نہ جیج ویا؟ حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: اس وقت میری قوم میں تمہارے ایسے (نیک مشورہ دینے والے ) لوگ نہ تھے۔ حضرت عبدالرحن ﷺ نے کہا: خدا کی قشم! اب اہل عرب نہ آپ وہ ایک نے ایسے لوگوں کو قتل کردیا جو مسلمان تھے اور تہمارے ماں قید کر کے بھیجے گئے تھے۔

حضرت امير معاويه وها في في كها: مين كيا كرتا؟ زياد نے مجھے ان کے بہت سخت حالات لکھے تھے اور لکھا تھا کہ بیلوگ ایسار شنہ ڈالنا جاہتے ہیں جو پھر بندنہ ہو <del>سکے</del> گا۔

جب حفزت امير معاويه وهالك الله ينه مين آئے تو حضرت عائشہ دینہ ہاکے پال گئے۔ حفرت عائشہ دی دینا نے سب سے سلے حضرت جمر رہا ہے کا کے متعلق ان سے طویل گفتگو کی۔ حضرت امیرمعاویه وی این کیا که میرااور حجر وی این کامعامله چھوڑ دیجئے۔ بہاں تک کہ ہم دونوں اینے بروردگار کے بہاں ملیں \_ حفرت نافع دینات کتے تھے کہ حفرت عبداللہ بن عمر والمارين تع جب ان كوجر والته كي وفات كي خرطي تو ان سے صبر نہ ہو ہ کا اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے کی آ واز ان

ے بلند ہوگئے \_حفرت حسن بھرى دھناشقان حفرت حجر وفائستاور ان کےاصحاب کے لگ کو ہڑا حادثہ بھتے تھے۔

حفرت رميع ومستلط بن زياد حارثي كوجو حفرت امير معاویہ اللہ اللہ کی طرف سے خراسان کے حاکم تھے حفرت حجر وصفاہ کے قبل کی خبر پینجی تو انہوں ئے اللہ ہے وعا کی کہاہے الله ربيع کے لئے اگر تیرے یاس بھلائی ہوتو اے اپنی طرف اٹھالےاور جلدی کر۔ چنانچہوہ اس مقام سے منٹے ہیں یائے تھے کهان کی وفات ہوگئی۔حفرت حجر رہے کا وظیفہ دو ہزاریا کچ سو تھا۔ان کافتل 51 ہجری میں ہوا۔ان کی قبر مقام عذرا میں مشہور ے \_مستحاب الدعوات تھے۔ان کا تذکرہ ابوعمر اور ابومویٰ نے

لكهاب ( والدامدالة بد 527:2)



حفرت جحر بن عدى وَهَا لِنَا اللَّهِ كُلِّ مِهارك

مفرت جربن عدى فالله

## المناعد المنادك المناد

معلوه ت حاصل کیں۔

### معزت جر من الله كا كورززياد كونتكريال مارنا

  ای طرح دمثق کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام عذرا ہے۔اس میں چارصحابہ کرام ﷺ وفن میں۔جن کے نام یہ جن:

- وهرت جربن عدى والتقليق
- وعزت محرز بن شهاب المنقري السعدي المنقلا
  - الغزى الغزى
  - هزت عبدالرحن بن حمان الغزى وتنفاك

الم عن المرك المرك

جناب یعقوب نظامی صاحب حضرت جم مصطلط کے حراری زیارت کے بعد لکھتے ہیں کہ مجمع گیارہ ہے ہم وشق کے



حضرت جربن عدى والمستاك كي ساته ديكر صحابه كرام كالفائلة الله كي قبور مبارك













حفرت عبداللہ بن عباس و اللہ متاز فقیہ ، مقسر قرآن اور رسول اللہ طاقیۃ کے عم زاد تھے۔ ام المونین حضرت میں واللہ بن میں خالت میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ علیہ میں اس وقت بیدا عباس و اللہ عبر محصور ہوکر زندگ ہوئے جب بنو ہاشم شعب الى طالب میں محصور ہوکر زندگ گرار رہے تھے۔ ان کی والدہ نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اس لئے وہ پیدائش کے وقت بی سے مسلمان مقبل میں قرآن مجید کی قسیر میں مہارت و بھیرت کی وجہ سے آئیں امام المقسر بن کہا گیا ہے۔ زندگ کے آخری کی وجہ سے آئیں امام المقسر بن کہا گیا ہے۔ زندگ کے آخری کی وجہ سے ایس امام المقسر بن کہا گیا ہے۔ زندگ کے آخری کی وقت بی سے مشیم ہوگئے۔

#### مفسرامت حضرت عبدالله بن عباس وينسط

میں 68 جری/ 687 میں فوت ہوئے۔

رات کو در بار البی میں گزار نے دالوں میں ترجمان القرآن مضرقرآن، رسول اللہ من اللہ کے پچازاد بھائی، جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن عباس مستعملات جمی ہیں۔ جن

ے لئے زبان نبوت ہے بیدنا نکی تھی: اَللّٰهُمَّ فَقَهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِمُهُ التَّاوِيْلَ

اللهم ففِهه فِي الدِينِ وطبعه العاوِيل \_التدان كودين كي مجھاور تفسير قرآن كاملم عطاء فرما۔

حضرت مجاہد میں فرماتے ہیں کہ وٹور علم کی وجہ آپ میں کہ وٹور علم کی وجہ آپ ویشندہ کو جرانعلوم کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ موسم قبح میں بیان شروع فرمایا اور سورہ بقرہ پڑھتے جاتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے جاتے۔ ان کے اس انداز بیان کوئ کر میں بے ساختہ رکارا ٹھا: میں نے آئ تک ان جیسا کل م کی ہے نہیں سنا ہے۔ کاش کہ اہل فارس وروم ان کا کلام س لیس تو حلقہ بگوش اسلام ہوجا کیں۔

#### عفزت مبدايد بن مي سي الأي عليه مبارك

یہ بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کے نہایت ہی حسین جبیں شخص تنے۔ حضرت عمر مصد ان کو کم عمری کے باوجود امور خلافت کے اہم ترین مشوروں میں شریک کرتے رہے۔ مصرت لیگ بین الی سلیم میں شامان کے میں نے رہے۔

حفرت طاوس محدث المستد ہے كہا كدتم اس أو عرفض (حفرت عبدالله بن عباس الله الله كى درسگاہ سے چمنے بوتے ہو اور اكابر صحابہ الكالية كى ورس گا بول بيس نبيس جارہ ہو؟

مضرت عبدالقد بن عبال عَافَ

#### حضرت عبدالله بن عباس بين الارخوف خدا

حفرت طاؤس محدث المستحدث فرمایا که میں نے بید دیکھا ہے کہ اکثر صحابہ کرام رہے اللہ جب ان کے مامین کی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ سب حضرت عبداللہ بن عباس رہے اللہ بن عبال رہے اللہ بن عبال کے میں ان کی در مگاہ جھوڑ کر کہیں جہیں جا سکتا ہے ہے اس لئے میں ان کی در مگاہ جھوڑ کر کہیں جہیں جا سکتا ہے ہے اس لئے میں ان کی در مگاہ جھوڑ کر کہیں جہیں جا سکتا ہے ہے دونوں تہیں جا سکتا ہے ہوں کی دھار بہنے کا نشان پڑ گیا تھا۔ 68 مرحی رہنا موال ہوا۔

(اكال 604 اسريني 192:3





### شعب الى طالب بن رحم ت مها مدن مهار سيد روك



### حضرت عبدالله بن مباس والانعاف كابارى تعالى سے ملاقات كاشوق

حضرت عبدالله بن عباس معتقد کی آنکه میں جب پائی اثر آیا تو آنکه بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجز ت بحو تو بم آنکه بنادیں ۔ لیکن پانچ دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ بجے زمین کے کی اونچی مکڑی پر کرنا ہوگا۔ انہوں نے فر مایا: یہ برگر نہیں ہوسکتا۔ واللہ ایک رکعت بھی جھے اس طرح منظور نہیں ہے۔حضور س ایڈ کا ارش و جھے معتوم ہے کہ جو خض ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعی لی معتوم ہے کہ جو خض ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعی لی مارش دور سے اس طرح ملے گا کہ حق تعیالی ہی نہ و تقدیل اس پر شاراض ہول کے۔ (مدیدے میں جب بی بریش دی)

حضرت عبدالله بنعباس تفاقلا

الم عان جال ما و فراناز

حفرت ابن عبس منت بن رافع المتلاها كميت بين كه جب حفرت ابن عبس منت كل نگاه جاتى رى توايك آدى في حامر خدمت بهورع في كدا گرآپ منت ميرے كمنے پر مبات دن اس طرح مبرے گزاري كدان بيل آپ منت كا على حيث ليك كراشارے في كماز پرهيس تو آپ منت كا على حيث ليك كراشارے في كمان پرهيزت كا على حيث ابن عباس منت في حفرت عائشه منت حفرت ابن عباس منت في حفرت عائشه منت حفرت ابن عباس منت اور دوس بهت سے صحابہ كرام منت ابن جواب ابو بري كراس بارے بيل يو چھا۔ برايك نے يكى جواب بيل كم اگرآپ كا ان سات دنوں بيل انتقال بوگيا تو پھر شي بهت كراس بارك كيا كريں كي اس پر انبول نے اپني آئكھول كو بيل انبول نے اپني آئكھول كو اليے بى رہنے ديا وران كا على جن نہ كروايا۔

Children to the the solid poster

حفرت ابوزناد نفته منته کمتے میں ایک مرتبہ حفرت عبداللد بن عباس من منته کا بخار ہوگی تو حفزت عمر بن خطاب

کھنٹ نظ ان کے پاس عمیادت کے لئے شریف لے گئے اور فر مایا تمباری یوری کی وجہ سے جو را برا نقصان ہور ہاہے، میں اس پرامند بی سے مدد طعب کرتا ہوں۔

حفرت طلحہ بن عبیداللہ بیشت فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عباس بیشت کواللہ کی طرف سے بن کی مجھ وعقل اور بہت علم دیا گیا تھا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب سیست نے کسی کی رائے کوان کی رائے پر ترجیح دی مور دست ن مد 1954)

الدمت رسال يه ١٥١٨

ایک مرتبہ رسول القد مرتبط نماز کیلیے بیدار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس منتصد نے وضو کے لئے پائی لاکر رکھ دیا۔ آپ بر تیاؤ نے وضو فرما کر پوچھا: پائی کون ریا تھا؟ حضرت میموند منتقد نا حضرت عبداللہ بن عباس مستقد کا نام بیا۔ آخضرت مراتی افراد نے خوش ہوکر دعا کیس دیں اور فرمایا: اللیمہ قفیمہ فی الدس و عدمہ الدو یل

ر منداندا 328 مندره أو 534 مندره أو 534 (منداندا 328 مندره أو 534)

اللہ تعالی نے حضور سی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس معتقد کودی فیم ودانش کا اید ذخیرہ عطام اور اس کے سب سے بڑے عالم قرار پوئے ۔ آپ معتقد اور جمان القرآن ہونے کا اعزاز حصل ہوا اور سب سے بڑھ کریے کہ اس وقت دنیا میں رائج فقہ خبنی اور فقہ شافع کے بہت سے ممائل کی بنیاد آپ معتقد کی تغییرت وروایات پر ہے ۔ علم تفییر کی تاریخ اس وقت تک مکمل نعیم سی موسیق کی بنیوں ہو کتی جب تک حفرت عبداللہ بن عباس معتقد کی تغییر کی دوایات پر مشمل ایک ضخیم کتاب وقت تک مکمل تغییری روایات پر مشمل ایک ضخیم کتاب وقت تا کے نام سے اب بھی وستیاب ہے۔

اليائين فالمنافعة المنافعة الم

حضرت لیث بن انی سلیم معمده کتب بین که میں نے دھرت مو و س معمدة علی کہا اس کی کیا وجہ کے آپ معمدة

حضور من الله کے اکا برصحابہ کو چھوڑ کر ان نوعمر صی لی لینی حضرت این عباس مصسفط کے ساتھ ہروفت رہتے ہیں؟ انہوں نے کہ میں نے حضور س پیز کے اکثر صحابہ عصف کو دیکھا کہ جب ان میں کی چیز کے بارے میں اختلاف ہوجاتا تو وہ حضرت ابن عباس مصفح نظ کے قول کی طرف رجوع کی کرتے تھے۔

الن الحاليات

حفرت عبداللہ بن عب س موساك فرمات ہيں كہ مجھ سے مير ب والد حفرت عب س موں عالیا:
اے میر ب والد حفرت عب س د كمير رہا ہول كه امير المونين حفرت عمر مدى شہيں اپنے قريب بھاتے عمر مدى سے تھاتے ہيں اور تمہيں اپنے قريب بھاتے ہيں اور حضور ماتيد كے ديگر صى به بين عند ك ساتھ تم سے بھى

📦 الله ع دُرت ربن

مشوره ليت مين البنراتم ميري تين باتين باوركف:

ان کے تجرب میں بیہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ نہ جھوٹ نہ ان کے سامنے جھوٹ نہ ادانہ

۔ ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا، کبھی ان کے پاس کسی کی غیبیت نہ کرنا۔

حفرت عام و تعقیقات کہتے ہیں کہ میں نے حفرت این عب کر بات ایک عب کی میں ہے حفرت این عب کر بات ایک عب کر بات ایک برار در ہم سے بہتر ہے۔ انہوں نے فر ماید بنیس! ان میں سے ہرایک دل برار در ہم سے بہتر ہے۔ ( - یا سید 18 18 )

المارين ، المناه المارين

حضرت اہن عباس معند فقوہ تے ہیں کہ میں نے ایک سال الدہ 2000 سے دعا کی کہ مجھے خواب میں حضرت عمر بن خطاب معدد کا فریدت کرادے۔ چنا نچہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا: آپ مدھد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا: بڑے شیق اور نہایت مہر بان رب سے واسط پڑا۔ اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میری عزت فاک میں فل جاتی۔ است یہ 1۔ کی دحمت نہ ہوتی تو میری عزت فاک میں فل جاتی۔ است یہ 1۔ کی دحمت نہ ہوتی تو میری عزت فاک میں فل جاتی۔ است یہ 1۔ کی دحمت نہ ہوتی تو میری عزت

### حضرت عبدالله بن عباس وخلصة عناك كامون بهائى كى حاجت روائى كبليمَ اعتكاف توڑنا

آپر کا ایک واقعہ حضرت امام غزالی معدد ( 505 جری) نے لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں: حضرت امام غزالی انتقادہ تحریفرماتے ہیں:

جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس معطالت لعرہ کے گورز تھے، ان دنوں کی بات ہے۔ بھرہ کے چند قاری آب والمعالقة في خدمت مين حاضر موت اورعرض كيا كه بمارا ایک پڑوی ہے جوبہت زیادہ روزے رکھنے والا اور بہت زیادہ تبجد برصنے والا ب\_اس کی عبادت کود مکھ کر ہم ش سے جر مخص رشك كرتاب كداس كى عادت بم بھى كياكريں۔اس نے اپنی کڑی کا نکاح اپنے جیتیج ہے کر دیا ہے۔ کیکن وہ غریب ب اوراس کے یاس جہزے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔حضرت عبدالله بن عباس معندة المفيح اوران حضرات كولي كرايخ کر تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھولاجس میں سے جھ اشر فیوں کی تھیلی نکائی اوران حضرات کے حوالے کردی کہاس کو دے ویں۔ یہ لے کر چلنے لکے تو حضرت عبداللہ بن عباس معالی فی ان سے فر مایا کہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھانصاف کا برتا وُنہیں کیا۔ بیرمال اگراس کے حوالے کرویا جائے گا تواس غریب کو بردی دفت ہوگی وہ جیز کے انتظام کے جھڑے میں لگ جائے گا جس سے اس کی مشغولیت بڑھ جائے گی، اسکی عبادت میں حرج ہوگا۔ اس دنیا کم بخت کا ایسا درجہ نیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عبادت گزار مومن کا حرج کیا جائے۔ ہاری اس میں کیا شان گھٹ جائے گی کدایک دیندار کی خدمت ہی ہم کردیں۔لہذا اس مال سے شادی کا ساراا نظام ہم کریں گے۔

انہوں نے عرض کیا جیسے آپ مناسب مجھیں۔ حضرت این عباس نشان ہو ہوتے گئن کر معجد سے با ہر نشریف لائے۔ اس خص نے عرض کیا کہ آپ اپنا عتکاف بھول گئے۔ فرمایا: بھولانیس ہوں بلکہ میں نے اس قبروالے (ما اینے) سے مناہے اور ابھی ڈمانہ کچھ ڈیا دہ نہیں گزرا (یالفظ کہتے ہوئے) حضرت ابن عباس نشان کی آنھوں سے آنو بہنے لگے کہ حضور ما این عباس نشان کی آنھوں سے آنو بہنے لگے کہ

م مَسَى في حاحد احدوبله فيه كان حير الذ من اعتكاف عَشُر سِنين وَمَن اعْتَكَفَ يَوُمُا إِيْتِفَآءَ وَجُهِ اللّه جَعَلَ اللّهُ مَسْد وَبُيْنَ النّارِ ثَلْتُ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ النّارِ ثَلْتُ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ النّارِ ثَلْتُ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ النّحافِقَيْنِ

جو تونین الدور میں الدور کا میں چلے پھراور کوشش کرے اس جو تونی الدور ہو تونی کام میں چلے پھراور کوشش کرے اس کے لئے دس برس کے اعتکاف ہے افضل ہے اور جو تونی ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آ زفر مادیتے ہیں جن کی مسافت آسان وزمین ہے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ وردیوس

منزت ابن مبال يك كي إرب يل صفورات كارثاوات

حضورا قدس من شخار نان کے بارے میں دعافر مائی تھی: اللّٰهم فقهه فی الدین و علمه التاویل ین اے اللّٰہ تواہد مین کی مجمد دے اورائے ملم تفسیر عطافر ما۔ چنانچہ الیابی ہوا۔ (منداح تی این حبان طبرانی من عبداللہ تن سعود)

ایک اور صدیث میں آتا ہے کہ حضورا کرم مُنائیم نے ایک مرتبہ حضرت عباس معتقدہ سے ارشاد فرمایا کہ جب میرکا دن آئے تو میرے ہاں آئے گا اور اپنے مینے عبداللہ کو بھی لایے گا۔ میں اللہ جل شانۂ سے ایک الی وعا مانگوں گا جو آپ اور آپ کے میں اللہ جل شانۂ سے ایک الی وعا مانگوں گا جو آپ اور آپ کے بین کرتے ہیں کہ میں نے ایسانی کیا۔ میرکے دن اپنے میٹے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسانی کیا۔ میرکے دن اپنے میٹے کو لیے کا حضور اکرم منافی کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ منافی کے ایسانی کیا۔ میرکے دن اپنے میٹے کو لیے ہم ودلوں کو اپنی جا در میں سمولیا اور چھردعا فرمائی:

اللّهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لاتغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده

یعنی اے اللہ تو عباس سیست اور اس کے بیٹے کی ظاہری اور باطنی ہر طور پر مغفرت فرمادے اور ان کا کوئی گناہ الیانہ چھور جے تو معاف نہ کردے۔ اے اللہ تو عباس سیشت کو اپنے بیٹے کے معالمے میں ہرو کھے محفوظ رکھے۔ ( تذکر من مندس سیست کے معالم میں ہرو کھے محفوظ رکھے۔ ( تذکر من مندس سیست کے معالم میں عبار میں مندس مندس کے عبار میں مندس کے عبار میں مندس کے معالم میں مندس کے عبار میں مندس کے معالم مندس کے معالم میں مندس کے معالم کے مندس کے معالم کا مندس کے معالم کی معالم کے معالم کی معالم کے معالم کے معالم کے معالم کے معالم کے معالم کی معالم کے م

جلیل القدر تا بعی حضرت ابوملیکہ نصصه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عباس نصصه کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ نصصه علیہ جہاں رات گزارئے کے لئے تھہرتے ، آوھی رات عبادت اللی میں گزارتے اور قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرتے ۔ جب آیت کریمہ

وُ بِحَانِّتُ سَكُنُواْ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ أَنِيكُ ﴿ (سِرَدَ 19)

اور وه آئی ہے بوش موت کی تحقیق ہے وہ ہے جس سے تو ختار ہتا تھا۔

پڑھتے تو اندر سے روئے کی آواز آئی۔ جب آپ ہوستاندہ وارتے کو بہت زیادہ

رویتے ۔ کشرت بکا م کی وجہ سے آپ ہوستاندہ کی آئیسیں جاتی

رمیں ۔ ابور جا م فرماتے ہیں کہ زیادہ روئے کی وجہ سے آپ

اور ایسا ہونا کوئی ابعیر نہیں ۔ اس لئے کہ وہ حرمات اللہ کی تعظیم

کرئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے سے ۔ اللہ

تعالیٰ کا اسم کرا می سفتے ہی ان پڑر بیطاری ہوجا تا۔

تعالیٰ کا اسم کرا می سفتے ہی ان پڑر بیطاری ہوجا تا۔

#### فوف خدامیں روتے ہوئے بینا کی سے محروم ہوجانا

حضرت ماک انتشاہ فرماتے ہیں کہ کشرت بکا می اوجہ سے آپ انتشاہ کی آئی فتم ہوگیا اور بینائی فتم ہوگیا اور بینائی فتم ہوگئی۔ طبیبوں نے آپ انتشاہ کی باس آکر کہا کہ ہم آپ انتشاہ کا علاج کریں گے، کیکن آپ انتشاہ کو پانچ دن بیٹے کر کماز پڑھنا پڑے گی۔
دن بیٹے کر کماز پڑھنا پڑے گی۔

فرمایا: ہرگرنہیں! تم پانچ دن کی بات کرتے ہو، میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لئے کہ میں نے رسول الله مالین کو فرماتے ہوئے ساہے کہ آب مالینا نے فرمایا:

اِنَّهُ مَنْ تَوِکُ صَلَوْةٌ وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا لَقَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَطْبَانُ بِ شَک جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چیوڑی وہ اللہ سے ملے گا اور اللہ تعالی اس سے نارائس ہوگا۔

آپ ہندہ فر مایا کرتے تھے کہ فکر وقد برے ساتھ دور کعا<mark>ت</mark> نماز بے فکری کے ساتھ ساری رات عبادت سے کئی گنا بہتر ہے۔

### حفرت عبرالله بن عباس الله

### حضور كانتياك ساته حضرت عبداللد بن عباس بيط على كالتجدادا فرمانا

حضرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملائی کے ساتھ فماز تبجد اداکی اور آپ کی بائیں طرف کھڑا کھڑا ہوا تو آپ مل بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ مل بائی وقت دس سال کا تھا۔ (حوالہ منداجہ) حضرت عبداللہ بن الی ملیکہ جیستی فرماتے ہیں کہ میں کہ سے مدید تک حضرت ابن عباس استفادہ کے ساتھ رہا۔ جب آپ بیستی وات کے لئے کہیں پڑاؤ کرتے تو آ دھی رات تبجداداکرتے تھے۔ حضرت ابن الی ملیکہ سند سے ان

انبوں نے فرمایا: وُجَاآوْتُ سَكُنُواُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ دَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ كَ اور موت كى بے ہوثى حق لے كرآ مپنجى، يم ہے جس سے تو

کے شاگر دایوب نے یو چھا کہ ان کی تلاوت کا انداز کیا تھا؟

آپ وَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَ مِيلًا كَ ما تَكُو بِرُحْتُ رَبِ اور بردى دير تك روتے بھى رہے۔ (طبة الاوليو 1:327 زحد ابن خبل)

حفزت عبداللہ بن عباس میں 68 بجری میں داعی اجل کو لبیک کہد گئے۔ آپ سیسی کا سال وفات 71 بجری بھی کہا جا تا ہے۔

حضرت عبدالله ان عبال ومات الله ك كرامات

ان کی کرامتوں میں سے تین کرامتیں بہت زیادہ مشہور میں جودرج ذیل میں۔

المن شريد ا

حضرت میمون بن مہران تا بعی محدث نصف کا بیان ہے کہ میں طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس وصف کا بیان جنازے کی میں حضرت عبداللہ بن عباس وصف کھڑے جنازے میں حاضر تھا۔ جب لوگ نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے تو بالکل بی اچا تک نہایت تیزی کے ساتھ ایک سفید پرندآ یا اوران کے گفن کے اندرواضل ہوگیا۔ نماز کے بعد ہم لوگوں نے ٹول شول کر بہت تلاش کیا گراس پرندکا کچھ بھی بیت نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا اور کیا ہوا؟ (مطرف 281:28)

الم المستعبرة واز الم المستعبد الله عبد الله عبد الله بن عباس والمستعبد الله الم

کر چکے اور قبر پرمٹی برابر کی جا چکی تو تمام حاضرین نے ایک غیبی آ وازئی کدکوئی شخص بلند آ وازے بیۃ لاوت کر رہاہے: بَائِیَا مُنْ الْمُنْفَعُ الْمُفْعُمِینَة اللهٔ الْحِرِیقِی اللهُ رَبِّكِ دَاضِیة اللهُ مُرْضِئَة الله اے اظمینان پانے والی جن! تو اپنے رب کے در باریس اس طرح حاضر ہوجا کہ تو خداے توش ہے اور خدا تجھے ہے توش ہے۔ (سطرف 281:2 کنزالعال 6 وعاشہ کنزالعال می 73)

حضرت جرائيل يهديه كاديداركرنا

سیجھی حفزت عبداللہ بن عباس کا سیک کرامت ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ حفزت جبرائیل کھیدہ کو اپنی آنگھوں سے دیکھاہے۔ (ایمال 604)

موجوده طا كف كا تاريخي پس منظر

پروفیسر عبدالرحمٰن عبد لکھتے ہیں کہ ازرتی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ طاکف عرب کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ سطح بحرسے 1700 میٹر بلند ہونے کی وجہ سے یہی عبد قدیم سے اہل مکہ کامصیف (گرمائی صحت افزامقام) ہے۔ اب سعودی حکومت کا گرمائی صدرمقام بھی طاکف ہی ہے۔ بہم مکہ معظمہ سے قریباً 20 کلومیٹر باہرا تے ہوں گے کہ

ہم ملہ معظمہ عے مریبا 20 طوم عظر باہرآئے ہوں گے کہ ادور اور ایک وادی میں کچھ آبادی آگئی۔ ہرٹک ہے ہٹ کر ڈرا دور ایک نئی اور خوبصورت مجد تھی۔ عبدالدائم القراز نے بتایا کہ یہ خوبصورت وادی خرم ہے۔ طائف ہے آنے والے تجاج کے لئے یہ میقات ہے۔ صبیب الرحمٰن صاحب نے کہا کہ غروہ طائف ہے مکہ آتے ہوئے رسالت مآب بنا چہا نے ای مقام پرعمرے کے لئے احرام باندھا تھا۔ (حسین ) ہیکل نے فی منزل الوی میں ای کو قرن المنازل کھا ہے۔

عبدالدائم نے بتایا کہ طائف کا مطلب گیرایا نصیل ہے۔ کیونکہ میشہ پناہ شہر کے اردگرد محیط کی طرح گویا طواف کرتی اوردائر ہبناتی تھی۔ سورہ زخرف کے الفاظ اَلْفَ رُیتَیُن نے مکہ اور طائف کے دونوں شہروں کو گویا جڑواں شہر بنادیا ہے۔ عہدقد یم بیں جس جگہ اہل طائف کے دیوتا لات کا معبد تھا و ہیں اب سعودی حکومت نے شاندار دارالضیا فہ یعنی شیٹ

گیبٹ ہاؤس بنایا ہے۔

ڈاکٹر حمید ابتداردو دائر ہ معارف اسلامیہ میں لکھتے ہیں کہ مطائف ایک سطح مرتفع میں واقع ہے۔ جوسلسلہ کوہ سراۃ میں سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں سے مکہ جانے کے لئے پیچیدہ گھاٹیوں سے گزرت ہوئے موٹر کوقریباً کہ میں طرک کرنے ہیں۔ لیکن جدید سرگ سے اب بیفا صلہ چالیس میل لیحنی 65 کلومیٹررہ گیا ہے۔ سے اب بیفا صلہ چالیس میل لیحنی 65 کلومیٹررہ گیا ہے۔

ل قديم طائف كالمختفرا حوال

محمد عاصم حداد روداد سفر سيد ابوالاعلى مودودي ميس لكھتے میں کہ ہم عمرے سے والی آتے ہوئے مثنا ق گئے جوموجودہ طائف سے ڈھائی تین میل کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف ایک چھوٹی ی بہتی ہے اور طائف بی کا ایک حصہ شار ہوتی ہے۔ بیاستی اس جگہ واقع ہے جس کے قریب نی كريم النَّيْزُمُ كِيزُ مانْ مِينِ اصل طائف آبادتھا۔ يبال اگرچه خاصی آبادی تھی اور ہاغ ، مکان اور گلیاں نہایت شاندار بنی ہوئی تھیں کیکن کوئی آ ومی جمیں یہال نظر نہ آیا۔ گو یا پوری بستی شہر خموشاں تھی۔ یہاں دو باغول میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بی ہوئی ہیں۔ایک کومتجد علی کہتے ہیں دوسری کومتجد المحبشی۔ ان دونوں معجدوں میں سے ایک بہر حال اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں زخی ہونے کے بعد نبی کریم تاپیز انے آرام فر مایا تھا، اور عتبه وشيبه كے نصرانی غلام سيدنا عداس الصفاقات نے آپ مُلَاتِم کی خدمت میں انگور لا کر پیش کئے تھے۔ کیکن میں سجبر کون سی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ساتھ جولوگ تھے قطعی بات نہیں کہہ سکے۔ ہیکل نے اپنی کتاب میں جس مجدعداس کا ذکر کیا ہے وہ معجد علی ہے۔ (سفرنامدارش القرآن)

### مسجدعبدالله بنعباس وصفاعا

سعودی عرب کے شہر طائف کی ایک قدیم مجد حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ ہے منسوب ہے۔ بیشہر کے مرکزی چوک میں واقع ہے۔اسی مسجد میں حضرت ابن عباس ﷺ مدفون ہیں۔





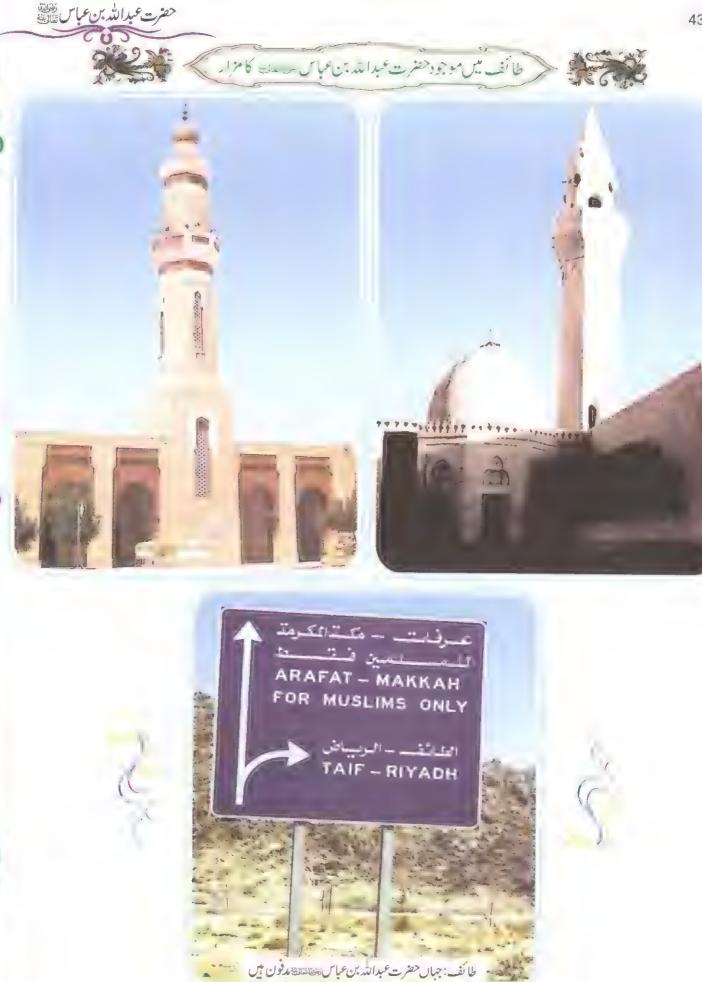



### حضرت عبدالله بن عباس معدن كي قبرمبارك ميمتصل مسجد (طاكف)



مسجدا بن عباس وعلقات كا ندروني منظر







## و حضرت عبدالله بن عبال وَوَلِي الله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عباله عباله عباله عبال الله عبال الله عباله عباله عباله عباله عباله عباله عباله عباله عباله عباله





حضرت عبدالله بن عباس مؤلف الله كالقبرك اطراف ميں تقير كرده مكتب





الله طالية في أيك وقعدية بيشكوئي كي كدميري امت كايبلالشكر

جو سندری جنگ کرے گا وہ جنتی ہے۔ بیاشکر حضرت امیر

معاویه در الله الله کی قیاوت میں جزیرہ قبرص برحمله آور ہوا۔ ب

جنگ سید ٹاعثمان ہن عفان صفحت کے وور خلافت میں وقوع

یڈر یہ جوئی۔ دوسری پیشنگوئی رسول اللہ من پیل نے بیر فرمائی ک

میری امت کا پہلائشکر جونسطنطنیہ شہر کو فتح کرے گاوہ جنتی ہے۔

يا شكر بھى سيدنا امير معاويه الصاحالة في ترتيب ويا اس اعتبار

ے سیدنا امیر معاوید و انتقادہ ان صحابہ کرام و انتقادہ میں سے میں جنت کی بشارت الی ۔ اس خوش تصیبی کے

## حفرت عبراللد بن عباس الله

### الشطنطنيد کے جہاد میں حضرت عبداللہ بن عباس جو عدد کی شرکت کے

سیدنا امیر معاویه به به به تصدیق کیدور حکومت بیس 52 بجری کوفتی کیا۔ قسطنطنیہ کا تاریخی نام قیصر ہے۔ آج کل اس شہر کوانتیول کہتے ہیں جوترکی کا مرکزی شہر ہے۔ سیدنا امیر معاویه به به تقالات کے تعلم سے جونشکر اسلام اس شہری طرف روانہ ہوا اس میں حضرت ابوالیوب انصاری میں تعشق معرف عبداللہ بن عباس معتقلات ، حضرت عبداللہ بن عباس معتقلات ، حضرت عبداللہ بن عباس معتقلات ، حضرت عبداللہ بن عباس معتقلات جسے جلیل القدر صحابہ کرام عرف تعقیقات شامل سے۔

حضرت عبدالقد بن عباس من من بیرانه سالی کے باوجود اس جنگ میں شریک ہوئے۔اس کئے کدرسول اللّٰد تا بیڑا نے سیارشاوفر مایا:

أوّلُ جَيشِ مِنُ اُمْتِي يَغُزُونَ مَدِيئَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَهُمَّ ميرى امت كاپهلانشكر جوشهر قيصر يعنى نسطنطنيه بين جنگ كرے گا وه يخشج موسے ميں، يعنى وه جنتى ميں - ( بنارى )

حفرت ابوالوب انساری استه اور و گرجلیل القدر صحاب کرا مختلف فی حصد لیا تاکه محاب کرا مختلف کی میں حصد لیا تاکہ رسول اللہ من فیل کی شارت کے متحق تشہرائے جا کیں۔ رسول



# نذ کره حضرت عمروین طفیل دوی سیسات

کے دور خلافت میں جنگ برموک کا معرکہ در پیش ہوا تو حضرت عمرو بن طفیل معتقدہ اس جہاد میں مجاہدانہ شان کے ساتھ گئے اور کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت سے سراب ہوئے۔ (اسدانغہہ 115:4)

رامداند به ۵: آورانی کوژا [

ایک دفعہ حضور انور مزینے ہے۔ ان کے گھوڑا ہا نکنے کوڑے کے بارے میں دعا فرمادی توان کا کوڑا رات کی تاریکی میں اس طرح روش ہوجایا کرتا تھا کہ یہ اس کی روشنی میں راتوں کو چلتے پھرتے تھے۔ (کنزانعال 16:160)





حضرت عبدالله بن رواحه وهاها الصاري صحابي مين-اسلام لانے سے مملے بیشاعر کی حیثیت سے مشہور تھے اور ان ك اشعار بورے عرب ميں تھلے ہوئے تھے ليكن اسلام لاتے کے بعد با قاعدہ شاعری ترک کردی تھی۔ ایک جہاد کے سفر میں حضور نبی کریم مائی نے خودان سے فرمائش کی کہا ہے اشعارے قافلے کو گر ماؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ والصاف نے جواب دیا کہ یارسول الله طائفا میں سے باتی چھوڑ چکا ہوں۔حضرت عمر فاروق وہ اللہ نے انہیں ٹو کا اور فر مایا کہ حضور منافیظ کی بات س کراے ماننا جا ہے۔

اس پر حفزت عبدالله بن رواحه عندهانے موقع کی مناسبت سے بیاشعار پڑھے:

ولاتصدقنا ولاصلينا يارب لولاانت مااهتديما

وثبت الاقدام ان لاقيا فأنزل سكينة علينا وان ارادو فتنه ابينا ان الكفار قدبغواعلينا

غارت بهارت فها فسرا تماما موات-الروه وتزير بالرناح: ﴿ وَجِم كُرِينَ مِينَ وَيِلْ مَا مِنْ مِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

#### مفرت عبدالله بن رواحه وصفاعاتها بحشيت اسلامي جرنيل

جب حضور مؤلفيا عمرة القضاة كيموقع يرمجد حرام ميس داخل ہوئے اورطواف كيلئے آ كے بردھے تو حضرت عبدالله بن رواحد معند آپ نال کے ساتھ تھ اور آپ نال کے لئے راسته بناتے ہوئے چل رے تھے۔

حضور من فيل في آب والمناه كوجهي متعدوجنكي مهمات میں امیر بنایا اور آخری بارغز وہ مونہ میں آپ شکر کے سربراہ بے،جس میں آپ وہ اللہ کے شوق شہادت اور جذب سرفروثی بحر بورجوال تفا\_ (عنات من عد 3 525)

اردن کے علاقے موتہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ والمان كامزار -

ایک روز حضور نبی کریم ملاقظ مسجد نبوی میں ارشادات

فرمار ب مص صحاب كرام علاقات كى ايك كثر تعداد معدين جمع تھی اور آپ تالیم کے ارشادات کو بغور س کر ذہمن نشین كرر ہى تھى۔اتنے ميں شاعراسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ انساری است مجدے یاس بینے کرخود بھی آپ اللام فرمودات س سكيل \_ وهمجد ك قريب بينيح ليكن الجحي مسجد ميل واخل ند ہونے یائے تھے کہ حضور اکرم تاییز نے حاضرین مجد ے مخاطب ہو کرارشاد فرمایا. الجلسوا ا\_لوگو! بيشي جا وُ

حضرت عبدالله بن رواحه معالية

جب بيآ واز حضرت عبدالله وه الله كان تك مينجي تو وہ جہاں تھے وہیں رک گئے ان کے دل ہے ایک ہوک ی اٹھی اوروہیں بیٹھ گئے۔ بیتم آقاس پیلے کا ہے اس کی تعمیل میں غفلت ند ہونے پائے۔ بیان کے دل کی آواز تھی۔

حضورا كرم اللظ جب خطبه سے فارغ ہوئے توكسى نے آب الله المعاللة المع آپ تا ای ان مرت کے عالم میں ان سے فرمایا کہ املد تعالی آپ کے دل میں اللہ اور رسول سوتیز فر کی اطاعت کا جذبها ورزيا ده فرمائے۔



# نوروه مونة كا يس منظر المنظمة

غزوہ موند 8 جمری میں پیش آیا۔ بیغزوہ اس طرح ہوا کہ حضور ٹبی کریم مائیڈم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر از دی کریم کا ایک ایک ایک محابی حضرت حارث بن عمیر از دی کا محتفظ کو بھرہ (شام) کے باوشاہ کے باس وعوت اسلام کے لئے ایک مکتوب گرامی دے کر جمیجا تھا۔ ابھی وہ بھرئ پہنچ بھی نہ تھے کہ راہے میں شرصیل بن عمر وغسانی نے انہیں گرفتار کر کے بھرئ کے حاکم کے پاس پیش کردیا ادر اس نے آبیں گرفتار کر کے بھرئی کے دیا۔

حضور مَا فِيْنَا حَامُونُ مُوكِر بِينْ جَاتِ\_

آپ اُن اِن اس موقع پر صحابہ کرام میں ایک لشکر کے انہیں اس مادثے ہے باخر فرمایا اور ساتھ ہی ایک لشکر تر تیب دیا جس کی سربراہی اپ متنبی حضرت زید بن مارشہ میں اور ساتھ ہی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر حضرت زید بن مارشہ مارشہ دیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر حضرت زید بن مارشہ میں اور میا کی اور جمائی کو امیر بنایا جائے ، اگر وہ مجمی شہید ہوجا کیں تو حضرت عبداللہ بن رواحد میں تو مسلمان یا ہمی امیر قرار دیا جائے اور اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو مسلمان یا ہمی

المعرف موالدين والرب الماد مهادت في بيتات

مثورے سے جس کو چاہیں امیر منتخب کر لیں۔

آ بخضرت ترقیق کا اس طرح کیے بعد دیگرے تین امیروں کونا مزدفر مانا ایک غیر معمولی بات تھی اوراس میں بظاہر بیاشارہ بھی تھا کہ میرتینوں بزرگ اس معرکے میں شہادت سے سرفراز ہوں گے۔

ایک بہودی جوآپ ٹاٹیل کی بیرگفتگوس رہا تھااس نے حضرت زید بن حارثہ ﷺ سے کہا کہ بنی اسرائیل میں سیہ بات مشہورتھی کہ جب کوئی نبی کسی مہم پر جیجتے وقت کیے بعد

دیگرے تی آدمیوں کے بارے میں یہ ہے کداگر فلاں شہید ہوتا تھا۔ لہٰذا اے زید!اگر محکد (مَالَّیْنِ اَلَٰ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضور نی کریم مؤیل نے اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارثہ مؤیل نے اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارثہ مؤیل کو جھنڈا عنایت فر مایا۔ اور تین برار صحابہ کرام کو مشتل پیشکراس طرح مدینہ منورہ سے روانہ ہوا کہ حضور مؤیل کی شیس اور مدینہ طیبہ کے باشندول کا ایک بڑا جمع اے الوداع کی آیا، جب فکر وہاں سے روانہ ہواتو جمع نے دعادی۔

صبحكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين غانمين

ا متد تمہارا ساتھی ہو، امتد تم ہے بلا نیں دور کرے، امتد تمہیں سے سے سلامت کامیاب د کامران واپس لائے۔





وہ مبارک مقام جبال غزوہ موتہ جیسا تاریخی غزوہ واقع ہوا جو آج بھی مجاہدین اسلام کو جرائت اور بہادری کا درس دے رہا ہے اور غفلت اور بردی کی ذلت سے بیدار ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھراپنے اکا برکی تاریخ جرائت دہرانے کی توفیق عطافر مائے۔

### حضرت عبدالله بن رواحه بين مدية كي شبادت كي تمنا

حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ بڑے قادر الکلام ٹاعر تھے۔انہوں نے یہ فقرہ ساتو چندا شعار پڑھے جن کا \*\*\*

سکن میں تو اللہ ہے مغفرت مانگا ہوں۔اور تلوار کی اسی ضرب کا طالب ہوں جو پھیلتی چلی جائے اورخون کی جھاگ ابال کر رکھ وے۔ یا پھر کسی حراتی شخص کے ہاتھوں نیزے کے کاری وار کا۔ ایسے نیزے کے ذریعے جو آئتوں اور جگر کے پار ہوجائے۔ یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گذریں تو کہیں کہ اس غازی کو اللہ نے بدایت وی تھی اور وہ بدایت کی منزل یا گیا۔ (سرے این شام تاریش الاف 2562)

### 

اس شان سے شوق شہادت کی اُمنگیں دل میں لئے ہوئے ہے تا فالہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ ذہن میں بیتھا کہ بھریٰ کے حاکم سے مقابلہ ہوگا۔ بظاہراس بات کا امکان نظر نہیں آتا تھا کہ روم کی وہ زبردست طاقت تین ہزار افراد کے اس انتقامی حملے کو آئی اہمیت دے گی کہ اپنی پوری فوجی طاقت اس کے مقابلے پر لے آئے کین جب صحابہ کرام مؤت شاتھ اردن کے علاقے معان میں پہنچ ( بیعلاقہ اب بھی اس نام سے موجود ہوات موارادون کا ایک اہم شہر مجھا جاتا ہے ) تو پہند چلا کہ روم کا بادشاہ ہرال ایک لاکھ کا لشکر لے کر بڈات خود وہاں تک پہنٹی چکا ہو شاق اور ہہرا وغیرہ کے قبائل نے ایک لاکھ افراد مزید ان کی مدد کے لئے فراہم کردیئے ہیں۔ اس غیر افراد مزید ان کی مدد کے لئے فراہم کردیئے ہیں۔ اس غیر متو قع خرکا مطلب بیتھا کہ تین ہزار کا مقابلہ دولا کھے ہوگا۔

ظاہر ہے کہ بیصورت حال غور اور مشورے کی متقاضی تھی۔ چنا نچے صحابہ کرام میں مقاطق نے معان میں ایک مشاور تی اجلاس منعقد کیا۔ بہت سے حضرات نے بیرائے دلی کہ اس صورت حال کا چونکہ پہلے انداز ونہیں تھا، اس لئے مناسب بیہ ہے کہ آپ سائی آم کواس کی اطلاع بھجوائی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ سائی آم نے مناسب کے اس سائی کی اور مناس کی اطلاع کے اس سائی کی اور مناس کی اس کی مناسب کے اس کی مناسب کی اور مناس کی اور مناس کی مناسب کی اور مناس کی مناسب کی

#### معرت عبدالله بن رواحه ومعتملة كي يرجوش تقرير

بات بظاہر معقول تھی اور ظاہر اسباب کے تحت جنگی تذہیر کا تقاضا بھی ہیں تھی۔ چنا نچہ بہت سے صحابہ کرام پیسے تعلقہ اس اس دائے پڑشل کرئے کی طرف ماکل ہور ہے تھے۔ لیکن استے میں وہی حضرت عبد اللہ بن رواحہ ویستنا کھڑ ہے ہوئے اور سرواحہ اللہ تقریقر مرفر مائی:

اے قوم اجس چیز ہے تم اس وقت گھرانے گے ہو، ضدای قتم یہ وہ ہو ہے اور وہ یہ وہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم وطن سے نکلے تھے۔ اور وہ ہے ہم ہادت! یا در کھو کہ ہم نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے تو نہ بنیا دیر میں بدر میں شریک تھا تو ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ بال ہم نے جس بنیا دیر ہمیشہ جنگ لڑی ہے وہ ہمارا سے دین ہے جس کا اعزاز اللہ نے ہمیس عطافر مایا ہے۔ البذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے بوھو، دو سعادتوں میں سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے بوھو، دو سعادتوں میں سے ایک سعادت یقینا تمہارا مقدر ہے، یا تو تم دشن پرعالب آجاؤ کے اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول بنا ہی تم کی خواہوگا جب ہے اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول بنا ہی تا کہ وہ وعدہ پورا ہوگا جب ہی چو بھی چھوٹائیں ہوسکتا، یا پھرتم شہید ہوگر جنت کے باعات جو بھی چھوٹائیس ہوسکتا، یا پھرتم شہید ہوگر جنت کے باعات

میں اپنے بھائیوں سے جاملو گے۔ (حوالہ مؤزی الواقدی 760:2) بس چھر کیا تھا؟ تمام صحابہ کرام کھنٹ شوق شہادت سے سرشار ہوکر جہاد کے لئے کمریت ہوگئے لشکر معان سے روانہ ہوکر پہلے مشارف اور پھر موتہ ہیں متیم ہوا اور پھر موتہ ہی کے اس میدان میں بیز بروست معرکہ پیش آیا۔

مطرت عبدالقد بن رواحه ها

#### شہداء کا قافلہ بڑی شان سے نکلا

دونوں فشکر مقابل ہوکراڑے۔ جنگ کے دوران الفرت زيد بن حارث والشريف العالم عميد موع أو الخضرت الملا کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رکھنات نے یرچم اٹھالیا۔ تھمسان کے رن میں جاروں طرف سے نیزوں اور حیروں کی بارش مور بی تھی۔حضرت جعفر ورف النظاف کے لئے گھوڑے پر بیٹھنامشکل ہوگیا۔ نتیجہ میر کہ وہ گھوڑے سے اتر بڑے اور پیدل وشمن کی صفول میں تھس گئے کسی نے وار کیا تو دایاں ماتھ جس میں برجم اسلام سنجالا ہوا تھا کٹ کر کر گیا۔ حفرت جعفر وعصد في حجندًا بائي باته ميل لياكس نے اس ہاتھ پر بھی دار کیا۔اب دونوں ہاتھ کٹ گئے۔حضرت جعفر والمستنطقة كو الماريج كوچهوژنا كوارانه تفا-انبول نے اسے کٹے ہوئے باز وؤں میں دیا کررو کے رکھنے کی کوشش کی لیکن تیسر سے وارتے انہیں اپنی منزل پر پہنچادیا۔حضرت ان کے جسم پر نیزے اور تکواروں کے پچاس زخم شار کئے گئے، جن میں ہے کوئی ان کی پشت پرنہیں تھا۔

(ميح بخاري كتاب المغازي ح:4265)



موتد کے مقام پرایک خوبصورت ی مجد نظر آر ہی ہے



مونه يو نيورشي

## موت كالزائي اوراسلام كي فق

موتہ شام کا علاقہ ہے۔ اب میداردن کا حصہ بن چکا ہے۔ چودشق کے قریب اور بیت المقدس سے تقریباً دومنزل پر ہے۔ یہاں عیسائی رومیوں کا زورتھا۔

اب تک تو مسلمانوں کو صرف عرب میہود اور مشرکوں سے مقابلہ رہالیکن اب عیسائی رومیوں سے زور آزمائی کی ضرورت پیش آگئی۔ میہاں کے رئیس نے حضور من پینے کے قاصد کوجو خط لے کر گیا تھا قتل کر ڈالا، چونکہ قاصد کا قتل جرم ہے،

اس لئے حضور سائیل نے اس کا بدلہ لینے کے لئے جمادی الاول 8 جحری میں تین ہزار فوج مدینہ طیبہ سے روانہ فرمائی اور حضرت زید بن حارثہ ہوں کو اس پر سروار مقرر فرمادیا اور فرمایا اگر حضرت زید بن حارثہ ہوں اشتخاص شہید ہوجا کیں تو حضرت جعفر بن الی طالب موسیق پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ موسیق سپ سالا رہوں گے۔ بید بھی کام آ جا کیں تو پھر ملمان جس کو چاہیں امیر بنالیں اور بیہ بھی کام آ جا کیں تو پھو کے لڑائی سے پہلے ان کو

میں اتاردی۔اللہ اکبر!!! کہاں تین ہزاراورکہاں ڈیڑھ لاکھ کی تعداداللہ کی شان نظر آتی ہے۔

صلح برآ ماده کرنا۔اسلام کی تنقین کرنا، جب نہ ما نمیں تو پھر تلوار

مسلمانوں کالشکر روانہ ہوا۔ادھرمسلمانوں کے مقابلے

میں شاہ غسان اور روم کے باوشاہ نے ڈیڈھ لاکھ فوج میدان

ہے کام لینا۔







. 40 4-

میں اپنے گھر میں تھی اور میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیار
کیا تھا کہ آنخضرت نظیم میرے گھر میں تشریف لائے۔
آپ نظیم نے بچوں کو بلایا، انہیں گلے لگا کہ بیار کرنے گئے۔
میں نے ویکھا کہ آپ نظیم میرے ماں باپ آپ میں۔ میں
قربان ہوں، آپ نظیم کیوں رورہے ہیں؟ کیا حضرت
جعفر روں ہے ہیں؟ کیا حضرت
جعفر روں کے بارے میں کوئی فرآئی
اساء عقد فرماتی ہیں کہ بیان کر میری چیخ نکل گئے۔ عورتیں
میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آخضرت نظیم ہا ہرتشریف لے
میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آخضرت نظیم ہا ہرتشریف لے
میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آخضرت نظیم ہا ہرتشریف لے
میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آخضرت نظیم ہا ہرتشریف لے
میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آخضرت نظیم ہا ہرتشریف لے
میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آخضرت نظیم ہا ہرتشریف لے
میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آخضرت نظیم ہا ہرتشریف لے

عفرت خبراللد من أروا فه تعالية

كها نابنا كربهيج دو\_(سرساين بشام 259.2)

خبر لے کر نبیں آیا تھا کہ ایک روز نبی کریم سی اے صحاب کرام میں ایک سی ایک کے ارشاد فرمایا کہ جھنڈا حضرت زید دھی ایک ارشاد فرمایا کہ جھنڈا حضرت مبارک آٹھوں میں آٹسو بھر آئے۔ پھر فرمایا کہ بہال تک جھنڈا اللہ کی تلوار ور حضرت خالد دھی ایک تلوار (حضرت خالد دھی ایک تلوار (حضرت خالد دھی ایک تلوار (حضرت کا لدہ دھی ایک تا اللہ کی تا اللہ کی تلوار (حضرت کا لدہ دھی ایک ایک تلوار (حضرت کا لدہ دھی ایک ایک اللہ تھا ایک اللہ تھا ایک ایک تا اللہ کی ت

اس جنگ کے انجام کے بارے میں مختلف روایتیں بیس لی کھل فتح بیں لیکھل فتح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کھمل فتح ہوئی تھی۔ بعض سے پیتہ چلتا ہے کہ مسلمان وشمن کے لشکر کے ایک دیتے ہوئی تھی۔ دیتے ہوتا ہے کہ حسلمان وشمن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد وہ کھا تھی کی کا میا بی بھی کہ دوہ مسلمانوں کو بحفاظت واپس لے آئے۔ بہر صورت دولا کھا فرادے تین بحفاظت واپس لے آئے۔ بہر صورت دولا کھا فرادے تین برارے مقالجے کا ان متیوں میں سے جو بھی انجام ہوا ہو بیہ مسلمانوں کی ابھم کا میا بی تھی۔

جنگ کے اختیام پر حضور مانی خطرت جعفر بن الی طالب و منطق کی بیوی حضرت اساء بنت عمیس و منطق کے گھر تشریف لائے حضرت اساء معتصل فرماتی ہیں کہ ان دنوں آخضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اللہ کی باری تھی۔ انہوں نے حصراللہ بن رواحہ وہ اللہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈ ااٹھایا اور چمن کی طرف بڑھنے گئے۔ نہ جانے کب سے کوئی غذا پیٹ میں نہیں گئی تھی۔ اس لئے چہرے پر شاید بھوک کی نقاب کے آ ارفمایاں ہوں گے۔ ان کے ایک چچازاو بھائی نے دیکھا تو گوشت کی چند ہوئیاں کہیں سے لاکران کے مائے چیش کیں کہ ان ونوں میں آپ وہ اللہ اللہ نے بہت محنت ماضے چیش کیں کہ ان کم از کم اپنی چیشے سیدھی رکھ سیس۔ اٹھائی ہے، یہ کھا لیجئے تا کہ کم از کم اپنی چیٹے سیدھی رکھ سیس۔ محنت اٹھائی ہے، یہ کھا لیجئے تا کہ کم از کم اپنی چیٹے سیدھی رکھ سیس۔ لے کر کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک گوشت ان کے ہاتھ سے شدید بعری میں از سن کی دخش سے عبداللہ بن رواحہ سے مسلمانوں پر شدید بعری میں ماز سن کی دخش سے عبداللہ بن رواحہ سے میں کے بار سی کے بہو گوٹ ہو؟ یہ کہا کہ والے اٹھائی کے کام میں گئے ہوئے ہو؟ یہ کہا کہ کوشت بھوڑ دیا، کوارا ٹھائی کے اور دیشن کی صفوں میں جا گھے اور وہیں پر لڑتے لڑتے جان کے جان آفریں کے سہر دکر دی۔ (یہ قابن بشرے 2812)

#### اب الله كي تكوار بھي بے نيام ہوى

ان تین بزرگوں کے بعد کسی کا نام آنحضرت نا تیا گئی نے بہت ہورے پر سپیں فر مایا تھا بلکہ اے مسلمانوں کے باہمی مشورے پر سپیوٹر دیا تھا۔ چنا نچے حضرت ثابت ابن اقرم میں ان کہا کہ اچنا میں ساتھ ہی مسلمانوں ہے کہا کہ اچنا میں ہے کسی ایک کوامیر بنائے پر شفق ہوجا و کوگوں نے کہا کہ اجب اس پر راضی نہ ہوئے۔ بالآ فرمسلمانوں نے اقرم میں داخر میں جانے دیکن حضرت ثابت بن افراد میں والید و المیر مقرر افاق رائے ہے حضرت خالد بن ولید و فالمیر مقرر کر ہا۔ افران کے حضرت خالد میں ولید و فالمیر مقرر کے کہ دیا۔ حضرت خالد میں ولید و فالد و المیر مقرر کے کہ دیا۔ حضرت خالد و بیا کہ دیا۔ حضرت خالد و خالد میں ولید و الدین کے دوالے کر دیا۔

ہاتھ میں نوٹلواری ٹوٹیس۔(میخی ابندری تاب المغذی حدیث 4265) بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور حضرت خالد میں مسلمانوں کے شکر کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہوگے۔

المرادية المرادية المرادية

اُدھ مدید طیبہ میں آنخضرت النظام اس جنگ کے حال ت ہے جنب نہ تھے۔ ابھی شام سے وئی اپنی جنگ کی



## تنیوں اسلامی جرنیلوں کے مقام شہادت

حضرت مفتى تقى عثاني صاحب حضرت زيدين حارثه والالقلاط كمقام شهاوت كي زیارت کے بعد لکھتے ہیں کہمود کے میدان کی زیارت کرتے ہوئے ابھی ذہن ان تصورات میں کم تھا کہ اس میدان کے مقامی مجاور نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ بید حضرت زید بن حارث منطق کا مقام شہادت ہے۔ یہاں چندف اونیا ایک پھروں کا بنا ہواستون نصب تھا۔اوراس پر دھند لے حروف میں لکھی ہوئی پیرعہارت هنا استشهد زيد بن حارثه

فضرت عبدالله بن رواحه مقالفة

#### حضرت زيدين حارثه مين ال مقام پرشهيد مو يے۔

اس سے کچھ فاصلے پر حضرت عبداللدين رواحه وي الله كامقام شہاوت بيان كيا جاتا ہے۔ وہاں بھی اسی قتم کا ایک ستون کھڑا ہوا ہے۔ مجاور نے بتایا کہ یہاں سے جنوب میں تقریراً ایک کلومیٹر کے فاصلے برمیدان کے بیوں فی ایک جگہ ہے، جس کے بارے میں مشہور بیر ہے که حضرت جعفر وزور الله و بال شہید ہوئے تھے۔اس جگدایک زیرز مین سرنگ ی بن بوئی ہے۔ مجاور کے کہنے کے مطابق کسی زمانے میں بیباں یہ بات مشہور تھی كماس سرنگ سے خوشبوا تى ہے، كوئى شخص اس كى تحقيق كے لئے اندر داخل ہواليكن پھر واليرنبين آسكا-

حضرت زيد بن حارث عصده، حضرت جعفر طيار عصصه اور حضرت عبدالله بن رواحہ دورہ اللہ کے مزارات اس میدان سے کافی فاصلے پر ایک بہتی میں واقع ہیں۔اس بستی کا نام عالبًا انہی مزارات کی وجہ سے مزار شہور ہے۔ چنانچے ہم لوگ میدان موند ہے



ای معجد میں حفزت جعفرین الی طالب رہائے کا مزار مبارک بھی ہے۔اب میدان موتہ سلطنت اردن کا حصہ بن چکا ہے۔





ر پرنظر تصویراردن کے شہر موجہ کے مقام پرموجود 3 سپر سالارول کے مزار مبارک کی ہے۔ال مزار مبارک میں حضرت زید بن حارث ﷺ حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ اور عبداللہ بن رواحہ ﷺ کی قبر مبارک ہیں



حضرت عبدالله بن رواحه الله

حفرت زيدبن حارثه والفائلة كامزارمبارك



حضرت عبدالله بن رواحه والمقتلة كالمقبره مبارك





なべいかにないのにして、意意思めていかし



اردن کےشہرمونتیں موجودھنرت عمیدالشدین رواحہ کی تقلاد میارک۔ مونته دوجنگ ہے۔ کی میں سعمان 3000 کی تقداد میں تھے جب کے میسائی دولا کھئی تقداد میں تھے۔





حضرت عبداللد بن رواحد صفاعات كي قبرمبارك كي قريب سے لي كئي ايك تصوير



حضرت عبدالله بن رواحد والمستقلة كم مقبرك سرماني كي جانب سے لي من تصوير



### معن تعبدالله بن رواحه وعَقَالمَتَاكِ كَيْ قَبِر مبارك برسفيد جا در برخى موتى ہے ]







مونه کے میدان میں موجود حفزت عبداللہ بن رواحہ و الله کی قبر مبارک





. . . . . . . . . . . .

حفرت مصعب بن عير معاندان كالمر ونب يدع:

مصعب والمستنط بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی ہے جو یا نیجویں پشت میں ٹی الائی کے نسب سے جاماتا ہے۔ انہوں نے دارارقم میں حاضر ہوکراسلہ قبول کیا تو ان کی ماں اور خاندان والے انہیں اذبیتی دینے گئے۔اس پر حضرت مصعب بن عمير والمستندي في وو بارحبشه كي طرف ججرت كي سن 11 نبوت میں نبی مالین نے انہیں ملغ بنا کریٹر بھیجاء جہاں ان کی حکیمانہ تبلیغ سے لوگ جوق درجوق اسلام قبول کرنے گئے۔جن میں رکیس اوس حضرت معد بن معاذ وهنه شاه به خضرت اسید بن حميم والمعتدي ركيل فزرج حفرت سعد بن عياده والمتداك اور حفرت ابوابوب الصارى والمناهدة جيد ذي اثر اصحاب شامل تھے۔ا گلے سال حضرت مصعب رہاں ہوں عج کے لئے مکہ آئے اور وْها كَيْ تَيْن ماه بعد مستقل طور يريثرب ججرت كر محية - نبي كريم ما الذا في رئيس نجار حضرت الوالوب الصارى وهانفال الت ان كا يما كى جاره كراديا تھا۔

Contract of the contract of th

چونکہ آپ فاضفاد کی والدہ بہت مالدار تھی۔ اس لئے آب معالمات کی مرورش بہت تازوقع سے بھوئی۔اعلی ترین لیاس سنتے ، بیش قینت جوتے استعال کرتے اور ہروقت خوشبویس ہے رہتے حضور من اللہ فرماتے میں میں نے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں و يكها جس كى زلفين حضرت مصعب ومعتفظ كى طرح حسين ہوں۔ جس کالباس حفرت مصعب وستنقط جسیانفیس ہواورجس كوحفرت مصعب معتقلط كي ما نندزندگي كي برآ سائش مهيا بو-

(طبقات المن سعد 82.3)

دار ارقم میں ایمان لائے۔ پہلے تواسیخ ایمان کو چھیاتے رے، مرایک ون عثان بن طلحہ نے آب دیستفلاہ کو تماز بڑھتے و کھے لیا۔ اور آپ رہنے شاہ یا کے والدین کواطلاع دے دی۔ والدین اتنے ناراض ہونے کہ انہول نے اینے نازول یلے بیٹے سے رب کچھ چھین لیا اور اسے قید کر دیا۔ ہجرت حبشہ کے واتت کسی نہ سی طرح آپ معنداویائے قید سے جان چھڑوائی اورمہاجرین کے ہسٹر ہو گئے۔ پھر جب مہاجرین کی واپسی شروع ہوئی توحضرت مصعب والقنائظ مجمى واليس آئے۔اس وقت سفر اور غربت کی وج سے آپ دوست کا رنگ پیکا پڑ چکا تھا اور تن وْ حانينة كومعقول لباس بهي ميسرية تفا-ايك ون يهني براني بيوندگي حادر اوڑھے ہوئے حضور مُالِيَّا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور عاليظ نے ان کے استقلال واستقامت کی بے صرتعریف کی اور فرمایا که زمانے کے انقلابات ہیں۔ایک وقت تھا کہ حضرت مصعب والمنشاط سے زیادہ خوش لباس اور ذی احمت مخص بورے مکہ میں کوئی تہیں تھا۔ گر انہوں نے اللہ اور رسول کی محبت میں وہ سارى نعتين محكراوس \_ (طبقات ابن سعد 85:3)

د یندی سب سے پہلے جمعد کی امات مفرت مصعب ﷺ فے کر انی

مدیند کی طرف ججرت سے سلے جواہل مدینداسلام لا سے تے انہوں نے حضور اللہ است کی کہ کوئی ایسا شخص يبال بھيج جومميں وين سکھائے اور قرآن پڑھائے۔حضور ساتا کی نگاہ انتخاب حضرت مصعب وظالفات پریزی اوران کو ساعزاز ملا کہ وہ اسلام کے مہلے مبلغ بن کریدینہ منورہ تشریق لے گئے۔ ان کی تبلیغ ودعوت ہے انصار کے بیشتر گھرائے مسلمان ہوگئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد خاصی ہوگئی تو حضرت مصعب و التقالات تے حضور علی کے کولکھا کہ اگر اچازت ہوٹو میں یبال جمعہ پڑھا نا شروع كردول\_حضور عين كل طرف ع اجازت نامه آيا تو حفرت سعد بن فشيد والقضائظ كي كمر ميل حفرت مصعب والقائداك کی امامت میں نماز جعہ اوا کی گئی۔ اور نمازیوں کو بکری ذیح کر کے کھلائی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعتھی جواسلام میں اداکی گئی۔

معراج سے والیسی برنبی کریم سائیظ نے تبلیغ ودعوت کی معم کو مزیرتیز کردیا۔اب آب سی کا کہ کآس یاس آباد دیگر قبائل ك إل تشريف لے جائے \_ مرآب التيام كى دعوت كے جواب میں کسی نے نرمی سے اور کسی نے تختی سے اٹکار کیا۔ بالآخر ایک روز آب ن النظ في ميدان منى ك بابرعقبه (كما في ) كمورير جه آ دمیوں کی ایک جماعت دیکھی جوارکان فج ادا کرنے بیرب ہے مکہ آئی ہوئی تھی۔ان کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں:

- وضرت اسعد بن زراره وخفادی
- احضرت عوف بن حارث دون الله
- 🔞 حضرت را فع بن ما لك مصصف
  - ٥ حفرت قطبه بن عامر والتقالة
  - حضرت عقبه بن عامر فقله ملك

نى كريم سائيم كتبلغ پرانبول نے فور أاسلام قبول كرليا-

こうことなるというないようないと

ووسرے سال س 11 نبوت میں جج بی کے زمانے میں يانج برائے اورسات ف افراورسول كريم دين الله علي آئے اورآب ما النظم كم المحمد بيعت كى \_ ( بعض في الى كوعقب اولی بھی کہا ہے) ان لوگول کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمير فعصفتان كومعلم اور ببلغ بناكران كے ساتھ يثرب بھيجا كيا-اس سے اوس اور شزرج کے مابین ٹماز کی امامت کے سلسلے میں جھڑے بھی ختم ہوگئے۔ جب نبی کریم اللہ کو یثرب میں اشاعت اسلام کی خوشخبری ملی تو آپ ناپیج نے حضرت مصعب في الله وابك وطارسال قرمايا جس مين ورج تها كدون و هل جمعے کی نماز پڑھا کرو۔ چنانچہ بیژب میں پہلی نماز جمعہ میں 12

تيرے مال 12 نوى كموسم في ميں يترب سے آنے والے 500 حاجوں میں سے 73 مسلمان مرداور دوخواتین تھیں۔ وہ نبی کریم ناپیز ہے ای گھاٹی (عقبہ) میں رات کے وقت ملے اور بیت کے موقع برعرض کیا کہ آپ ساتھ اور دیگر مسلمان يثرب آجا كمين تؤنهم آب مظفى كي وليي بي حفاظت كريس مح جيسے كوئي اپنے الل خاندان كى كرتا ہے۔ يه بعت عقب تالية تقى لِعض نے ای کوعقبہ ثانہ لکھا ہے۔ تب نبی کریم مل تیزم نے ان کے لئے 12 نتیب مقرر فرمائے جو 12 خاندانوں کے لئے تھے اور بنونجار کے حضرت اسعد بن زرار وہ انتقاع کونقیب النقباء ينايل (اردوسوارف اسلام 41:19)

#### 

کے کے کفارمسلمانوں برخوبظم ڈھاتے تھے۔جبان بے ظلم کی شدت بڑھ گئ توبید کھی کراللہ کے رسول نے مسلمانوں کو اجازت وے دی کہ وہ اپنی جان بیائے کیلئے حبشہ چلے جائیں ، جهال كا بادشاه ايك نيك دل انسان تفاريد اجازت ياكر باره مسلمان مردول اور چار خواتین نے اللہ کی راہ میں اپنا گھریار چھوڑنے کی تیاری شروع کی۔ کسی طرح حصرت مصعب بن عمير روي الله المحمى تيد خان من اس جرت كي اطلاع مل كئي موقع یاتے ہی وہ بھاگ نکا اور قافلے کے ہمراہ حبثہ کئے گئے۔ حبشه كي حانب دوسري مرتبه ججرت بهوئي توحضرت مصعب والتلافظ مہاجرین کے قافلے میں پھرشامل تھے۔اس دوران ان کے بھائی ابوالروم نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا۔ چنا ٹیدوہ بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ شے عبشہ میں چند برس رہنے کے بعد حفرت مصعب وعلامات كول مين مكرى ياوجاكى اورواليس لوث آئے۔

#### المن المسعد المناس المسعد المناس المساوي

حبشہ سے والیسی محضرت مصعب منتشق فی کرم اللظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیچائے نہیں جارہے تھے۔ان کی اس خوبصورتی اورخوش ہوشی کا جس کے باعث وہ مکہ بھر میں مشہور تھے کہیں نام ونشان شدتھا۔ بدن یر مائلے ہوئے کیڑے تھے، موٹے اور برائے جن میں کئی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ چہرہ زرد مور ہاتھا اورجم کی زم و تازک کھال مصائب زمانہ ہے موثی اور کھر دری ہوگئ تھی۔ تاہم آنکھوں میں عزم کے دیے مہلے کی طرح روش تقے۔ حالات کی تی ان کے جوش ایمان کو سی طرح کم ندكريا كي تقى \_ آنے والے دنوں ميں سيختي اور بھي بوھتي چلي گئے-اس وقت ان کی تنگ وئی کا بیه حال تھا کہ ایک دن حضور اقدس الفائد ك ياس آئة وجم يرايك كمال كالكرا تعالى يد كيمر آپ النظام مات بين كه الحمد شاب ونيا اورونيا والول كي حالت بدل جانا جاہے۔ بیروہ توجوان ہے جس سے زیادہ مکہ میں کوئی ناز برورده ندتھا لیکن نیکوکاروں کی رغبت اور الله اوراس کے رسول کی محت نے اسے تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔

حفرت مصعب بن عمير والمنافظ صاحب بجرتين بين-آپ نظامات نے میلے حبثہ کی طرف جرت کی الیکن کچے عرصے بعد مکہ والیس آ گئے ۔ حبشہ میں بیاطهاغ پھیل ٹن تھی کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کرلیا ہے چنانچہ کھ مسلمان واپس آ گئے۔اس کے بعدآب المستناف نديدي طرف جرت كى \_آب والتناف ب ے سلے مہا جر میں جو مدید ش جرت کر کے آئے۔ آ ب علاقال کو نبی کریم من پیزم نے مدینہ میں سفیراور معلم بنا کر بھیجا۔ حضرت مصعب مصعب معادة الله المرادة المعدين زراره والمعادية مكان يرفروش موت\_اور كفر كمر يهر كرتعليم قرآن واشاعت اسلام کی خدمت انجام دیئے گئے۔اس طرح رفتہ رفتہ جب کلمہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہوگئ تو نماز وتلاوت قرآن کے لئے مجھی حفزت اسعد رہے تنتہ کے مکان پر اور مجھی بنی ظفر کے گھر يرسب كوجمع كيا كرتے تھے۔

حضرت مصعب بن عمير تعالية

حضرت مصعب هاهناها ایک عرصه تک حضرت اسعدین زراره معتنظ كمهمان ربي اليكن جب بني عجارت ان يرتشدو شروع کیا تو حضرت سعد بن معاذر الله الله کے مکان مِرا کئے اور میں سے اسلام کی روشن پھیلاتے رہے۔ یہاں تک کہ خطمہ ، وائل اور واقف کے چند مکانات کے سواعوالی اور مدیند کے تمام کھر روش ہوگئے۔

#### مدينة من جعد قائم كرنا

مدیندمنوره میں جب مسلمانوں کی ایک معتدیہ جماعت پيدا ہوگئ تو حفرت مصعب وصف نے دربار نبوت نائیا سے اجازت عاصل كرك حفرت سعدين فشير والتعادي كمكان من جماعت کے ساتھ نماز جعد کی بنیاد ڈالی۔ پہلے کھڑے ہوکرایک نہایت مؤثر خطبہ دیا، پھرخشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھائی اور بعد نماز حاضرین کی ضیافت کے لئے ایک بھری ذیح کی گئے۔اس طرح وہ شعاراسلامی جوعیادت الہی کےعلاوہ ہفتہ میں ایک وفعہ برادران اسلام کو باہم بقل گیر ہونے کا موقع دیتا ہے، خاص حضرت مصعب بن عمير والمناه كاتح يك عن قائم كيا كيا-

عقبه کی میلی بیعت میں صرف 12 انصار شریک تھے، لیکن حفرت مصعب والتعادي نے ايك اى سال يس تمام اہل يرب كو اسلام کا قدائی بنادیا۔ چنانچہ دوسرے سال 73 اکابر واعیان کی یعظمت جماعت اپنی قوم کی طرف سے تجدید بیعت اور رسول الشنائية كومديديس معوكرنے كے لئے رواند بوئى ان كے معلم حفرت مصعب بن عمير نيط تنظيظ بھي ساتھ تھے۔ ان کی مال کواطلاع ملی کہ بیٹا آیا ہے تو پیغام بھیجا: او نافر مان! ایسے شهر میں جہال میں رہتی ہول تو آتا ہے اور پہلے مجھ سے نیس مالا۔ میں رسول الله سالھ مے قبل کی اور سے نہیں مل سکتا حضرت

5 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

مصعب المصنفة في مال كوكبلوايا اورآستان شبوت ما فيلم كى جانب چل ديئے۔ وہال چھے كرانبول نے ديدار محبوب ساتھ اسے آ محمول کی پیاس بجهائی پھرمدینه میں اپنی حیرت انگیز کامیابی کی رپورٹ بیش کی جے س کر نبی کر میم مالالے با نتبا خوش ہوتے۔

نی کریم مناقبا سے ملاقات کے بعد حضرت مصعب دی شاک گھر گئے تو ماں کے آنسوؤں نے ان کا استقبال کیا۔انہوں نے رور و کر بیٹے کومتا تر کرنا حیا ہا اور التجا کی کہ وہ ایئے باپ دادا کے دین بروایس آ جا کیں۔اس طرح وہ ان سے پہلے کی طرح محبت كرن كيكى كيد حضرت مصعب والمنتقظ في مال كونرى س معجمایا کدانہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد نیادین تبول کیا ہے، اس لئے اباہے چھوڑ دینے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

بیٹے کی زبان ہے اٹکارس کر ماں بھر کٹی اور اس کا غصہ اور نفرت لوٹ آئی۔اس نے بیٹے کولعنت ملامت شروع کر دیا ور د همکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا علاج وہی ہے جوعبشہ جانے ہے يلك كيا كيا تها عالى باتيس كرحفرت مصعب والمالي كرجمي غصه آگیا اور نہایت جراکت سے جواب دیا کہ آپ لوگ زبردی مجھے میرے دین ہے جیس ہٹا کتے حبشہ جائے سے پہلے کے دن گزرگئے، یادر هیں اب اگر کی نے مجھے مارنے، پیٹنے یا تید کرنے کی کوشش کی تو میں اسے قبل کر دوں گا۔

بیٹے کی جرأت و مکھ کر مال زاروقطار رونے لگی۔ مال کے آنسود ميركر حفرت مصعب والمنتق كاول في كيا-آب والمنتق نے اے نرمی ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ املد اور اس کے رسول من من اليمان لے آئے، مگر اس كے ول ميں شرك نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میٹے کی نفیحت کا کچھاٹر نہ ہوا۔الٹااس نے روشن ستاروں کی قتم کھا کر کہا کہ میں ایسے مذہب میں واخل ہوکراپے آپ کواحق نہ بناؤں گی۔ جہمیں جھے ہے اور تیری باتوں ے ہاتھ دھوتی ہوں، میں توائے قرب بی سے وابست رہوں گ ۔ بین کر حفزت مصعب و خلفات الشے اور خاموثی کے ساتھ کھرسے ہاہرنگل آئے۔

### ت المالي ت المالي المالية

قبول اسلام سے بل حضرت مصعب بن عمير والفائلة پورے عرب میں سب سے زیادہ خوش پوشاک تھے۔ان کےجسم پراطلس وحریر کے وہ اعلیٰ اور قیمتی یارچہ جات ہوتے تھے جن کو رؤسا بھی بعد حرت و میصے تمام عرب میں آ ب الله الله کی خوش ذوتی ونفاست کا چرچا تھا۔ بہترین قتم کی خوشبو کمیں استعال كرتے تھے۔ تاريخ ميں ان كا ذكران الفاظ ميں كيا جاتا ہے۔ "كان اعطو اهل مكه" لين الل مكديس سب سوزياد وعطر لكاني والاحضرت مصعب ومقافاة تقارجب آب ومقافات كمر سے کھوڑ نے پر سوار ہو کر نگلتے تو ٹو کروں اور خدام کی ایک جماعت

ساتھ ہوتی ۔اینے گھروں اور ہازاروں میں بیٹے ہوئے لوگوں کو خوشبويس بي مولى مواسمعلوم موجاتا كدحفرت مصعب بن عمير فقفة العلااس رائے سے آرہے ہیں۔ طاہری شان وشوکت کے ساتھ بہت وجیہہ وشکیل بھی تضاور بہت اچھے گھڑ سوار بھی۔ ان حالات میں برورش یائے والا مکه کا بیانو جوان قریش

جب اینے شہر میں تحریک اسلامی کی دعوت سنتا ہے تو خوب سوچ مجھ کروہ اس دعوت کو تبول کر لیتا ہے۔

#### ابتدائے قبول اسلام ہے سان ت

البین اس وعوت کو قبول کرنے کے تمام عواقب ونتائج معلوم تھے۔لیکن وہ روثنی جوان کے دل میں چیک رہی تھی انہیں ان تھن واد یوں میں سفر کرنے کے لئے تیار بھی کرر بی تھی۔ حفرت مصعب بن عمير ونفظ حفور اكرم نافيل كي خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔حضور ملائظ اس وقت اسلام کے مدرسہ تانى دارارقم ميس تقد حضرت ارقم والتعالف بن ارقم حضورا كرم ما البيغ كي جليل القدر صحافي ميں \_ آ ب وروان الوجهل كے خاندان ب تعلق رکھے تھے۔ حفزت مصعب بن عمير وخشنداد نے بي عمر تک اپنااسلام ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموثی کے ساتھ حضورا کرم ماہیج کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تعلیم حاصل کرتے لیکن ان کا ایمان زیاده عرصے تک نوشیده شدره سکا۔ایک دن وه مکه کی کسی وادی میں چھپ کرنماز برجے میں مصروف تھے کہان کے چھاڑاو بھائی عثمان بن طلحہ تے و کیچہ لیا۔ وہ بھا گا بھا گا مکہ پہنچا اوران کے گھروالوں کواطلاع دی کہتمہارا ہیٹا بے دین ہو گیا ہے۔

بيترسن كرحفرت مصعب المنافظة كى مال كوشد يدصدمه ہوا۔ بیٹے کے ساتھ محبت جاتی رہی اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت مصعب نہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ ان برٹوٹ بڑی اورشد پدر دوکوب کیا۔اس کی آنکھوں ہے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ جب بیٹے کو مار مار کر تھک گئی تو رسیوں ہے بانده كركم عين بندكر ديا-

حفرت مصعب من عمير سان الماسان في استقامت

آنے والے ون حفرت مصعب والفاظ کے لئے سخت امتحان لے کرآئے۔ مال کی محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ مار پیٹ سے ان کا جوڑ جوڑ و کھ رہا تھا۔ زندگی کی تمام سہولیات جن کے وہ عادی تھے چھین کی گئی تھیں۔ان کی مال اور پورا خاندان دباؤ ڈال رہے سے کہ وہ سے دین کوٹرک کر کے باب دادا کے دين ير واليس آجا مي \_حضرت مصعب وها واليس آجا كي مي یڑے تھے جہاں ہمت بندھائے والابھی کوئی نہ تھا لیکن ول میں روش ایمان کی تمع نے انہیں لڑ کھڑانے نہیں دیا۔ انہوں نے تمام تکالیف اور مصیمتیں صبر اور حوصلے کے ساتھ برواشت کیں \_ مگر رسول الله الله التي كم ماته يرجوعهد ما ندها تفاوه نه تو را

. . . . . . . . . . . . .



حضرت علی مصلات ہے روایت ہے کہ ہم محبد نبوی میں باراعلی ہے اعلی پوشاکیس بدلنا تھا۔ آج کھٹے پرانے لبس میں صحابہ کرام ودیشت نے کہا: حضور مزیقیز ان ونوں ہم آج کی نبت اچھی حالت میں ہوں گے۔فارغ البال ہوكر خوب

عمیر سیست آئے۔ان کے بدن پرلیاس بوسیدہ تھا۔ جے پھرآپ رہیا نے فرمایا: کل تمہارا کیا حال ہوگا، جب تمہیں صبح خوب عباد تیل کیا کریں گے،معاثی بےفکری ہوگی۔ چڑے کے پیوند کگے تھے۔ انہیں وکیھتے ہی حضور ہوٹیڈ کی وٹ م نفیس نباس میسر آئیں گے۔ طرح طرح کے کھانے آپ مؤتیا نے فرمایا نہیں نہیں! تمہارا آج کا زمانہ اس زمانے آئھیں آبدیدہ ہوگئیں۔ کیونکہ حضرت مصعب بن نمیر رہا ہے۔ تمہارے وسترخوان پرسجائے جو کیں گے۔تم اپنے گھروں میں سے بہتر ہے۔ شرمد میں اسلام لانے سے سلے ایک شاہانہ زندگی گزاررہ ویوارول پر یول پردے لئکاؤ کے جیسے کعبہ شریف کوغلاف

حضور سين كم مجلس ميل تصد احيا مك حضرت مصعب بن تھے۔ بیدوہ نوجوان تھا جے دنیا کی ہرنمت میسرتھی۔ دن میں کی پہنایاجاتا ہے۔



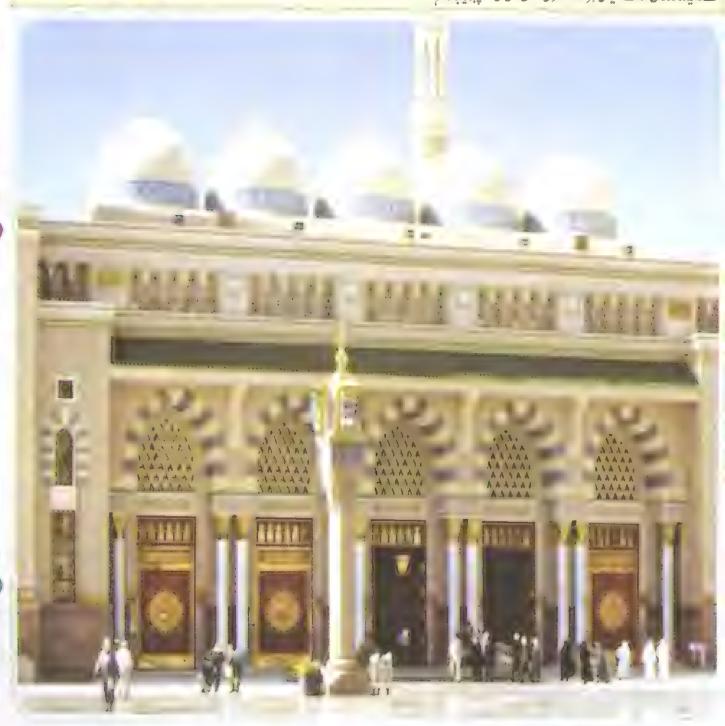

### غزوه احدین هزت مصعب بن نمیر حدیقای شهادت

> 360

غردہ بدرکی طرح احدیث بھی جھنڈ احضرت مصعب بن عمیر استعماد کا احدیث حضور منابقیا

خضرت مصعب بن عمير تقالظ

وَمَامْحَمُدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ( اللهِ عِلَا الرُّسُلُ ( اللهِ عِلَا )

اور محد (منظم) صرف رسول میں۔ان سے پہلے بھی بہت ہے رسول گر رہ کے میں۔

این قیمہ نے دوسرا دار کیا تو بایاں ہاتھ بھی قلم ہوگیا۔
لیکن اس وفعہ دوتوں بازوؤں سے حلقہ کر کے علم کوسید سے
پیٹالیا۔اس نے جمنجھا کرتلوار پھینک دی اورزور سے بیزہ تاک
کران کے سینے بیس ماراک اس کی توک ٹوٹ کرجیم کے اندر
رہ گئی۔ بیدوار کھا کر حفرت مصعب وہ انتہالی لڑ کھڑائے اور ان
کی روح اپنے اللہ کی جوار رحمت میں بینے گئی۔ جیسے ہی وہ زبین
کی روح اپنے اللہ کی جوار رحمت میں بینے گئی۔ جیسے ہی وہ زبین
پرگرے ان کے بھائی حفرت ابوالروم وہ میں سنجال
لیا وراز ائی کے خاصح تک سر مبارر کھا۔

مسلمانوں کی شدید مزاحت دیکھ کرکفار جنگ کوکی فیصلے پر بہنچائے بغیر واپس چلے گئے۔ تاہم اس دوران میں مسلمانوں کا بھاری جائی تقصان ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اپنے شہداء کو دفنانے کی تیاریاں شروع کیس۔ جب حضرت مصعب مصعب محتقظ کے باس پہنچ تو دیکھا کہ منہ کے بل زمین پر مصعب محتم ہے جی اور جسم مٹی سے لتھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول مائیڈ کا طلاع پہنچ تو آپ مائیڈ کم کوشد یدصد مدہوا۔

راہ وفا کے اس ساتھی کو قراح شخسین ادا کرئے حضرت مصعب و مطابقات کے پاس پہنچ بھر قرمایا کہ بیس نے مکہ بیس تہمارے جسیا حسین اور خوش لباس کوئی نہ دیکھا تھا۔ لیکن آج مہمارے جسیا حسین اور خوش لباس کوئی نہ دیکھا تھا۔ لیکن آج پر صرف ایک جی ہوئے ہیں اور جسم پر مرض ایک جی ہوئے ہیں اور جسم کے دن اللہ کی بارگاہ ہیں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ہائے ہائے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو! ان شہداء کی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو! ان شہداء کی ذات کی جس کے قبتے ہیں میری جان ہے، دوز قیامت تک جو کوئی آئییں سلام کرو قیامت تک جو کوئی آئییں سلام کرے قبتے ہیں میری جان کے دوئی آئییں سلام کرے گاہ ہوا۔ دیں گے۔

پاؤں کو پتول ہے ڈھانپ دیاجائے 📗

اب حضرت مصعب وسلاملاہ کی تنگفین ہونے گئی۔ ان کے جسم پرموجودہ چا دراتی چھوٹی تھی کہ سر پرڈالی جاتی تو پاؤں ننگے جوجاتے اور پاؤل چھپائے جاتے تو سر پر ہند ہوجا تا۔ بیہ

صورت و کیوکر ٹمی پاک ٹائٹیل نے ہدایت فرمائی کہ سر پر جا در ڈال دی جائے اور پاؤں گھاس سے چھپادیئے جائیں۔ یوں راوچن کے اس مسافر کوشٹی نے قیامت کے دن تک کے لئے ڈھانپ لیا۔ میکفن تھا اس شخص کا جس سے زیادہ انتھے کپڑے بہننے دالا پورے مکہ میں کوئی نہ تھ۔

#### 

وقت آگے بڑھ گیا ہے، خلافت راشدہ کا دور ہے۔
اسلامی سلطنت کی حدود وسیع رقبے پر پھیل چی ہے۔ سیاسی
حالات بدلنے کے ساتھ بدحالی، خوش حالی میں تبدیل ہورہی
ہے۔ دولت کی فراوائی اور ریل بیل کا آغاز ہوچلا ہے۔ تا ہم
لوگ راہ وفا کے ساتھیوں اور ان کی بے سروسامائی کوئیس
بھولے۔ جود ٹیا کے اجریس سے اپنا حصہ وصول کئے بغیر سفر
آخرت کوسدھار گئے تھے۔

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف وصفائل کھانا کھائے بیٹھے
ہیں۔ دستر خوان پر پر تکلف کھانا چنا گیا۔ آپ وسفائل کی
ثفریں وسترخوان پر جمی ہیں اور ذبن میں کسی خیال نے آن
بسراکیا ہے وہ گردو چیش ہے بے فبرسوج میں کھو گئے ہیں۔ان
کے پردہ ذبین پر اسلامی تحریک کے ابتدائی سالوں کے منظر چل
دے ہیں۔ آہتہ آہتہ ان کی آنکھوں کے گوشے تم ہونا شروع
مولئے۔ بالآخر انہوں نے مہر سکوت تو ڈی اور فرما یا کہ حفرت
مصعب وسفائل جمھ سے بہتر تتھ۔ وہ شہید ہوئے تو آیک چا در
کے سواکفن میسر نہ ہوا۔ ہمیں شاید دنیا بی میں تمام لیمتیں دے
دی گئی ہیں۔ یہ کہد کررہ ونے گئے اور کھانا چھوڑ دیا۔



مقام غزوه احد کے مقام پر مسجد سیدالشہداء





جبل عیمنین: غزوہ احدے دن نبی اکرم سید نے تیراندازوں کے ایک دستے کواس پہاڑ پر مامورکیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ کسی بھی حال میں اپنی جگدمت چھوڑنا۔





كرز به وجات اورضح تك نماز يزهة رية ـ

( تعلية الأولى - 264 ما أمتح الراس 101 ما قامة المجيد صفة الصفو 296:20)

حضرت اسد بن وداعه دهنه المان کرتے ہیں کہ حضرت شدادين اول معتقلة جب رات كواي بسترير لينت تھے تو کروٹیس بدلا کرتے تھے اور کہتے تھے کہا سے خدا دوز خ میرے اور نیند کے درمیان حائل ہے۔ پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک برابرنماز پڑھتے رہتے۔

حضرت شداد مون سے کی وفات 41 بھری میں ہوئی

حفرت شداد بن اوس بن ثابت انصاری وظفال زرجی کے بھینیج ہیں۔ان کی کنیت ابو یعلی تھی اور بعض لوگ وعبدالرطن كہتے تھے۔ يہ بيت المقدل ميں فروکش ہوئے۔ عرت عباده بن صامت والسلط بيان كرتے تھے كه شدادابل

م اورحکم میں ہے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت مستقل سے روایت ہے کہ عزت شداد وه المعلا جب بستريرتشريف لات تواييخ بسترير بے کروٹیں بدلتے تھے جیے دانہ ہانڈی میں آگ پر اہلا ہے

ورفر مات يتم : اللَّهِمّ إن النار قد اذهبت منى النوم

اور بعض لوگ بیان کرتے میں یہ 58 بجری میں فوت ہوئے

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 64 بجری میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت شداد بن اول الله

حصرت محمود بن رئيج دنجاندة ت روايت ہے كہ جب حضرت شدادین اوس ﷺ کا وفت وفات ہوا تو فرمایا کہ ''اے عرب کے منادیو! اے عرب کے منادیو! اس امت پر میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں غائف ہوں وہ آ

ریا کاری اور گفی خواہش پرتی ہے۔" علامیت نائے انکائیا



# والمراد المراد ا

حفرت ساریہ بن زینم منتقدی بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انبی کوحفرت عمر بن خطاب منتقدی نے باساریۃ الحبل

یعن اے ساریہ پہاڑیں چلے جاؤ کہدکرآ واز دی تھی۔

حفرت عبدالله بن عمر في المحدوه جمد كون رسول بن خطاب من الله عندالله بن عمر في مح كدوه جمد كون رسول الله من الله من الله من المدرعي الذئب طلم بالسارية المجبل او المجبل من استرعى الذئب طلم المحدود بي بهار يس بناه لحج بوقض بحير يم يريم عن رسايت كرتا في ماريد بهار يس بناه لحج بوقض بحير يك رسايت كرتا في ماريد بهار يس بناه لحج بوقض بحير يك رسايت كرتا

کہدا شے۔اس پرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ حضرت علی الرتفنی عندہ اللہ نے فرمایا کہ بیاس کہنے کی دجہ سے

الگ کردیئے جائیں گے۔ لین بیکلام مجنوں کا ساہ، مجنوں خلافت کے لائق نہیں اس لئے ان کوخلافت سے دستبردار کردینا جاہیے۔

جب حضرت عمر فاروق منده من ازسے فارغ ہوئ تو ان سے حضرت علی منده مندی نے بوچھا کہ آپ منده مندی کوخطبہ میں کہا ہوگیا تھا؟

حفرت عمر من المستقل في وجهاده كيا ہے؟ حفرت على المستقل في جواب ديا كه ده تمهارا تول ياسارية الحبل او البعبل من استوعى الذئب ظلم حفرت عمر فاروق المستقلة في يوجها كه كيا بدم يرى زبان سے

لكل تما؟ حفرت على معدده في جواب ديابال \_

گزردہے ہیں اور اگر وہ اس پہاڑ میں چلے جائیں تو پھر جو
طے اس کو مار ڈالیس اور کا میاب ہوں اور اگر اس پہاڑ ہے
ہز ھرجائیں تو ہلاک ہوں۔ اس لئے میری زبان ہے وہ کلمات
نظے جن کا سناتم بیان کرتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ماہ کے
بعد فتح کی خوشخری لے کرآ دمی آیا اور اس نے بیان کیا کہ اس
نے پہاڑ ہے گڑتے وقت باساریة المجبل او المجبل کی
آواز نی جو حضرت عمر موجود ہیں گی آواز کے مشابقی اور ہم پہاڑ
کی طرف چلے کے اور اللہ تے ہم کو کا میاب کر دیا۔

حضرت عمر فلين كي فراست ايماني اور حضرت مباريد ينظيه كي زيا 🕽

خیال کر را که کافرول نے ہمارے بھائیوں کو بھگادیا ہے اوران

کے قریب پہنچے جاتے ہیں اور مسلمان ایک پہاڑ کے پاس سے

حصرت عمر فاروق عصد الله في كما كه مير ب ول ميس به







نہیں شہید ہوتے بلکہ غروہ بدر کے بعد رسول اللہ اللہ ا

ساتھ سب جہادوں میں شریک ہوئے۔غروہ تبوک میں یہ نبی

كريم مَا الله عن يتحفي ره كئ تف عمر پر جاكرال كئ - عمر بهلا

تول سيح ب\_ جس وقت رسول الشرطيني مكم معظم ي جرت

فرماكر مديند منوره مين تشريف لائے تو حصرت سعد بن خيمه

اين بيض كي جكه قرار دى اور حضرت سعد فالالتقالة كامكان بيت

الغراب کے نام سے موسوم تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کوشبہ ہوا،

پھر وہاں سے بنی مجار کے یاس آپ ماٹھ تشریف لائے

حطرت سعد المنتقلة كمكان كوآ وميول ك واسط

المناسك عريس سيالي في قيام فرمايا-

# نزگره حضرت سعد بن خنیثمه

حفرت سعد بن خَنْمُه مَعْدَد الْصاري اوى ميل ان كى کنیت ابوضیمہ تھی اور بعض نے ابوعبد الله بیان کیا ہے۔ یہ حصرت سعد بن خيشم والمنظمة عقبى بدرى بيل- بى عرو بن عوف کے سر دار تھے۔ جولوگ غزوہ بدر میں شہید ہوئے انہی میں سے بیکھی تھے۔ انہیں طعمد بن عدی نے شہید کیا۔ بعض كہتے بيں كەطعيمە نے نہيں بلكه عمر بن عبدودا نے شهيد كيا تھا۔ پھر حضرت حمز ووجھ اللہ اور عمر و کو اس روز مارڈ الا اور عمر و کو حضرت على معتقدهائ غزوه احزاب يش مارا وُالا

ان کے والدحفرت ضعمہ معدد اللہ فاللہ میں سے ایک آ دمی کو بہال (مکان یر) ضرور رہنا جا ہے۔ پس مجھے جہاد میں جائے وو اور تم لیبیں گھر میں رہو۔ حضرت سعدة عن النام المام المام المام المراكب المعاملة المام موتا توشن آپ من ای کواجازت وے دیتا۔ میں اس جہاد میں اپی شہادت کی امیدر کھتا ہوں ۔اس امر میں طول ہوا، قرعہ تبینکنے کی نوبت مجیجی دونوں نے قرعہ بھینکا توحفرت معد المعتلف ك نام يرقر عدا يا - وه رسول الله ما ي كما تحد غردوہ بدر میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ان کے والدحضرت خیشمہ وَحِلَالِظَاعُرُ ووا حد میں شہید ہوئے۔

لحض مؤرضين كبتي ميس كدحفرت سعد وهالها العابرر ميس

الدران معامد لا جديد بماء

جس وفت انہوں نے غز وہ بدر میں جانے کا ارادہ کیا تو

اورحضرت ابوابوب انصاري وعقائلة كال مين قيام فرمايا-







حفزت سعد بن خیشه و اور حفزت کلثوم بن مدم موسع کے گھر جہاں تن ہا رسول اللہ سی کیا تھیرے اور آپ می کیا کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق موسعات تھیرے۔ کچی تصور میں حضرت کلثوم بن مدم میں کا گھر ہے، جونتمیں جدیداور مدرسر قباء بننے سے پہنے کی ہے۔او پروالی تصویر میں ای گھر کی حجیت مجد قباء کے جوار میں نظر آر ہی ہے۔





· مسجد قبا کی توسیع سے پہلے حضرت سعد بن خیشمہ وسیقات کا مکان مبارک

موقع داركلثوم ابنالهدم والتاليا

موقع دارى سعد بن خيشمة ويساك وكلثوم بن الهدم ويساك مكرقباء وسرى توسيع سقبل حفرت سعد بن خشير ويسك وكلثوم ويساك عكانات كاكل وتوع

حضزت سعد بن غینشمہ سے ۔ یہ کا میگھر آنخضرت سائیوں کی ہجرت ہے قبل ہی اسل م کا مرکز بن گیا۔ حضرات صی بہکرا کم یون معلق کھی بھی بھی بڑھ لیتے تھے۔ جب ''پ سائیوں ہجرت کرئے آئے و حضرت کلثو کم میں سائید کے مکان میں قیر صفر ما ایااوراس دوران آپ س پیز معضرت سعد سیسٹ کے گھر میں بھی تشریف لات جو کہ محبر قباء کے جنوب میں وہ گھر محبد قبا کی توسیق میں شامل ہوگیا۔



آئے ہے 1400 سال پہلے اس جگہ پر حفزت سعد علاقات کا گھر تھا۔ آپ نا اللہ کا یہاں نماز پڑھنا ثابت ہے



عمریت مان کو حضور ساتیم اور حضرت ابو بکر مصصف کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھائے کی اور جب تک کوئی خلیفہ مقرر ند ہو پهر حفرت عبيد الله والله مشورہ دیا کہ عبیداللہ قتل کئے جائیں اورا یک گروہ نے کہا جس

وفن كيا كيا\_ توحضرت عبيد الله وي تقليف الوكول في كها كه بم ال وقت تك لوكول كي امامت كي وصيت كي تقي - جب حضرت نے دیکھا کہ ہرمزان چی گیا۔حالانکہ ہرمزان وہ چنجرجس سے معمرو بن عاص ﷺ نے ان ہے تلوارچھیں کی تو حضرت سعد حضرت عمر عصصت کوشہید کیا تھا ہے ہاتھ میں الث ملیٹ رہا بن ابی وقاص عصصت نے ان پر حملہ کیا اور آپس میں جھڑنے ہاوران دونوں کے ساتھ جفینہ نامی غلام بھی ہے۔جفینہ کواور گئے اور کہاتم نے میرے پڑوی کو آل کرڈ الا اور مجھ کوڈ کیل کیا۔ نيز ابن فيروز كوحضرت سعد بن اني وقاص ﷺ ابل مدينه كو كتابت سكھانے كے واسطے لائے تھے اور بيرسب مشرك تھے، حضرت عثمان معتقد خليفه مقرر ہوئے تو حضرت عبيد الله لیکن ہرمزان مشرک نہتھا۔حضرت عبیداللدرون اللہ معالمات نے بیان معالمات کے سیرو کرویے گئے۔حضرت عثمان عثمی معالمات کر ان لوگوں پرتکوار ہے حملہ کیا۔ ہرمزان اوراس کے بیٹے نے فرمایا کہتم لوگ مجھے کواں شخف کے حق میں مشورہ دوجس نے جفینہ کو مار ڈالا۔ اگر چہلوگوں نے ان کو منع کیا مگر میاہے قصد اسلام میں ایس حرکت کی جواب تک نہ ہوئی تھی۔مہاجرین نے ے بازندآ ئے اور کہا خدا کی تھم!ان کی کیا ہتی ہے ان لوگول میں حضرت عمرو بن عاص رہے تھا بھی تھے کہ کل تو حضرت کونل کروں گا جن کے مقابل میں سے پچھے بھی نہیں ہیں۔ان کا تشرو و کھے کر حفرت صہیب وہ فاق فی حفرت عمرو بن عمر وہ اللہ اللہ ہوئے ہیں آج ان کے بینے شہید کردیے عاص ﷺ کو ان کے پاس اس واسطے جھیجا کہ حضرت جائیں۔اللہ ہرمزان اور جفینہ کو غارت کرے۔پس حضرت عبيدالله والتلاء والمالية على عند المراجعين ليل حضرت صهيب عنان مع مال المراجعين الله والمنظمة والمراجعين المراجعين ا و فرین و و فحص بیں کہ حضرت عمر دیں تا ہے جن کو اپنے کی دیت دے دی۔ است میں

حضرت عبيد الله بن عمر بن خطاب بن نفيل قريثي عدوی ﷺ میں۔ ابولیسی ان کی کنیت تھی۔ ان کا نسب ان بررسول الله فالله على المراجوع تق قريش ك شہرواروں اور بہادرول میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے والدحضرت عمرفاروق ويقتصه بحضرت عثان بن عفان ومعتسلة اورحضرت الوموى والمتعالظ وغيرتهم سے حديث كى ساعت كى

حضرت زیدین اسلم معمده فقات فی اینے والد سے روایت ک ہے کہ حصرت عمر روز اللہ فرائے اور کہاتم نے اپنی کنیت ایونیٹی رکھی ہے تو سے بتاؤ کہ حضرت عيني عده ده كاكوئي باب شا؟ يدحض عبيدالله والله والمات عبد صفین میں حضرت معاویہ انتقادیا کے ساتھ شریک تھاورای جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ان کا جنگ صفین میں حضرت مع و یہ دیشان کی طرف سے شریک ہونے کا بیسب تھا کہ جب ابولؤلؤ في حفرت عمر والفقائظ كوشهيد كرديا اورحفرت



حضرت عبيدالله بن عمر وَوَقَالِقَالِكَ كَي قَبِر مبارك





حضرت عبيد الله بن عمر وعلام الله كى قبر كے جاروں طرف او بى كى جالياں



حضرت عبيدالله بن عمر ومناهظة كامد فن مبارك



حفرت عبيدالله بن عمر وه الله الله كالتبه جس بران كانام نظرة رباب



آگرم منافیخ نے فرمایا میں ایسا کروں گا۔ پھر آپ تا بھی دوسرے روز تشریف لائے، میں نے آپ تا بھی کوخزیرہ بھی کھلایا، جب آپ تا بھی مکان میں تشریف لائے تو بیٹے نہیں یہاں تک کہ فرمایا تم اپنے گھر کے کس مقام میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں۔ میں نے وہ جگہ بتادی جہاں میں نماز پڑھی۔ پھر پوری کی آپ تا بھی نے اس مقام پر دور کھت نماز پڑھی۔ پھر پوری صدیف بیان کی۔

ان کی بیدورخواست اس وجہ سے بھی کہ بینا ہوگئے تھے اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی بینائی میں پچھ کمزوری مقص حضرت عقبان بن مالک اعلامات کا تھی ۔ حضرت عقبان بن مالک اعلامات کی قوم ان کو (نماز میں ) امام بناتی تھی، مگروہ نابینا تھے، انہوں

حفرت عتبان الحق المستحدة بن ما لک غروه بدر میں شریک سے مر ابن الحق الفتان الله ان کو اہل بدر میں نہیں لکھا۔

و مرول نے اہل بدر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت محمود بن رہیج عتبان بن ما لک المحت کرتا تھا کے جب پانی کا بہاؤ تیز ہوتا تو ججھے بن سالم کی امامت کرتا تھا کے جب پانی کا بہاؤ تیز ہوتا تو ججھے اس نہر کے پارا تر تا مشکل ہوتا تھا جو کہ میرے اور سجد کے درمیان میں تھی۔ (ایک مرتب ) رسول کے کی خدمت میں درمیان میں تھی۔ (ایک مرتب ) رسول کے کی خدمت میں ماضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ کے گھر پراس نہر کے پارا تر تا ہمت میں اگر آپ نا ایک مناسب سمجھیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپس اگر آپ نا ایک مناسب سمجھیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپس اگر آپ نا ایک مناسب سمجھیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپس اگر آپ نا ایک عربے کم کے کی مقام پر بہت کے کہا نے بیان اول ۔ حضور کم کمان پڑھ دیں تا کہ میں اس مقام کو نماز کی جگہ بنالول ۔ حضور





حضرت سعد بن عباده هناته انصاري صحافي مين ان کی کنیت ابو ثابت یا ابوقیس تھی۔ یہ بنوساعدہ کے نقیب تھے۔ ال برسب كا تفاق ہے۔ بعض كے زديك بيشريك بدر تھے۔ حضرت ابن عقبه ومنهدة واورحضرت ابن الحلق ومنهدة في ان كو اہل بدر میں ذکر تہیں کیا ہے اور واقدی اور مدائنی اور ابن کلبی نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے۔ بیسر داراور تخی تھے اور تمام مشاہدیس انصار کاعلم انہی کے پاس رہتا تھا اور بیانصاریس وجيهمه اورتيس تتھ\_ان كى سردارى كوان كى قوم تشكيم كرتى تھى .. نی منابیج کے پاس ہرروز ایک برا بیالہ، ٹریداور گوشت سے بھرا جوا لائے تھے۔حفرت قیس بن سعد منتقل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نکھنے ہماری ملاقات کے واسطے ہمارے گھر میں آئے اور فرمایا السلام علیم ورحمته الله ، حضرت قیس والمناها في كما كرحفرت معدود المناهاف آبتد سے جواب ديا\_حضرت فيس والمنظمة في ان سے يو جيما كدرسول الله من الله کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت سعد وَمُونِعُنَاتِهِ فِي حِوابِ وِيا كِداس كُور بِنْ وو، آبِ مَرْتِيانِ مَم بِرِزيادِهِ

سلام کریں گے۔ رسول الله مناتیج سلام کر کے واپس ہوئے، پس اگر دوسعد مسلمان ہو گئے تو محمد ساتیج کلہ میں اس حالت حفرت سعد وفالفلاط آب من الله كالم المحيد كن اور كها مارسول الله طليط من آب طليع كوآبت سے جواب ديتا تھا تاك آپ مان این ایم برزیاده سلام کریں۔

> رسول الله من معرت سعد المنافظة ك مراه لوث آئے۔ حضرت معدد والفاقال نے آپ ملاق مے نہائے کو کہا، آب من يور في سل كيا - پهر حضرت سعد وه ساك في آب سيورد کوایک لحاف زعفران یا درس ہے رنگا ہوا دیا۔ آپ من اللہ نے ال كواور هابيا - پھرآب من يَقِيم تاسين ماتھ اٹھا كركہا: اے اللہ ا پنا درود اور رحمت حضرت سعد بن عباده (وخته اینا) کی آل پر نازل کر۔

حضرت سعد بن عباده والتنقظ اور حضرت سعد بن معاذ ال قبيله اوس كے سعد ( الله اور الله اور الله الله الله جبل ابوقتیس بر کسی ایکارنے والے کو ایکارتے سا:

فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالف

میں ہوجا کیں گے کہ کسی مخالف کی مخالفت سے ندڈ ریں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ قریش کو گمان ہوا کہ دوسعد سے سعدین زیدمناه بن تمیم اور سعد بذیم قبیله قضاعه کے مراد ہیں۔ بھردوسری رات کسی کہنے والے کو کہتے سنا:

> ايا سعد سعد الاوس كن انت ناصرا ويا سعد سعد الخزر جين الغطارف اجيبا الى داعى الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف وان ثواب الله للطالب الهدي جنان من الفردوس ذات زخارف

معند کی بابت خبرمشہور ہے کہ قریش نے رات کے وقت خزری کے۔ بدایت کی طرف بلانے والے کو قبول کرواورا مند یرفر دوس میں عارف کے مثل آرز وکر واور مدایت طلب کرنے والے کیلئے اللہ کا تواب فردوس کے باغ میں۔









مرتب کیا جے موتہ کی طرف بھیجا ان پر حضرت زید بن

حارثة والمناس كوآب ما الله في مردار بنايا تقاراس تشكريس

تقریباً تین بزارآ دمی تھے۔اہل روم نے ایک لاکھآ دمیوں

میں ان کوشر جیل بن عمر وغسانی ملا۔ اس نے ان کی مشکیس کمیس اور ان کو لے گیا، پھریہ بائدھ کرفتل کرویئے گئے۔ رسول اللہ سیولے کا کوئی قاصد ان کے سوامقتول نہیں ہوا۔ جبر سول اللہ مالیلی کو میڈ جر کیٹی تو آپ مالیلی نے ایک شکر

حفزت حارث بن عمیراز دی و قبیلہ بنی لہب میں ان کونٹر جیا بن سے ایک شخص میں \_انہیں رسول اللہ شاہی نے اپنا خط سمیس اور ان کے کر ملک شام کی طرف شاہِ روم کے پاس جھیجا تھا اور رسول اللہ سیتہ جض لوگ کہتے میں شاہ بصری کی طرف جھیجا تھا۔ راستہ جب رسول اللہ



حضرت حارث بن عمیراز دی سفت رسول الله سید کے مفیر کامزار جوار دن اور دشت کی درمیائی شاہراہ پرواقع ہے۔ قیصر روم کے گور نرشر عبیل بن عمر وغسانی نے انبیں گرفتار کر کے شہید کردیا۔ ان کے خون کا بدلہ لینے کیلئے معرکہ موتہ ہوا۔



حضرت حارث بن عمير المسهدة كامزارمبارك



حضرت حارث بن عمير ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ كُلُّ عَبِرِ مَإِركَ



حضرت حارث بن عمیر وصف کی قبر مبارک کی سر ہانے کے جانب سے لی گئی تصویر چھوڈ ٹی تصویر میں ان کے مزار سبارک کا بیرونی حصہ نظر آ رہا ہے۔





حضرت عبداللہ بن جش میں تعالی حضرت محمد منافیظ کے پھوچھی ڈاد ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام امیمہ بنت عبداللہ بل جش کی کے حضرت زینب بنت جش کی کا مام معمد معبداللہ بن جش کی کی بہن آپ مل ہیں۔

کی بہن آپ مل قبط کی زوجہ مطہرہ اور تمام موثنین کی مال ہیں۔

آپ وہ اور ارقم کے الاسلام صحافی ہیں، دار ارقم کے زمانے سے بھی پہلے دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ حبشہ کی طرف دوسری جمرت میں اور یقول بعض مورتین پہلی جمرت میں بھی شامل تھے۔

#### بِرْ بان نبوي من ينظ أمير الموثنين كالقب بإن وال

ایک سرید کا قائد بناتے وقت رحمت دو عالم علی نیخ نے انہیں امیر المونین کے خطاب سے نوازا تھا اور نبی کریم ہائی نیخ کی بارگاہ سے بیالیشان خطاب بلاشید ایک عظیم اعزاز ہے۔ جنگ بدر کے معرکے میں انتہائی جاں بازی اور سرفروشی کے جذبے سے جنگ کی اور 3 ھے کو جنگ احد میں کفار سے لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی ایک کرامت سے بھی ہے کہ یہ بہت ہی مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی وعائیں بہت زیادہ اور بہت ہی جلد مقبول ہوا کرتی تھیں۔ وعائیں بہت زیادہ اور بہت ہی جلد مقبول ہوا کرتی تھیں۔ وعائیں بہت زیادہ اور بہت ہی جلد مقبول ہوا کرتی تھیں۔

غزوہ احد میں لڑتے لڑے حضرت عبد اللہ بن جش معتقد کی تلوارٹوٹ گی تو رحمت دوعالم ما پیڑم نے ان کو تھجور کی ایک سوتھی شاخ دی، اور فرمایا کہ اس سے لڑو۔

انہوں نے وہ کنڑی ہاتھ میں لی تو رسول اللہ مٹائیٹر کا یہ جیران کن مجرہ رونما ہوا کہ وہ کنڑی ان کے ہاتھ میں جاتے ہی میر دھارتلوار ہی گئی۔ میر دھارتلوار ہی گئی۔

مؤرخین کہتے ہیں کہ بیتلوار چونکہ تھجور کی ٹبنی ہے بنی تقی ، اور تھجور کی ٹبنی کوئر جُو ن کہا چا تا ہے۔اس بنا پراس تلوار کو بھی عرجون کہا جاتا تھا۔

آ پوسٹن شہادت کے لئے ہمیشہ بے تاب رہتے تھے۔ شہادت بھی کیسی! اللہ اکبر!!! جس کے تصورے ہی نا تو ان ول کانپ کررہ جائے۔

#### المراد د د کے جان جاتی آ

غروہ احد ہے ایک دن پہلے حضرت سعدین ابی وقاص معندین ابی وقاص معندین ابی وقاص معندین ابی وقاص معندین ابی ہے گئے، حضرت سعد دین ابی پہند کے مطابق وعا کریں ہے ہر خض اپنی پہند کے مطابق وعا کرے اور دوسرا آبین کے کہاس طرح دعا کے قبول ہوئے کا زیادہ امکان ہے ۔ حضرت سعد دین ایک کو بیا یہ بیٹ کردعا کرئے گئے۔ پہند آئی اور دونوں ایک کو نے میں بیٹ کردعا کرئے گئے۔ پہند آئی اور دونوں ایک کو نے میں بیٹ کردعا کرئے گئے۔ پہند آئی اور دونوں ایک کو نے میں بیٹ کردعا کرئے گئے۔

یاللہ! کل جباڑائی شروع ہوتو میرا مقابلہ ایسے زبروست بہادر سے ہوچومجھ پرعمر پورحملہ کرے اور میں بھی اس پرڈ وردار حملہ کروں ، آخر کار جھے فتح ہوجائے میں اس کو مارڈ الوں اور اس کا مال غنیست بھی حاصل کرلوں۔

یااللہ! کل میرے مقابعے میں بھی کسی بڑے سور ہا کو بیتی، جو مجھ پر خت تملد کروں ، آخر وہ مجھے قتل کرڈالے اور میں اس پر شدید تملد کروں ، آخر وہ مجھے قتل کے دن جب میں تیرے رو برو چش کیا جاؤں اور تو مجھ سے بو چھ کے دن جب میں تیرے رو برو چش کیا جاؤں اور تو مجھ سے بو چھ کے دن جب میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ! تیرے اور تیرے رسول خاتی کے دارتے میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کیے کہ کے بی رسول خاتی کے دارتے میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کیے کہ کہ بی اس وعار حسب وعدہ حضرت سعد و اللہ اللہ کے تھے۔

#### میری و عاے حضرت عبداللہ دونانسان کی و عابمتر تھی

دوسرے روزلزائی ہوئی تو دونوں کی وعائیں ٹھیک اس طرح

قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں۔

حضرت معد معتندات کہتے ہیں کہ میری دعا ہے حضرت عبداللدوستندال کی دعا بہتر تھی، میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ، ایک وها کے میں پروئے ہوئے تھے۔

مطالعہ تاریخ کے دوران میری نظر سے ایسا کوئی جیالا نہیں گذرا جس نے اس تیم کی شہادت کی تمنا کی ہو۔ پھراس کے لئے دعا کا اہتما م کیا ہواور دوسرے سے آمین کہلوائی ہو۔ (حوال سیداور کی مونف تانبی عبدالدائم)



مقام غز وہ احد بیل موجود وہ جگہ جہال حضرت جمز و سیست مدفون ہیں اور حضرت جمز و دھاندی کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جش دید عدید فون ہیں۔



زیرِنظرنصوریغر وہ احدمیں موجود مقام شہداء کی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عبداللہ بن جش ﷺ مدفون ہیں۔





حضرت عداس وسلسل این شید بن ربیعه بن عبر مش کے غلام سے موصل کے شہر غیوی کے دہنے والے سے ہیں عبر مش کے غلام سے موصل کے شہر غیوی کے دہنے والے سے ہیں کے سال اللہ سائٹین کے جائے کے قصہ کو ذکر کیا اور تعبیل تقید سے جومصا کہ آپ سائٹین کو پنچان کو بیان کیا اور کہا کہ اہل طائف نے آپ سائٹین کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ باغ میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ باغ میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ باغ میں (موجود) تقے کی آپ سائٹین و آپ سائٹین و اگور کے سامید (میس آرام لینے) کا قصد کیا۔ چنا ٹیجہ آپ سائٹین کو دیکھ رہے ہیں سامید میں جبلائے طائف آپ سائٹین کو کی رہے ہیں۔ جبلائے طائف آپ سائٹین کو کی مصائب وے رہے ہیں۔ پس ان دونوں نے اپنے لیس ان دونوں نے اپنے اپنی ان دونوں نے اپنے اپنی ان دونوں نے اپنے اپنی اور سے میں۔ اپنی ان دونوں نے اپنے اپنی ان دونوں نے اپنی اور سے اپنی اور سے اپنی اور سائٹی اور سے میں۔ ایک نظر ان دونوں نے اپنی ان دونوں نے دیں۔ اپنی نظر ان دونوں نے اپنی ان دونوں نے اپنی نظر ان دونوں نے دونوں نے اپنی نظر ان دونوں نے دیں۔

ان ہے کہا کہ ان انگوروں میں ہے ایک خوشہ لے کر اس شخص

کے سامنے رکھ دو۔ یہ اشارہ آنخضرت ناتیج کی طرف تھا۔
چنا نچہانہوں نے ویہا ہی کیا اور آپ ناتیج کے پاس آکر انہوں
نے وہ انگور کا خوشہ رکھ کر کہا کہ اس کونوش کیجئے۔ جب رسول
اللہ مائیج کے نے اپنا ہاتھ (کھانے کے لئے) رکھا تو (پہلے)
لیم اللہ کہی چراس کو کھانا شروع کیا۔ حضرت عداس میں اللہ کے اللہ اس میں انہوں کے آخر کی چرکہا کہ خدا کی تیم ایس کے تیم ہیں۔ آخضرت مائی ہے کہا کہ خدا کو تیم ایس کا ماس شہر کے لوگ تو نہیں کہتے ہیں۔ آخضرت مائی ہے کہا اس ہے فر مایا: اے عداس (میں میں کہتے ہیں۔ آخضرت مائی ہے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوی کے دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوی کے بیا شدگان میں ہے ہوں۔
وین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوی کے بیا میں نصرانی ہیں ہے۔ ہوں۔

آپ مَالِيْظِ فِي مِلْهِ اللهِ

أنْتَ مِنْ قُرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُؤننس بِنْ مُعلى

تم نیک مردیوس بن تی مین کا دُن کر بنے والے ہو؟
حضرت عدال میں کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ
آپ مان اللہ کو کیمے معلوم ہوا کہ حضرت یوٹس بن متی میں اور کون ہیں؟
رسول مان اللہ نے فرمایا:
ذاک آجی سُکان آبی و اَنَا آبی ہوں۔
وہ میرے بھی تی نی شے اور پس بھی نی ہوں۔

حضرت عداس المستقلظ ميرس لرقدموں ميس لركے اور آپ نا اللہ كام م باتھوں اور سركو بوسد ديا اور اس واقعد كے بعد مشرف باسلام ہوگئے۔







ط نف کا وہ باغ جہاں حضور نبی کریم سینیہ طائف والول کی بدسلوکی کے بعد تھوڑی دیرستانے کے لئے رکے تھے۔اس باغ کےخادم حضرت عداس میں سے ا نے آپ مینیا کوانگوراور مصندایا ٹی بیش کیا تھااور آپ سیٹیبر کی با تیں سن کرائیمان لے آئے تھے۔اس باغ میں مبجدعداس میں سے آج بھی قائم ہے۔



مدیند منورہ میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت یہاں لیتی بنوزریق میں ہوئی۔حضرت رافع بن مالک میں سے نامی صحابی نے بیت عقبہ کے دوران آپ سیج کے ساقت کی اور قرآن سیکھااور بعد میں اپنے قبیلہ بنوزریق میں آگراس کی تلاوت کی ۔بئر زاوان نامی کنوال بھی ای بستی میں تھا۔جس میں لبید بن اعصم نامی جا دوگر نے تبلا یا تھجور کا نلاف ذنی کر دیا تھا۔حضرت جبرائیل میں کے بتانے پرآپ س تید نے تکلواید۔





# و المارة عرب عباده بن صامت المارة المارة

. . . . . . . . . . .

حضرت عبادہ بن صامت انصاری معند تلایا اللہ محایہ میں جو مکد تکرمہ جا کر ایمان لائے تھے اور رحمت دو عالم ساتھا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بن تھنا کے ساتھان کے بہت گہرے دوستا شمراہم تھے۔ مگر جب انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تو حضرت عبادہ معند تلایا ہے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تو حضرت عبادہ معند تلایا ہے اس سے برشم کا تعلق شم کرنے کا اعلان کردیا، اور بارگا و رسالت شکھ تا میں عرض کیا: "یا رسول اللہ (تا تھیا )! مس صرف اللہ اور اس کے رسول اور موشین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ آج سے میں بنی تعیقاع سے موشین کے ساتھ موسیت رکھتا ہوں۔ آج سے میں بنی تعیقاع سے امراملان کرتا ہوں کہ میں ان سے ادران کی اس حرکمت سے معتملہ و بیز ار ہوں۔ "

1 - The second of the second of

لا ، وٰلا <mark>ساعةً وَّاحدَه</mark> نبيل! تين دن پرايک کيځاا شافه جي نبي*ن ک*رول گا۔

بہت صاف گواور کھرے اٹسان تھے، کئی کپٹی رکھے بغیر ول کی بات کہ دیتے تھے۔

The same of the same

غروہ برر ، احد ، خندق اور کل غروات میں رسول التد تھ اللہ اللہ تھ اللہ کے ساتھ میں رسول التد تھ اللہ کے ساتھ میں رسول التد تھ اللہ عالم بنایا اور یہ ہے۔ ان کو تی ساتھ اللہ ہے در ہے ، دہا ، ایسانہ ہوکہ تھیا مت کے دن تم اونٹ کو اپنے او پر لا د ہے ہوئے ہواور وہ پلہلاتا ہو ہواور یا گائے کو لا د ہے ہوئے ہواور وہ ڈکراتی ہواور یا بکری کو لا د ہے ہوئے ہواور وہ ممیاتی ہو۔ (اس کوس کر ہیت میں آگئے اور ) آخضرت نہیں ہے ہے۔ اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مجوث کیا ہے ہیں دو محق پر ہیں کہ کے کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مجوث کیا ہے ہیں دو محق پر ہیں کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مجوث کیا ہے ہیں دو محق پر ہیں کا اس شدنول گا۔

حفرت محد بن کعب قرطی سوست نے بیات کیا ہے کہ رسول اللّٰد سائٹیٹا کے زمانہ میں خاندان انسار سے پانچ آومیوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ان یا نچوں کے نام میر ہیں:

🕥 مفرت معاذین جبل 🕮 🛛 مفرت عماده بن صامت ﷺ

المرتاودرداء ملط

حفرت عباد و معالله الل صفه كوقر آن كي تعليم دية تھے اور جب مسلمانوں نے ( ملک ) شام كو فق كرايا تو حسرت عمر

فاروق صفتندہ نے حضرت عبادہ جائندہ کوشام میں جینے دیا اور ان کے ہمراہ حضرت معادین بیشی اور حضرت ابو درداء حصفت کوشی گئی دیا تا کہ بیسب ان لوگول کوفر آن کی تعلیم دیں اور ان لوگول کوفر آن کی تعلیم دیں اور ان لوگول کومرائل دیدیہ سکھا نمیں۔ حضرت عبادہ جھندہ نے وشش محص میں تیام افتقار کیا اور حضرت ابو درداء جھندہ نے وشش میں تیام کیا اور حضرت معادی حصفت فل مطین میں جلے کے۔

آپ و السطان عبد قاروتی میں کہ عرصت کی قلسطین کے قاضی رہے تھے۔ اس کے بعد شام میں سکونت اختیار کر کی تھی۔ گر وہاں ان کی حضرت معاویہ ویون اللہ کی انہوں نے دن اختیا فات ہوتے رہے دن کے دن کے دن کے دن کے دن کر برخعا اختیا فات ہوتے رہے ہوتے ہوتے ہوتے کے انہوں نے شام چھوڑ و بنا ہی مناسب مجما اور مدینہ مورہ چلے آئے ۔ حضرت محرف اور ق میں مناسب کھوڑ نے کا سب وریافت کیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ ویون کے انہوں نے حضرت معاویہ ویون کے انہوں کے حضرت معاویہ ویون کے انہوں کے حضرت معاویہ ویون کیا۔ انہوں کے حضرت کیا۔ انہوں کے حضرت معاویہ ویون کیا۔ انہوں کے حضرت معاویہ ویون کیا۔ انہوں کے حضرت معاویہ ویون کیا۔ انہوں کے حضرت ایک کیا۔ انہوں کے حضرت کیا کیا کہ ک

حضرت عمر فاروق مصفات قدیم الاسلام صحابه کی بہت عرف وقت میں السلام صحابہ کی بہت عرف وقت میں اللہ میں اللہ میں آب میں اللہ میں اور اس کوائی برکتوں ہے محروم ندکریں۔ رہا حضرت معاویہ وہ میں تعدید ہے اختلاف کا مسئل تو میں انہیں لکھ دول گا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

یدا یک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ایک فخص کوصوبائی حکومت کے جملے قوانین ہے مشتی قرار دے دیا گیا تھا اور اسے ممل شخصی آزادی کی صانت دے وگ گئی تھی، چنانچہ حضرت عباد وہ کھیںںں بالدی ہے میں سے آزادی کی صانت دے وگ گئی تھی، چنانچہ حضرت عباد وہ کھیںں ہے۔ شام چلے آئے اور کھر عمر کھرو ہیں دے۔ (اسدان ہے)

قرآن وصدیث اورفقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔رسول الله ما آئیم کی حیاے طعیبہ ہی میں انہوں نے قرآن جمع کر لیا تھا۔

در من حصو انسر فی عبد اسپی صدی مده عدید و سدی مده عدید و سده صدید و سدی مده عدید و اور صدید و سدی می ان کا پاید بهت باشد تفار حضرت ان ان سی حضرت جا بر منطقت و جادر بردی تعداد میں تا بعین بھی ان کے شاگرد رہے ہیں۔

فقہ میں ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت معاوید معاوید

الُحديثُ كمَا حَدَّثِتَى عُبادةُ فاقْتِهِ وَالْمِنَةُ فَهُوا فَقَهُ مَتَى حدیث ای طرح ہے ، جس طرح حضرت عبادہ (مصابت ) نے مرے سامنے بیان کی ہے۔ تم لوگ ان سے روتنی حاصل کرو، لیونک یہ جمھے تریادہ فقیہ ہیں۔

اللہ اللہ!!! کیسے وسیح الظرف تھے میہ اصحاب رسول مائیٹی کہ اختلافات کے باوجود دوسروں کی عظمتوں کا اعتراف کرتے میں سی فتم کا بخل تبیس کرتے تھے۔

ووسرے سال ج کے موقع پر عقبہ ہی ملس مدینہ طلیہ ہے
یارہ آدی آکر مشرف بداسلام ہوئے ، جن میں مدینہ طلیہ ہی
صامت کی تھیں تھے۔وادی منی میں واقع عقبہ کی گھائی میں
اس موقع پر پہلے رسول اللہ طاقی الے سورہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی
پھر بیعت کی جو بیعت تو یہ یا بیعت نساء کے نام ہے مشہور ہے۔
بیعت لینے کے جوالفاظ نازل ہوئے وہ اس بیعت سے ملتے جلتے
بیعت لینے کے جوالفاظ نازل ہوئے وہ اس بیعت سے ملتے جلتے
ہیں معلوم ہوا کہ تی کی زندگی ابتدا ہی سے میچ رخ پر ہوتی ہے۔
بیعت کے الفاظ بیتے:

- 🐠 ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹیس کریں گے۔
  - 🙆 ہم چوری نہیں کریں گے۔
  - 🥌 ہمایٹی اولا وکول نہیں کریں گے۔
    - 🐠 ہم زنانیں کریں گے۔
  - 😝 ہم کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھیں گے۔

بیعت کے بعدارشاد ہوا کہ اگرتم نے اس عبد کو پورا کیا تو تہارے لئے ہنت کا وعدہ ہے۔اگر کس نے ممنوع کاموں میں ہے کس کا ارتکاب کیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ چاہے عذاب دے چاہے معاف کروے۔

یدان کی پیکی بیعت تھی اور بیخواہش طاہر کی کہ جمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج و تیجئے جوہم کو اسلام کے اصول بتائے اوراس کے ارکان سکھلائے۔

نی کریم الی ان کی خواہش پر حضرت مصحب بن عیسر معتقدہ کو ان کے ہمراہ کردیا۔ حضرت مصحب بن عیسر معتقدہ کو ان کے ہمراہ کردیا۔ حضرت مصحب بن عیسر معتقدہ نے کہ بری کوشش کی ۔ گر میلانے کی بری کوشش کی ۔ گر ، گر برے برے مؤثر وعظ کے اور بہت نری اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا۔ چنا نچہ ان کی تعلیم سے میں طبیعہ کے ہرت سے گھر انے اسلام کے تورے منور ہوگئے اور اسلام کھر کھر پھیل گیا۔

م می کے جو پھرٹے تنے مالک سے جماع ویے سر جھکا ان کے مالک کے آئے



### حضرت عباده بن صامت تفاظ

### عجد بیعت:حضورا کرم س تیزانے 85 سی بہ کرام دھناندی اور صحابیات بی بینی کو بیعت فر مایا تھا

بیم مجدمنی میں اس جگہ واقع ہے جہاں انصار مدیند نے نبوت کے بارہویں سال 621ء میں آنحضور مُلْاثِمُ کے دست مبارک پر بیعت کی ،جس میں قبیلہ اوس اور خزرج کے بارہ سر برآ ورده افراد شریک تھے۔ان بارہ افراد میں حضرت عبادہ بن صامت والمناه بحي شامل تھے۔

دوسرى بيعت جس كوبيعت عقيدة نبيكها جاتا يوه نبوت کے تیرہویں سال 622ء میں اس جگہ منعقد ہوئی۔اس میں بیعت کرنے والے 73 مردادر دوغورتیں تھیں۔اس دفعہ انصار

مدینہ نے آپ مالیا کو مدینہ آنے کی وعوت بھی دی، اس بیعت کو بیعت عقبہ کبری بھی کہا جا تا ہے۔ يبيل جلوه افروز تقيمير \_ آقا ببرطرف تنصبال نثار ،الله الله

عباسى خليفدا بوجعفر منصور في 144 ه/ 761 مين اس جگہ برایک مسجد تعمیر کرادی جس کے نام کا کتبہ مسجد کی قبلہ رخ دیوار میں بیرونی جانب نصب ہے۔مسجد کی مضبوط حیار دیواری میں اگلا حصہ چھت اور پچھلا حصہ کن پرمشمل ہے۔اس محبد کا

ذكرازرتي (متوفي 244هه) فاكهي (متوفي 272هه) حربي اورابن جوزي (متوفي 597ھ) فاس (متوفي 832ھ) اين ظہیرہ (متوفی 986ھ) نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمان خلفاء نے اس مسجد کی تجدیدوترمیم کااہتمام کیا ہمجد کی موجودہ تغییرتر کی دور کی ہے جو پھراور چونے سے بنی ہوئی ہے۔اس کامحل ووقوع جمرہُ عقبہ تقرياً 300 ميٹر كے فاصلے يرمنى سے مكى طرف اتر نے والے ملی کے داہنی سمت پہاڑ کی گھاٹی میں ہے۔ کئی المائلہ (Sid









ديده ودل روش كرتے ميں۔ مج میں مزید یا نج یثر بیول کواسی مقام پر پیسعادت حاصل ہوئی۔ یہ وادی منلی میں واقع عقبہ کی گھانی ہے۔ اب وہاں

وہ تاریخی جگہ جہاں نبوت کے 11 ویں سال یثر ب (ہونے والے مدینہ منورہ) کے جھ متلاشیان حق نے رسول ایک محد تغییر کردی گئی ہے، جہاں زائرین نمازیں ادا کر کے الله ظليظ كوست حق برايمان كى بيعت كى آئنده سال امام

one of the ideal. Service Control





المراح المعن عبار دبان صامت مسترسية كي وفات المراح

وقت ان كا انقال ہوا) اس وقت ان كى عمر 72 سال تھى۔ قد ہے كدان كى وفات 45ھ ميں ہوكى۔ حضرت معاويہ وہ

لمباتها،جم فربه تها، بهت خوبصورت تھے۔ بعض نے بیان کیا کے زماند میں ہوئی مگر پہلا بی قول صح ہے۔

حفزت عي ده بين سان کي وفات 34 ه مين بمقام رمله میں ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ بیت المقدس میں ہوئی (جس



حضرت عباده بن صامت والمنافظة كي قبرمبارك

### حضرت الوموسى اشعرى والتي

# تذكره صرت ابوموي اشعري

حضرت الوموی اشعری اوستان کا نام عبد الله بن قیس اسلام قبول کیا اور مدینه شیس فوت بوگئیں۔ ایک گروہ نے جن بیں واقد ی بھی شامل ہیں،
المحماہ کہ حضرت الوموی اشعری میں واقد ی بھی شامل ہیں،
عاص و محدت الوموی اشعری میں اسلام قبول کیا اور بجرت
عاص و محدث حیات ہے۔ وہاں سے انہوں نے دو کشتیوں میں
اس وقت مراجعت کی جب حضور شائیز خمیر میں سے واقد ی
ناب سے نیز وہ کہتے ہیں کہ حضرت الوموی میں میں سے انہوں نے دو کشتیوں میں
فروایت کی ہے کہ حضرت الوموی میں میں سے انہوں نے دو کشتیوں میں
میں ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ حضرت الوموی میں کی کے حلیف سے بلکہ
میں ہے گئے اور اشعر یوں کا وقد نے کر اس موقع پر دوبارہ
میں ہے گئے اور اشعر یوں کا وقد نے کر اس موقع پر دوبارہ
دربایر رسالت میں صاضر ہوئے۔ جب حضرت جعفر میں میں اسلام جو رکیس سے دربایر رسالت میں صاضر ہوئے۔ جب حضرت جعفر میں میں دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے واپس آئے شے اور آپ میں میں میں میں حق پر خیر میں سے۔

حفرت ابوعمر تفلیستان لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق تفلیستان کے اس کے انہیں مہا جرین مبشر میں شامل کرویا ہے کہ اتفاق سے حضرت ابوموی خفات اپنے رفقاء دریار میں حاضر ہوئے ، جب حضرت جعفر دھنات اپنے رفقاء کے ساتھ میں حاضر ہوئے ، جب حضرت جعفر دھنات ابوموی معسمت کے ساتھ حجشہ سے اور چونکہ حضرت ابوموی معسمت نے اس تی مشتیوں میں سفر کیا تھا۔ این الحق تعنیات متان نے اس

اشتباه کی وجہ ہے انہیں بھی مہاجرین حبشہ میں شار کرلیا اگرچہ دونوں فریق علیحدہ علیحدہ کشتیوں میں سوار تھے۔ بید دونوں گروہ بمقام خيبر حضورا كرم الينام كى خدمت مين حاضر بوع تق اورآپ تاپیخ نے سب کو مال غنیمت سے حصہ عطافر مایا اور اس قول کی تصدیق حضرت ابومویٰ المستعدی کی روایت سے ہوتی ہے کہ ہمیں حضورا کرم مائیٹی کی ہجرت کاعلم ہوااور ہم یمن میں تق چنانچه میں اور میرے بھائی اور حفزت ابور ہم معتقد (ابوموی صفقت ان دنول چھوٹے تھے) اور ہمارے قبیلے کے 53 یا کم ویش افراد ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور مشتی میں سوار ہوئے۔جس نے انہیں ٹھاثی کے ملک میں پہنچادیا۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت جعفر بن الی طالب وہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوگئی اور انہوں نے کہا كەرسول اكرم ناپينى نے جمیں يہاں ا قامت كيلئے رواند كيا تھا ال لے ہم يهال مقيم بيں \_ چنائج حفرت الومويٰ منست ساتھی بھی وہیں تھہر گئے اور پھر وہ سب کھ عرصے کے بعد انتشح بإره افراد بجرت كيلئر مدينه روانه بويخ اور وه حضور ا كرم من ينا كى خدمت مين اس وقت يهنيح جب خيبر فتح ہو چكا تھا۔ چنانچہ آپ نا این نے مال غنیمت سے سب کو حصہ عطافر مایا اور جولوگ غزوہ میں موجودنہ تنے سوائے اہل سفینہ کے اور کسی کو بكه شدويا اور بير حديث مي الم الرايك روايت من ب كه آپ مانتیانے ان لوگوں کو مال غنیمت سے حصفہیں و یا تھا۔

ورز المعرف الشعرف من وكثيت بنم وك ورز

حفزت علی و الله الور حفزت امیر معاوید و الله الله علی معاقب کی معاطلے میں حفزت ابو موی الله الله حضرت علی معاقب کی طرف سے علم متھ، چنانچ انہیں دھوکا دیا گیا اور یہ دھوکا کھا کھے ۔ وہاں سے مکہ چلے گئے اور وہیں قوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 42 بجری میں کونے میں وفات پائی۔ ایک دوایت میں 50 بجری اور ایک روایت میں 50 بجری اور ایک روایت میں 50 بجری اور ایک روایت میں 647 بجری فرکور ہے۔ (اسران یہ دوارت میں 647 بھری فرکور ہے۔ (اسران یہ دوارت میں 647)



حضرت ابوموی اشعری کی اندر دوخه مبارک



حضرت ابوموی اشعری کا منظر

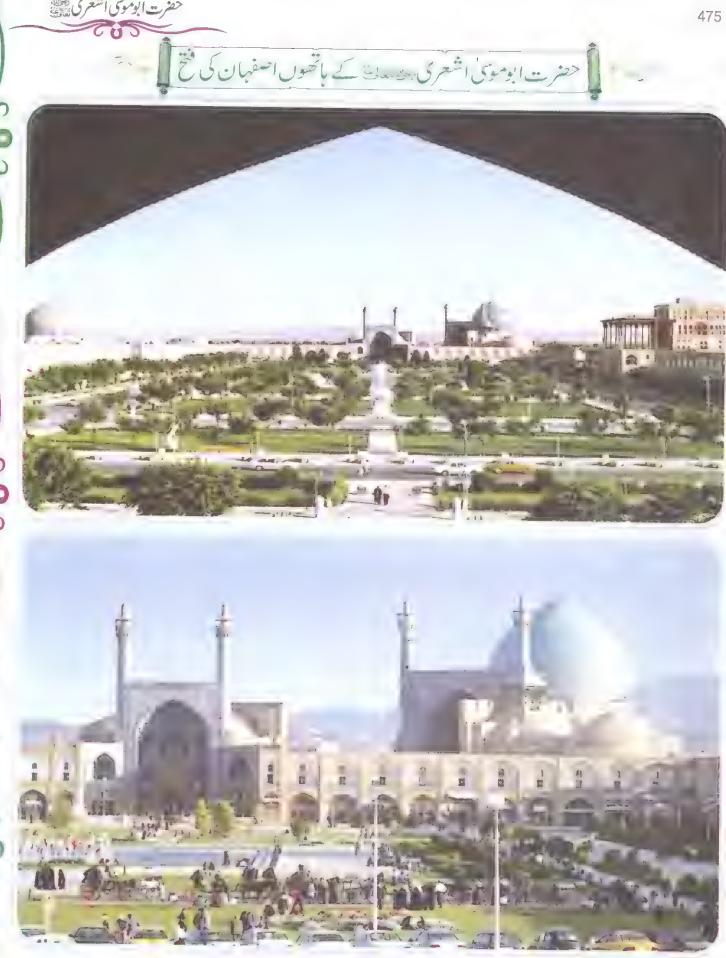

اصفہان جوحفرت ابوموی اشعری سلسان کے ہاتھوں 21 بجری میں فتح ہوا

## تذكره صفرت عامر بن الي وقاس الم

حضرت عام معلقفلة بن الي وقاص ،حضرت سعد بن الي ﴿ وَقَاصَ مَعَنَفَقِينَا عَلَى حَقِيقَ مِما كَي حِيلٍ \_ ان دولوں كى والدہ حمتہ بنت سفیان بن امیه بن عبدشس میں۔

واقدی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے دس اشخاص کے بعداسلام قبول کیا تھا گیارہو میشخص اسلام قبول کرنے والے يبي تھے۔اسلام لائے كے بعدان كوابي والدہ كى جانب ہے جواس وفت كا فرقتمين و همصيبت مپينچي جوکسي قريشي کونهيس پينچي \_

📗 والده كا كھانا پينا جيموڙ ئي کي تسم کھانا 📗

مصيبت سيتني كهان كي والده نے قشم كھاني تھي كہ ميں نہ سابيه ميں بيٹھول گی اور نہ پچھ کھاؤں گی اور نہ پچھ پیوں گی بیباں

تك كدحفرت عامر والمنتاك اين اس وين كونه چمور و\_\_ اس کے بعد حضرت سعد الاستان جو کہیں گئے ہوئے تھے وہاں ہے واپس آئے اوراینے گھریس لوگوں کا مجمع دیکھا تو وریافت کیا کہلوگ کیوں جمع ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری والدہ نے تمہارے بھائی حضرت عامر ﷺ کومصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ قسم کھالی ہے کہ نہ سابید میں بیٹھوں گی اور نہ پچھے کھاؤں گی اور نه پچه پیول گی تاوقتیکه حضرت عامر ﴿ ﴿ اِللَّهُ اللَّهِ لِمِدْ مِنْي كُو نہ چھوڑ دے۔حضرت سعد دیں تاہ ہے نہیں کراپٹی والدہ ہے كهاكداك مان! الرقتم كهاني بإقو مير متعلق فتم كها كدندتو سابید میں بیٹھے گی اور نہ کھائے گی اور نہ پینے گی۔ جب تک میں

اسلام کوترک نہ کروں تو تجھے قسم کھانے کا مزومل جائے اور میں تخدکوا ہے حال میں رہنے دوں ، یہاں تک کدتو اپناٹھ کا نہ جہنم میں دیکھے لے۔ان کی والدہ نے جواب دیا کہ میں توا ہے مطبع الرکے برقتم کھاتی ہوں۔ تیرے او برکیوں کھاؤں؟ پس الله تعالى في يآيت نازل قرما كي: وال حهداك على ال نسوك مي المعامن يدها

کی اطاعت(اس باری میں) ندکر

پھر حضرت عام مُنْتُ عبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ۔ حد<sup>ن</sup> 1661



سبزه زار کے جھرمٹ میں حضرت عامرین ابی وقاص کے تعلی کامقبرہ



#### حفرت ضرار بن از ور مصلطا - باپ كانام مالك بن

اول بن جذیمہ بن رہیعہ بن مالک بن تقلیمہ بن دودان بن اس بن خزیمہ۔ تیول نے ان کا نسب اس طرح بیان کیا ہے اور ابو عمر نے ان کا نسب دوسری طرح بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ضرار بن از ور بن مرداس بن حبیب بن عمرو بن کشر بن عمرو بن شیبان اسدی ۔ مگر سہلا ہی نسب زیادہ مشہور ہے کئیت ان کی ابو الاز در ہے اور پعض لوگ ان کو ابو بلال کہتے ہیں مگر پہلا زیادہ مستعمل ہے۔

#### التح والى تورت

بڑے شہروار، بہادراور شاعر تھے۔ جب رسول اللہ طاقیۃ کے حضور میں آئے تو ان کی ملک میں ایک ہزار اونٹ معدان کے چرواہوں کے تھے۔انہوں نے حضورا کرم طاقیۃ ہے بیان کیا کہ میں اس قدر مال چھوڑ کے آیا ہوں اور انہوں نے عرض کیایارسول اللہ طاقیۃ میں نے کچھ شعر کے بیں۔

آپ نائیز نے فرمایا'' سناؤ'' توانہوں نے پیشعرسائے: خلعت الفلدا دوء نے القبان کے اللہ دنیا والنہ

نی کریم طافیق نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے ضرار (مین میں) تمہاری تجارت خسارہ میں نہ رہے گی۔ یہی جیں جنہوں نے مالک بن ٹویرہ تمیں کو حضرت خالد بن ولید میں میں کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق میں کی خلافت میں قل کیا مقاور یہی جیں جن کورسول اللہ طافیق نے بنی صیداء کی طرف جو قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ ہے اور بنی دیلی کی طرف قاصد بنا

#### نفزت ضرار بن الاز ور وقطانة اليناكي وفات

حضرت ضرار رہے جنگ مسیلمہ کذاب میں میامہ میں موجود تھے اور اس میں ان کی بری آز مائش ہوئی ان کے دونوں ہیرکٹ گئے تو بی گھنوں کے بل چلتے تھے اور الاتے تھے اور گھوڑ ہے ان کے اوپر سے نکل جائے تھے اور الاتے میں کی کیفیت ان پر طاری ہوئی ۔ بیوافقدی کا قول ہے اور بحض لوگوں کا قول ہے اور بحض لوگوں کا قول ہے اور بحض بعد ان کا انتقال ہوا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیہ جنگ اجتاد میں واقع ملک شام میں شہید ہوئے۔ بیموئی بن عقبہ کا اجناد میں واقع ملک شام میں شہید ہوئے۔ بیموئی بن عقبہ کا خوا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوفی میں بعبد قول ہے اور بعض کولان ہے کہ بیان واقع ہوئے ہیں بعبد کولان ہے کہ بیان اور بعض خوا مین ہے ہیں جو سرز مین خوا کول میں سے بین جو سرز مین اور وقع میں شریک ہوئے تھے اور جنگ برموک اور فتے دشتے ور جنگ برموک اور فتے دشتے ور جنگ برموک اور فتے دشتے میں شریک تھے۔

اجنادین فلسطین کی سرحد پر واقع سرزیین شام کا محروف وشہور مقام ہے۔ یہاں شاہِ روم نے ایک لاکھ سلح مود فوج بھیجی اور خود محص میں مقیم رہا۔ نشکر اسلام نے جم کر رومی فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش سے دو چار کیا اور لشکر اسلام کے بعض مشہور جرنیل جام شہادت نوش کر گئے۔

جن میں سے حضرت محرمہ بن الی جہل اللہ وصفات ، حضرت چارشا بن صفام وصفات ، حضرت میم بن عبد اللہ وصفات ، محضرت ہشام بن عاص وصفات ، حضرت أبال بن سعيد وصفات اور حضرت عبد المطلب وصفات معرف ابان بن سعيد وصفات اور حضرت فضار بن از وروضات معرف مست بين -

#### دمنه منه ارا بن از ورعه بعد تا می جمه مت مروانگی **آ**

حفزت ضرارین از ور ری الله کی ایک مضبوط زره پین کر میدان میں اترے اور میدان میں جس طرف بھی رخ کیا دی ترخی کی درخ کیا دی گرفتہ تی کرتے چلے گئے کوئی بڑے سے بڑا جری بہاور بھی ان کے سامنے نہ تھہر سکاروی جرنیل روان کو حفزت ضرار بن از ور وی تو تی قبل ہوکر جہنم رسید ہوئے اس کے علاوہ بچاس ہزار روی فوجی قبل ہوکر جہنم رسید ہوئے اس کے بعد دوبارہ ومشق کا محاصرہ کیا گیا اور چند روز کے مقابلے کے بعد اس پر کمل قبضہ کرلیا گیا۔ اجنادین اور دمشق کو فتح کرئے کے بعد اس پر کمل قبضہ کرلیا گیا۔ اجنادین اور دمشق کو فتح کرئے کے بعد اس کی مطالبی کے احد کی کرنے کے احد کی اجنادین مقام پر جنگ دومر تبرائی گئی۔ ایک کے اید کے کہا جنادین مقام پر جنگ دومر تبرائی گئی۔ ایک

ی در به در اور دوسری مرتبه 13 جمری میں ۔ اگر دوسری مرتبه 13 جمری میں ۔ اگر دوسری جنگ اجبری میں ۔ اگر دوسری جنگ اجباد میں حضرت ضرار بن از در دوست کی شہادت کو تشکیل جائے تو چھر جنگ فنل اور جنگ رموک میں بھی حضرت ضرار بن از در دوست کی شرکت ثابت ہوتی ہے۔

اللہ محضرت ضرار بن از در دوست ایک تشمیم بر نیل بھی تشخیل ا

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ضرار وہ اللہ نے ہم معرکے میں جوانمر دی، جانفٹانی، جانبازی، شمشیر زئی اور نیزہ بازی کے ایسے جیرت انگیز کارنا ہے سرانجام دیے جو قیامت تک تاریخ اسلامی کے اوراق میں جگمگاتے رہیں گا اور جن سے ہر دور میں اسلامی افواج کے جرنیل ایمانی حرارت حاصل کرتے ہوئے میدان جہاد میں قابل قدر خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گابل قدر خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گابل

ووائي التديراصي اورامتدان سراسي



## المن المرادين از ورين من كام ارمبارك



حضرت ضراربن ازور رهايتك كمقبر ي كابيروني منظر

ہے کہ جنگ کے وقت نہ صرف میہ کہ سینے پر زرہ نہیں سینتے تھے بلکہ قیص بھی اتار دیتے تھے اور ننگے بدن لڑا کرتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے میہ بات مشکوک ہے کہ ان کی وفات کہاں اور کس زمانے میں واقع ہوئی؟

حافظ ابن حجر معتدی نے اس بارے میں مورضین کے عمیں،
بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ میامہ
میں شہید ہوئے ۔ بعض مورضین سے پتا چلتا
ہے جنگ اجنادین میں ان کی شہادت
ہوئی۔ بعض مورضین کہتے ہیں کہ وہ جنگ
برموک میں شامل متھ اور اس کے بعد ومشق
میں ان کا انتقال ہوا۔ والشہجا نہ علم

حفرت مفتی تقی عثانی صاحب سفر
نامداردن میں لکھتے ہیں کہ حفرت ابوعبیدہ
ابن جراح رصف کی مجدسے نکل کرہم نے
شال کو جانے والی سڑک پر دوبارہ سفر شروع
کیا تو ذرا چلنے کے بعددا کیں ہاتھ پر حفرت
ضرار بن از در وصف کا مزار تھا۔ یہ بھی ان
مجاہد صحابہ کرام محف کے واستانوں سے ہیں جن کی
شجاعت وبسالت کی داستانوں سے ہیں جن کی
فقوحات کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت
واقدی دیست کی فقوح الشام کے تو حضرت

حضرت ضرارين ازور تألف

حضرت خالد بن ولید و الله علاق کے خاص ساتھی تھے جن کے بارے میں مشہور بہ



حضرت ضرارین از ور رہ است کے مزاراور متصل معجد کی نشان دہی کرنے والا ایک کتبہ جس میں عربی اور انگلش میں لکھ ہوا ہے



### مقام سحالی رسول بلایهٔ حضرت الی هبیده بن جراح سه خداور حضرت ضرار بن از ورسه مدنه ( نمان )





مید دونوں مقام بھی عمان شہر سے باہر دیر علیہ روڈ پر واقع ہیں۔حضرت ضرار بن از وروستان عظیم صحابی رسول ہیں۔ ایک چھوٹی می معجد کے ساتھ ہی آپ میستان کا مزار مبارک لوہے کی جالی دارکٹہر ہے میں ہے۔ حضرت ضرار بن از وروستان نے آنحضرت مناتیا کے ساتھ جنگ ساتھ کئی غروات میں شرکت کی اور رومیوں کے ساتھ جنگ

حضرت ضرار بن از در دوستان نے آنخضرت خلق کے ساتھ جنگ ساتھ جنگ میں آپ دوستان کو قدی بالیا گیا۔ آپ بیستان کی ہمشیرہ اور میں آپ دوستان کو قدی بنت از در دوستان (جن کا مزار دمشق میں ہے) وہ عظیم مجاہدہ حضرت خولہ بنت از در دوستان کر ہر قل روم کے عیسائی لشکر میں گھس گئیں اور اپنی میں کے کر ہر قل روم کے عیسائی لشکر میں گھس گئیں اور اپنی میں کی حضرت ضرار بن از در دوستان کو قید سے چھڑا کر لائی شاعر بھی شھے۔ اسی در علہ روڈ پر عظیم صحابی رسول حضرت ابی میں جات دوت میں میں بادر پہلوان اور میں بیدہ بن جرات حیرات کا مزار مبارک اور مجد ہے۔ اس دقت برائی مجد کو گرا کر قائی میں اور اسلام تیزی سے جاری ہے اور کی میں گئیں ہوگئی ہوگی ہوگی۔ کیدا کی عظیم متجد تھیں ہوگئی ہوگی۔



حفزت ضرار الم الماليك كالمتاب كي المينتي كي جانب كي تصوير



سینے کی طرف ہے حضرت ضرار بن از ور دَوَ الله الله کی قبر کی تصویر



### حضرت ضرار بن از ور معاملة كمزار كي مختلف تصاوير









حفرت ضراربن از در مصلا کے مقبرے اور متصل معجد کی طرف نشان وہی کرنے والا کتبہ













حفزت ضرار بن از ور رہ اللہ کا مقبرہ اور متصل مبجد جس کے مینار نے نظر آ رہے ہیں

## مقام کی حدیدہ پر 4000 سما پہکرام مین نفاخ کی حضورا کرم می تابی کے ہاتھ پر بیعت

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ذوالقعده 6 صل يير كے دن رسول الله مؤتيا اور آب فالنفغ كے صحابة كرام وينفلف عمره اواكر في كے ليے مديث منوره سے مطے (المعازی اوالدی 573/1)

ے لڑائی مول لیں مے یا آب منتفظ کو بیت اللہ جائے ہے روكيس كر، ال لي آب الله في مديند منوره سي يابر دين والاعراميون اوردوسر يحرب مسلمانون كوييفام بهيجا كتم بهى میرے ساتھ چلو۔ جب انہیں آنے میں در ہوئی تو آب ساتھا مدینه میں رہنے والے مهاجر من و انصار اور ان عربول کو جو آب الفاك ياس بي كي التي المات المداكر جل د ي-

(السيرة الله = لانت عشام. 427/3)

قر آن مجیدئے اعرابیوں کی حالت ان الفاظ میں بیان فر مائی ہے: سَيَقُولُ لِكَ الْمُسْتَقُونَ مِنَ الْخِيرَابِ شَعَكَتُنا آمْوَالْهَا وَأَهَلُونا يعتب و المان المان

بال كان الله بها تعباون حبيرا - بال هباهم أن من يتعب الرَّيُولُ وَالْمُؤْمِثُونَ إِلَى الْعَلِيْرِهُمْ أَبِنُ الْوَزُمِينَ ذَلِكَ فِي قُمُوبِكُونَ وَضَلَتُكُو ظُرَى النَّهُ وَ وَكُنْتُمْ قُوْمًا لُورًا .

المجتمع ره جائے والی اع الع نتریب تجھ ہے کہیں ۔ . . ہادن اور جمارے اہل وعمال کی مصروفیات نے ہمیں روے رکھا ، لبذا آپ جارے نیے بخشش طلب فرمائیں۔ بدلوگ زیان سے وہ بات کہتے میں جوان کے دلول میں نہیں ہے۔ کہد و بیجے۔ اگر الته شمعين نفع ما نقصان بهجانا جائة تو كون التروك مكتات ؟ بكالتدتم وراصل تع خوب وتبرت وراصل تم مجعة سيح کے رسول اور مومنین کبھی (صحیح سلامت ) اینے گھروں کو واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بات تمہارے دلول میں مزین کرے ڈال وی گنی اور تم بدگ فی میں بڑے رے بداور تم بارک ہونے والے

حطرت مجامد وهذه الشاق في بيان كيا ہے كه يبال جن اعراب كا ذكر ے وہ جہینہ اور مزینہ کے علق رکھتے تھے۔ (تنب الدر فی 77/26) جبکہ واقدی کہتے میں جواعراب اینے مال واولا دمیں مشغول رے وه بنوبكر مئز ينداور جبيد تعلق ركة تقد ١٥٥٠٥، درى ( 674.2 ) سیج بخاری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سلمانوں نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا تا کہ اگران پرحملہ ہوتو وہ د فاع کرسکیس۔ اس غروے میں شریک ہونے والے یانچ صحابہ معتقد متفق ہیں کہآ ہے مان کے ساتھ جانے والوں کی تعدادا کی ہزار جارسو تقى \_مسلمان ذوالحكيفة مِبْجِيتُوانهوں نے وہاں نماز يڑھ كرعمر ب کے لیے احرام یا ندھے۔ (سی ابناری)

رسول الله منافیظ نے قربانی کے جانوروں کو قلاوے ڈالے اوراشعار (نثان زوه) كيا \_ يرسر اونك تق \_ (منداعه 328/4)

. . . . . . . . . . .

آپ مائیلے نے انہیں ناجیہ بن جندب بن عمیر فزا کی اسلی

والمنظانة كراته مسجار (السيرة النوية المناصة م 31,430/3 ان سے پہلے آپ النظام نے بشرین سفیان فراعی تعمی کوقریش کی طرف جاسوس بنا كرجيميا تا كيه وه ان كي څېريس لائيس - (سيح) اين ري) رسول الله مان كو خدشه تها كه قريش خواه تواه تواه آب مان جب مسلمان روحاء (بدمدينه منوره عـ 73 كلوميشر كے فاصلے ير ہے) کے مقام پر مہنج تو آ پ کو بیتہ جلا کہ دشمن کے پچھلوگ مکہ اور مديد كروميان "غيق" كمقام يرموجود بين-آب مايالم في چند صحابه ومعتقد کو ان کی طرف بھیجا۔ ان میں ابو قنادہ بدل لیا ہے تو وہ فوراً قریش کی طرف بھا گے۔قریش مسلمانوں انصاري منطق بهي شامل تنفي انهول في حرام تهيس باندها تفا-انہیں ایک جنگلی گدھا نظر آیا تو انہوں نے اس برحملہ کر کے اسے شكاركرليا\_ان كے ساتھى صحاب مين ان كے ساتھە ذرە برابر بھی تعاون نەكياءالېتەاس كا گوشت كھاليا۔ چونكدوه محرم تھے، انہیں شک پیدا ہوا کہیں بیدہارے لیے حرام تونہیں، پھر جب وہ''سقیا'' ( ہیدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے ير ہے) كے مقام براللہ كے رمول المالائے سے تو انہوں ئے آپ من این سے بیمسکلہ یو جھا۔ آپ ساتھ نے آئیں اجازت دی كه الرحم في اس كام بيس كسي قتم كا تعاون نبيس كيا توتم اس كا گوشت کھا سکتے ہو۔ (سیج بنی بی)

> جے مسلمان عسقان (بیمکہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ا کے بستی کا نام ہے ) ہنچے تو بسرین سفیان کعبی قریش کی خبر لے کر آئے۔ انہوں رسول اللہ طاہلے کو اطلاع دی کہ ''اے اللہ کے ر سول مَا اللهُ إِنْ اللهُ كُواْ بِ مَا اللهُ لِمَا كَا تَشْرِيفُ ٱ وري كا يعد جل حِكا ہے۔ وہ اینے بال بچوں اور اوٹنٹیوں سمیت مکہ سے باہر آ چکے میں۔انہوں نے اظہار شجاعت کے لیے صبتے کی کھال پہن رکھی ہیں۔ اور وہ و وطوی کے علاقے میں ڈرے ڈال کے ہیں۔ انہوں نے عبد کررکھا ہے کہ ان کے جیتے بی آپ منتظم بیت اللہ تک نہیں پہنچے سکیں گے۔ دوسری طرف خالدین ولید بھی اینے سوار د نے کو لے کر کراع عمیم میں پہنچ چکا ہے۔ ٹی کریم من پینز نے صحابہ عندی ہے مشورہ فرمایا کہوہ ان لوگوں کے گھریار برحملہ کرویں جو میتے رہے۔ (می ابناری) قریش کی مدد کے لیے ان کے پاس مہنچ ہوئے ہیں۔اس صورت میں وہ لازماً اینے گھر بار کو بچائے کے قریش کو چھوڑ کر ادھر آ جا ئیں گے اور قریش اسلے رہ جا ئیں گے۔

حفرت ابو بكر وصفائظ عرض كرنے لگے كه "اے اللہ ك رسول مان آپ الله است الله كى زيارت كاراد عصص میں۔آپ سی اللہ کا مقصد کی سے الزائی کرنا یاکسی کوفل کرنامیں، اس ليي آب ماي اين منزل مقصود كي طرف جلته ريس، پهرجو ہمیں روکے گا ہم اس سے دودو ہاتھ کرلیں گے۔" آپ ٹائٹیائے فرمایا که " تھیک ہے، اللہ کا نام لے کر چلتے رہو"۔ (سی ابندری) جب رسول الله سي الله عليه على كرمشر قين كاسوار دسته قريب بي ے تو آ پ مائی نے محابد کرام عصصات کو عسفان میں صلاة خوف بره هائي۔ (سنن لي داؤد)

. 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 مشركين كرماته جمزي ي بيخ كر ليدرسول اكرم ماييم في ثديم اركا انتبائي وشوار گزار راسته اختيار كيا- جب آپ الظماس گھاٹی کے پاس مینچ تو فرمایا کہ 'جومرار گھاٹی پر چڑھے گااس کے گناہ یوں معاف ہوں کے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہوئے تھے''سب سے پہلے اس کھائی برج صے والے گھوڑے بنوخزرج کے نتھے، پھرلوگوں کی قطارلگ گئے۔ (سیج سلم)

خالدین ولید کو جونبی انداز ہ ہوا کے مسلمانوں نے اپناراستہ ے مقابلے کے لیے بلدح (بد مکد کی مغربی جانب ایک وادی ے ) کے مقام پر جمع ہوئے اور سلمانوں سے سلے وہاں پینے کر باني ير قيصة كرليا - (ولأل النع الليستي 112/4)

رسول الله الله على اوْمَى " قصواء " حديبيد ريدايك كتوي كا تام ب جوكم كشي لمغرب ميل بائيس ميل كے فاصلے بروا قع ب\_آج کل اس کا نام همیسی ہے۔ یہاں حدیدیہ کے باغات اور مجد رضوان واقع ہے۔) کے قریب پینی تو بیٹھ کی ۔ لوگ کینے لگے کہ " قصواء ملکی ہوگئی۔" آپ ساتیا ہے فرمایا کہ" قصواء ملمی نہیں ہوئی، نہ بیاس کی عادت ہے بلکہ اے اس ذات نے روک لیاہے جس نے ہاتھیوں کورو کا تھا۔''

پھرآب مائیلے نے فرمایا کہ دفتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری حان ہے! مہجھے جوبھی مطالبہ کریں گے میں مان لول گا بشرطبیکه اس ہے اللہ کی محتر مقرار دی ہوئی اشیاء کی تعظیم ہوتی ہو۔''

پھر آ ب ناپیل نے اوٹی کو ڈاٹنا تو وہ اٹھ کھری ہوئی، پھر آپ الله مكران والدرات بد كرايك طرف كوچل و ہے اور حدید ہے آخری کنارے بڑاؤ ڈالا۔ وہاں کنوال موجود تفامگراس میں یانی بہت کم تفاجو چندلحول میں ختم ہوگیا، پھرلوگول تے رسول اللہ ناتھے ہے ہاس کی شکایت کی۔آپ ناتھے نے ترکش ہے ایک تیر نکالا اور اے کئویں بیس گا ڑنے کا تھم دیا۔ تیر لَکنے کی در تھی کنویں میں یانی اچھلنے لگا۔لوگ خوب سیر ہو کریانی

ایک روایت میں ہے کہ آپ ٹائیلم کنویں کی منڈم پر بیٹھ كن ، كر يانى متكوايا، ات منه بن ذالا اور كركوس بس كلى كردى - ال ما دري

دونوں روایت میں تطبق ممکن ہے کہ آپ سن فیام نے دونوں کام کیے، کلی بھی کی اور تیر بھی ڈالا ۔جیسا کہ جافظ ابن حجر طابشاہ کہتے ہیں۔ (<sup>ان</sup>ے ابخاری: 164/11)

واقدی اورعروہ کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ رسول الله مُؤاتِرَا نِے ایک ڈول میں کلی کی اور پھروہ ڈول کویں میں انڈیل دیا اورایئے ترکش میں سے ایک تیرنکالا اوراہے کئویں میں گاڑ ویا، پھروعافر مائی تو کنویں سے یانی اچھلنے لگا۔



حدیبیایک کویں کانام ہے جو مکہ کے ثال سے 22 میل کے فاصلہ پرواقع ہے آج کل اس کا نام شمیسی ہے یہاں پرحدیبیے کے باغات اور مجد بیعت رضوان ہے

# مرب و حدیدیے مقام پرموجودحضور نبی کریم سالفیظ کامعجزه



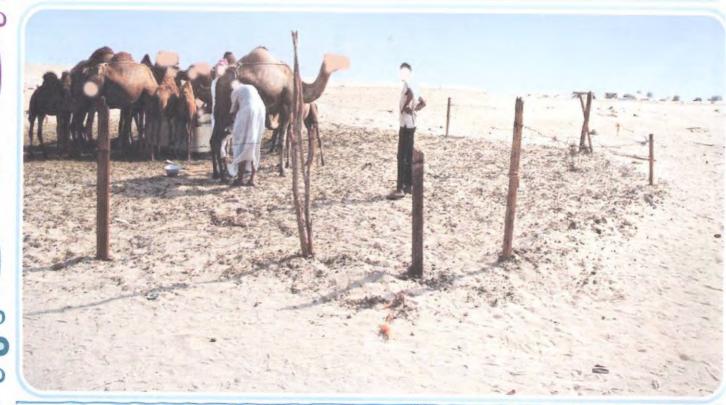

ایک روایت میں ہے کہ آپ تاہی کویں کی منڈیر پر پیٹھ آپ تاہی نے دونوں کام کیے ، کلی بھی کی اور تیز بھی ڈالا۔ جیسا کہ ایک ڈول میں کلی کا اور پھر وہ ڈول کنویں میں انڈیل دیا اور اپنے گئے۔ پھر پانی منگوایا، اے منہ میں ڈالا اور پھر کنویں میں کلی حافظ ابن تجریحیدہ کہتے ہیں۔ (شیابی 164/11) واقدی اور ترکش میں سے ایک تیز کالا اور اسے کنویں میں گاڑ دیا، پھر دعا کے کروی۔ (شیابی انڈیل کی منظول کی سام کی منافید کا سام کی منافید کی منافید کی منافید کی اس کی تائید کرتی ہے کہ رسول اللہ تاہیج کی نے فرمائی تو کنویں سے پانی اچھلے لگا۔ (المفادی المواقدی 588/2)









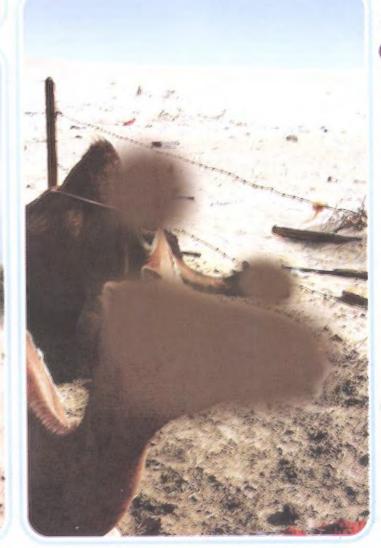



### مُولاناارسُ لاك بِن اختركي ديكرتا ليفات



مولا ناارسلان بن اختر کی تمام کتب صرف ایک فون برگھر بیٹھے حاصل کریں فون : 4514929 - 060 موبائل : 7301239 -0300